



### اوتارکرش تنجو، بھارتی سحرگاندر بلی

پیش خدمت ہے <mark>کتب خانہ</mark> گروپ کی طرف سے ایک اور کتاب ـ

پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں

بھی ایلوڈ کر دی گئی ہے 👇

https://www.facebook.com/groups /1144796425720955/?ref=share

مير ظهير عباس روستمانى

0307-2128068



ریتاب قومی کونسل برائے فروغ اُردوزبان کے مالی تعاون سے شائع کی گئی ہے۔

### ح احدة و محت مصنف محقوظ مين

كتاب : پيغام برم

مصنف : اوتار کرش گنجو، بھارتی سحر گاندر بلی

سناشاعت : 17 نومبر 2015ء

قيت : 263

تعداد : 500

كمپوزنگ : مسعوداحر

با جتمام : محترم کامل میگزین گلی چوژی بازار جامع مسجدنی د ملی

مطبوعہ: جے۔ آفسیٹ بریس دہلی

کتاب ملنے کا پتہ

یہ تصنیف ہفتہ وار انگریزی اخبار کے مدیر (ڈیمو) کے دفتر میں بھی دستیاب ہے۔ سرکاری رہائش رولرشیڈ منصل شیڈ پیٹرسکول بی می روڈ جنز ل بس اسٹینڈ جموں توی۔

سیرتاب قوی کوسل برائے فروغ اُردوزبان کے مالی تعاون سے شاکع کی گئی ہے۔

## فهرست مضامين

| 7   | مكتوب                                             | _1             |
|-----|---------------------------------------------------|----------------|
| 10  | ميرا پيغام، ميراغالب                              | _2             |
| 114 | پیغام غالب لفظ نے جم بغیر جمیں اور جمارے          | -3             |
| 136 | 'ہم' کے لفظ پر میرنے اپنے شعروں میں کیا بتایا ہے  | _4             |
| 150 | و بيوان غالب كى غز لون مين                        | <sub>~</sub> 5 |
| 392 | پيغام برم                                         | <sub>-6</sub>  |
| 435 | "اسداورغالب" بیغام برم میں غالب کے کمی نام پر بحث | <b>~</b> 7     |
|     | يزم نغه كے ساتھ كبرے دشتے                         |                |
|     | اسدكے نام شاعر كالمجموعة "شبستان بہار"            |                |
|     |                                                   |                |

ہے فردی نام پیغام برنم 'اسد' 'غالب' پی رہے جام پیغام برنم شاعری کا آیا ابہام پیغام برنم کرتے ہیں قلم کا احترام پیغام برنم 'اسدُ اسدو شبتان بہار چند لوگوں نے کی مسار خیالاتوں کا گرما گرم اظہار لیکن ہے نہیں، لیکن ہے شبتان بہار پیش خدمت ہے **کتب خانہ گ**روپ کی طرف سے ایک آور کتاب ۔ پیش نظر کتاب فیس یک گروپ کتب خانہ میں بھی ایلوڈ کر دی گئی ہے 👇

https://www.facebook.com/groups /1144796425720955/?ref=share

مير ظهير عباس روستماني







میں نے کلام غالب کی تحقیق پر دسویں کتاب لکھی ہے۔اس سے پہلے بھی میں نے نویں کتاب کلام غالب کی تحقیق پر ہی مرتب کی بھی جس میں غالب کے بہت سے شعروں کو دور جمہوریت کی روز مرہ کی زندگی کے ساتھ وابستہ کیا گیا جو کہ میری سوچ کے حساب ہے ایک بہت ہی مشکل کا مرم ایکی او بیوں اور تنقید نگاروں نے میری نویں کتاب پڑھ کرکہا کہ غالب کا تعلق جمہوری دور کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے اور غالب کی غزلوں کے شعروں کومختلف پڑاؤیر جمہوری دور کے ساتھ وابستہ کر کے ایک ادبی کام انجام دیا۔

اب میں نے دسویں کتاب مرتب کی ہیجھی غالب کے شعروشاعری کا تحقیقی جا رُزہ ہے کیکن غالب کا احساس ہم وطن دوستوں کے ساتھ شاعری کے انداز میں بیان کیا ہے۔جس کو یڑھ کر بیجسوں کریں گے کہ غالب میں بھی حب الوطنی کا جذبہ موجود ہے۔

غالب کے بہت سے شعروں کو پیغام غالب کے عنوان کے تحت لکھ کر میں نے بڑھنے والول كوسمجها يا اورايني سوچ سے بير بيان كيا ہے كه غالب كى شاعرى ميں مطلع اور مقطع دونوں ایک ہی اندازے بیان کئے گئے ہیں۔مطلب اگر ہم مطلع اور مقطع کو پڑھتے ہیں تو معثوق

اور مجبوب کے دُکھ کا بیان ہوتا ہے۔ نہ کورشعروں میں شاعرا پناتخلص تحریر کے غزل کو پوری کرتا ہے۔ مطلع ہے۔ میں نے بھی پیغام غالب میں مطلع اور مقطع کو ایک ہی انداز میں بیان کیا ہے۔ مطلع اور مقطع کا مطلب ایک ہی ہے لیکن جب آپ اس کتاب کو گہرائی سے پڑھیں گے تو آپ کو بھی معلوم ہوجائیگا کہ مطلع اور مقطع کو ایک ہی انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ مطلع میں اگر غالب نے معشوق کے بارے میں کچھ کھا ہے تو مقطع میں بھی وہی بیان دوسرے انداز سے غالب نے بیان کیا ہے۔ مطلب ویوانِ غالب کی تمام غزلوں کو اگر ہم بیان کریں تو میرے انداز میں ان تمام غزلوں میں ایک تسلسل ہے۔ اس کے میں نے مقطع اور مطلع کا بیان خاص کر اس کتاب میں بیان کیا ہے۔

غالب نے مطلع اور مقطع غز ٹوں میں لکھا ہے لیکن میں نے اس کتاب میں مطلع اور مقطع کو الگ الگ حرفوں کو بیان کر کے افسانہ کے انداز میں بیان کیا ہے جو کہ اُردوز بان میں پہلے پہل الگ الگ حرفوں کو بیان کر کے افسانہ کے انداز میں بیاب میں پڑھ کرد کھے سکتے ہیں کہ مطلع اور مقطع کی ادیب نے بیانہیں کیا ہوگا۔ آپ اس کتاب میں پڑھ کرد کھے سکتے ہیں کہ مطلع اور مقطع کے الگ الگ مصرعوں کو افسانہ کے انداز میں دلیل تحریر کی ہے جن کو پڑھ کر ادیبوں اور قلم کاروں کو ایٹ تاثر ات بیان کرنالازم ہیں۔

میں نے اس کتاب میں دیوانِ غالب کی تحقیق کر کے خود بیان کیا ہے کہ غالب کو کسی گانے یا نغمہ لکھنے والے یا نغمہ سننے والے لڑکی یا عورت کے ساتھ واسط ہے وہ میں نے اس کتاب میں غالب کے مختلف غروں کے شعروں کو پڑھ کر کے بیان کیا ہے۔ آج تک کسی او یب نے غالب کے معثوق کی شناخت ہی نہیں کی ہے لیکن میں نے اپنی سوچ اور غالب کے شعروشا عرب ہے ہی تحقیق کر کے بتایا کہ غالب کی معثوقہ گانے بجانے والی یا نغمہ سننے والی یا نغمہ کو لکھنے والی عورت یا لڑکی ہوگی۔ اس بیان پر مختلف او یب کیا بچھے کہہ سکتے ہیں اس رومل اور اظہار پر میں بہت ہی خوش ہونگا۔

میں نے اولا اس کتاب کا عنوان 'پیغام ادیب' مرتب کرنے کا ارادہ کیا تھا کیکن تحقیق کرنے کے بعد میں نے بیسوچا کہ کتاب کا عنوان 'پیغام بزم' رکھوں ، تا کہ پڑھنے والے کو پڑھ کرمحسوس ہوجائے کہ تخلیق کارنے اپنی توجہ غالب کے معشوق کے بارے میں صحیح انداز میں بیان کیا ہے یا کس حد تک بیان بازی ہی ہے۔

میں اس کتاب کوشائع کرنے پر تو می کونسل برائے فروغ اردوزبان کے ادارے کو تہددلانے شکریدادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کتاب کے شائع کرنے پرمعاولی تعاون دیا۔



آپکا اد تارکرش گنجو سحرگاندری بلی

# ميرا پيغام ميراغالب

کہتے ہیں غالب نے جہت کی غربیں تحریکیں جو دُنیا بھر میں ' ویوانِ غالب' کے نام سے مشہور ہیں۔ تقریباً دُنیا کے بیشتر لوگوں نے اس کلام کو پڑھا، اگر چہ بہت ہے لوگ اُردو زبان سے واقف نہیں ہیں ، پھر بھی مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے ان تک پہنچایا گیا۔ تمام پڑھنے والوں نئ ' دیوانِ غالب' کی بہت تعریف کی ، لیکن تمام پڑھنے والوں کا کہنا ہے کہ غالب نے جوغز لیس تحریر کی ہیں اس میں حب الوطنی اور قوم کے نام پر بچھییں پاتے ۔ اُن کا بیا عالی شاعری کہنا ورست نہیں ہے، میں بیدوی کی ہے ہسکتا ہوں کہ جس وقت غالب نے اپنی شاعری لوگوں تک پہنچائی تو اس وقت عوامی حکومت کا دائر ہ ہی نہیں تھا۔ ان دنوں نو اب (باوشاہی) لوگوں تک پہنچائی تو اس وقت عوامی حکومت کا دائر ہ ہی نہیں تھا۔ ان دنوں نو اب (باوشاہی) وورر با ایکن غالب کے مختلف اشعار عوام کے ساتھ وابست رہے۔

اولاً میں میہ بات کہنا چا ہتا ہوں کہ ہم نے غول کوآج تک عورت کے ساتھ با تیں کرنے کے مماثل سمجھالیکن میہ بات درست نہیں ہے۔ ثانیا عام غزل کو بہ کہتے ہیں کہ ان کی غزلوں میں مطلع اور مقطع کا ترجمہ ایک ہی انداز سے کیا جاتا ہے۔ کی تقید نگار یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر غزل کا مطلع مقطع کے ساتھ وابستہ نہیں رہا تو ہم اس شاعری کوشاعری نہیں کہیں گے لیکن اگر غزل کا مطلع مقطع کے ساتھ وابستہ نہیں رہا تو ہم اس شاعری کوشاعری نہیں کہیں گے لیکن ہم سے کہیں گے کہنا کرنے وزن ردیف اور کا فیہ کو ہرابر کر کے غزل تجریر کی ہے۔ میرے خیال میں میں غزل کہنے کی صلاحیت میں میں میں خزل کہنے کی صلاحیت میں میں میں خزل کہنے کی صلاحیت

ے کیکن عام تقیدنگاروں اور محققوں کا احترام کرتے ہوئے میں نے بیتحقیق'' دیوان غالب' میں صحیح پائی۔ جس میں میں میں نے غالب کے مطلع اور مقطع میں قریبی تعلق پایا۔ مطلب اگر چه مفہوم الگ انگ ہے کیکن مفہوم ایک سرتھ مل بھی : وسکتا ہے۔ جبیبا کہ آبرو کیا خاک اس گل کی کہ گلشن میں نہیں ہے تریباں ننگ پیرائن جو دامن میں نہیں

شاعر فرماتے ہیں کہ اے معثوق اگر چہ میں اس گفتن میں بیٹھا ہوں لیکن پھواول کے نظارے اورائی کشش سے میں لطف اندوز ہوالیکن میں اس گلتن میں ہے چاہتا ہوں کہ ان پھولول کوکاٹ کراپنے پاس رکھول ، میراضمیر ہے کرنے نے منع کرتا ہے۔ میرے میں اتی قوت نہیں کہ میں کسی کی مٹی کواٹھ کراپنے دامن میں رکھوال اور اس مٹی کواپی مٹی تصور کروں۔ میں ویجتا ہول کہ چہن میں کسے کسے بچھول ہے ہوئے ہیں ،اور جس نے ان کو ہجا کرر کھا ہے میں اس کا گریبان کی ٹرکر ہے کہن چاہتا ہول کہ آپ نے اتنی محنت ک ہے کہ گلتان کو جایا ہے اور اس کی محنت پر تعریف کرنا چ ہت ہوں۔ اس طرح سے فالس کا مطلب ہے جس طرح سے بائی کو مطلب ہے جس طرح سے بائی کو بیان ہوں ہیں اس کا گریبان بھی پکڑنا چاہتا ہوں۔ اس طرح میں اپنے معثوق کو بجانا چاہتا ہوں۔ سجانے کے سے میں اس کا گریبان بھی پکڑنا چاہتا ہوں تا کہ وہ میر نے نقش قدم پر چلے۔

اگر چہ میں اس شعر کوغزل کے مفہوم کے وائزے میں نہیں کہنا چہ ہے کیوں نہ ہم اس غزل کے مطلع کو یہ کہیں کہ شاعر لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ کہدر ہا ہے کہ اے لوگوں اگر آپ اس ملک کی مٹی کو سنوار نے نہیں ہو ۔ کیوں نہ اس مٹی سے ملک کو سوار نے نہیں ہو ۔ کیوں نہ اس مٹی سے ملک کو سونے کا بناتے ہو۔ جس جس میں اس مٹی کو سنوار نے کی قوت ہے شالب فر ماتے ہیں میں اس کی کو سنوار نے کی قوت ہے شالب فر ماتے ہیں میں اس کا وامن پکڑ تا جا ہتا ہوں ، جو ملک کے خاطر پکھ نہ پکھ کریں تا کہ لوگ اس کو ہمیشہ یا و کمیں اور اس قربانی پر غالب فرماتے ہیں کہ میں اس کا گریباں پکڑوں گا اور میں اس کو ایک حب الوطن کے طور پرتشلیم کروں گا۔

تھی وطن میں شان کیا غالب کہ ہوغریت میں قدر بے تکلف، ہوں وہ مشت خس کہ ملخن میں نہیں

اب ہم دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ غالب نے اپنی غزل کومطلع مقطع کے ساتھ وابسۃ کیا ہے جبیبا کہ خود غالب فرماتے ہیں کہ وطن کی شان تب شلیم کی جاسکتی ہے جب ہم غریبوں کو تکیف سے جبرا کریں اوران سے کوئی وحشت نہ رکھیں ان کے خیالات میں گلقند کی مشاس ان کی زبانوں تک پہنچا کیں۔مطلب غالب کا بیہ کہ میں لوگوں سے مخاطب ہوکر بیفرما تا ہوں کہ ہمیں وظن اورلوگوں کے لئے قربانی ضرور دینی جا ہے۔

اگر غزل کے مغہوم کے تحت مطلب ڈھونڈھیں گے تو غالب فرہ نے ہیں کہ میں وطن میں اً سرغریب ہوں تو بیت کہ میں آپ کو امیر تصور کر کے محبت پیش کرتا ہوں ، میں آپ کو محبت اس لئے بیش کرتا ہوں کہ مجھے آپ کے دیکھنے سے وحشت ختم ہوتی ہے اور میں اپنی محبت اس لئے بیش کرتا ہوں کہ مجھے آپ کو دیکھنے سے وحشت ختم ہوتی ہے اور میں اپنی مخزوری کو دور کر کے اپنا سب کچھ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اگر چہ میں اس ملک میں ایک غریب ہوں گیا ہوں گار جہ میں آپ کو امیر بھی نہیں سمجھتا ، مجھے صرف وطن کے لئے آپ کی لذت پر بہت ہی احترام ہے اور میں احترام کر کے رہوں گا۔

ئر چہ ہم ان دونوں شعروں کامفہوم پڑھیں گے اور سوچیں گے تو ہم سیجے کہیں گے کہ غالب مصع و تقطع میں بھی لوگوں ہے مخاطب ہوکر ہمیں اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ ملک کے لئے وفا داری کا کام انجام دیتا جا ہے۔

اب ٹین دعویٰ سے کہدسکتا ہوں کہ غالب فرماتے ہیں ملک اور قوم کے لئے ہمیں ہمیشہ امن قائم کرنا جا ہے۔ امن کے نفاذ کے لئے سامان میسر ہو سکتے ہیں جس سے کہ ملک اچھ رہے۔ مطلب ہم ملک کی مٹی کواٹھا کر دعویٰ کرتے ہیں کہاس مٹی کو ہر بادنہیں کرینگے۔ ہمیں اس مٹی کوسونا بن نا ہے اور سونا تب بن سکتا ہے جسب ہم امن کے کام کرینگے۔ بیدنہ کہ ہم باغ میں بیٹھ کرگل کود کچھ رگل کوکا ٹیمل اور بیکہیں کہ اس ملک میں بیگل کیسے ہجتا ہے اور سیج کرگلشن کی آبیاری

کرتا ہے۔ای طرح سے ہمیں ایسے ایسے رہنماؤں سے محبت کرنی جائے جو کہ ہمیں امن کے طریقوں سے چلنے پھرنے کے سے کہیں۔

غالب ك تصورت بميں ال بات كا بھى احساس ہوتا ہے كہ خود غالب كہتے ہيں كہ بميں ہرا يك كام قونون ك وائر ب ميں كرنا جا ہے جميں غير قانونى حربه استنعال نہيں كرنا جا ہے جميں اللہ فال اللہ فال مات ہيں كہ اگر ميں نے مثى اٹھائى ، اس مٹى كو مجھے قانونى طور پر استنعال كرنا ہے ، بيرنہ كہ ميں اس مثى كو غلط استنعال كروں ۔ اى لئے انصاف ہرا يك كوميسر ہونا جا ہے تاكہ غريب غير قانونى جائے ۔

اب ہم غالب کامقطع لفظی معنی کے لی ظ ہے مجھیں گے جبیبا کہ غالب کا مطعب ہے فتح اور غالب نے ریجھی فرمایا ہے۔

> تھی وطن میں شان کیا غانب کہ ہوغربت میں قدر ہے تکلف، ہوں وہ مشت خس کہ، گلخن میں نہیں

اوپر کے شعر میں ہم غالب کا لفظ فتے کے معنی میں استعال کریں گے مطلب اس شعر میں استعال کریں گے مطلب اس شعر میں ایسا مطلب ہے کہ ہم وطن کوعزت وآبر و فراہم کریں گے تو ہم وحشت اور دہشت سے فتحیاب ہوکر ملک کا مستقبل التجھے طریقے ہے سنوار سکتے ہیں۔ بشرطیکہ ملک میں امن ہو۔ ای لئے میں اس بات سے مطمئن ہوں کہ غالب نے امن اور قانون کے طریقوں سے ہی اپنے شعر فر مائے ہیں۔

نالہ جڑ حسن طلب اے ستم ایجاد تہیں ہے۔ تقاضائے جفا، شکوہ بیداد نہیں ہا عرفر ماتے ہیں کہ جم کی کاحسن دیکھ کر تڑ ہے ہیں، تڑپ کر ہم اس حسن کود کھ کر آڑ ہے ہیں، تڑپ کر ہم اس حسن کود کھ کر آڑ ہے ہیں، تڑپ کہ ہم اس حسن ہو کھ کر آڑ ہے ہیں، تڑپ کہ خدانے اسے حسن بخشا ہے شکل کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں اور اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ خدانے اسے حسن بخشا ہوراس حسن کو ہم وصل کے ساتھ جوڑ ناچا ہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لیکن ہمیں ایسا حسن نہیں بخشا اور اس حسن کو ہم وصل کے ساتھ جوڑ ناچا ہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ

معثوق کوحسن ہے کیمن ہم اس حسن کود کھے کرول کی دھڑ کنوں کے ساتھ وابستہ کرنا چاہتے ہیں الیکن شاعو فرماتے ہیں کہ ہمیں الیمی آہ وزاری ہے نجات ملنی چاہئے بیا کیک ستم ہے۔اگر حسن ہے تو حسن خدانے دیا ہے جس پر ہمیں پچھٹا وانہیں کرنا چاہئے۔ بیخدا کی دین ہے کسی کے پاس حسن نہیں ہے لیکن دماغی قوت ہے تو کیا ہم دماغی قوت کو ترقیح دیں یا حسن کو ۔شاعر فرماتے ہیں کہ ہم دماغی قوت پر ہی ترجیح دیں گے وریہ گھیں گے دریہ کے اور میکہیں گے دماکی دی ہوئی چیز ہے اس میں ہم کیوں دخل انداز ہول۔

شعرفر ماتے ہیں کہ جمیں حسن دیکھے کر کوئی جلد بازی نہیں کرنی جا ہے جمیں حسن کوامن ئےزاویے ہے دیکھنا جا ہے۔اسکے لئے ہمیں جلد بازی نہیں کرنی جا ہے۔شاعر فرماتے ہیں کہ ائن ہے ہرایک چیز کود کھنا اور مجھنا جا ہے اور تا ژات اپنے دل ود ماغ کے اندر ہی رکھنے ہ بئیں۔اگر ہم جلد ہازی کرنے پر تکے رہیں گے تو قانون شکنی میں پھنس سکتے ہیں اور ہمیں تہ نون کے تحت سزا ملنے کے امکانات ہیں۔ای لئے میں مید عویٰ سے کہتا ہوں کہ غالب نے ہر ایک شعر کوامن اور قانون کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔جیسا کہ مندرجہ بالاشعر سے مجھآتا ہے سیمیں برایک چیز کود کھنا جا ہے اور قانونی دائرے کے تحت بی اس کا لطف اٹھا تا جا ہے۔ ش مراوگوں ہے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ جب ملک میں کوئی نئ چیز ایجاد ہوتی ہے تو ہم اس چیز کوایئے گھر میں رکھنے کے لئے تڑیتے ہیں لیکن معاشی حالت کود کھے کرہم الیمی چیز کو نہیں لا سکتے ہیں ندگھر میں رکھ سکتے ہیں۔ تو ہم اس چیز کے ایجاد ہونے پر واویلا کرتے ہیں جو كه تمين نہيں كرنا جائے ہميں الي چيز كی ايجاد پر آفرين كهدكر بيد كہنا جاہتے كدوفت آنے پر ہ ، رے گھر میں بھی ایسی چیز فراہم ہوجائے گی اور معاشی حالت سدھرنے کے بعد ہم ایسی چیز لوجهي كفر مين لا سكتے بيں۔

کرتے کس منہ سے ہوغربت کی شکایت غالب تم کو بعد مبری باران وطن یاد نہیں شاعر فرماتے ہیں کہ ممیں غربت کی شکایت نہیں کرنی جائے اگر شکایت کرنی ہے تو خدا ے کرو، کیونکہ خدا ہے رجوع ہونے کے بعد غربت کے متعلق شکایت ٹھیک ہوسکتی ہے۔ مطب اگرجمیں شکایت کرنی ہے تو وطن کے لوگوں کے ساتھ کرنی جاہئے انہیں فر مانا ہے کہ اے وطن کےلوگوں اگر میں غربت میں نہیں پاہوتا تو میں آپ ہے کوئی شکا یت نہیں کرتا۔ مطلب میں اس ملک کا مہر بان ہوں جس ملک میں مجھے رہنے کا حق ہے۔ میں امن ہے اپنی شکایت آپ تک پہنچا تا ہوں ، میں قانون کے دائرے میں رہ کر ہی آپ ہے اپنی شکایت کرتا ہوں اگر چیغربت میں ہوں کیکن میں اپنی غربت اور خسته معاشی حالت کو ملک کو پیش کرتا ہوں مجھے یورایقین ہے کہامن اور قانون کے تحت ملک کے رہنمامیری مدد کریں گے۔ شاعر فرماتے ہیں کہاہے معثوق اگر چہ میں غریب نہیں ہوتا تو میں آب سے شکایت نہیں کرتا میری شکایت میہ ہے کہ میں کس منھ ہے آپ کے پاس اپنے دل کا حال پیش کروں۔ اگر چہ میرادل پھر ہے لیکن اس پھرکوموم کرنے کا علاج آپ کے پاس ہی ہے بخریب ہونے کے ناطے آپ اس پر توجہ ہیں ویتے ، میں قانون کو بالائے طاق نہیں رکھ سکتا اور امن کے ماحول میں بذات خودشکایت پیش کرتا ہوں، لیعنی میں دائر ہے امن اور قانون کے تحت ہی اپنی شكايت معشوق تك پهنچنا موں\_

اب جمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ شاعر کا مطلع اور مقطع ایک ہی تراز و میں تولہ جوتا ہے۔جیسا کہ مطلع میں شاعر ملک کے بارے میں اور معشوق کے بارے میں مخاطب ہوتا ہے اور مقطع میں جمی ای طریقہ کا ربحان اپنے شعر میں بیان کرتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ خالب نے مقطع اور مطلع غزل میں ایک ہی انداز میں بیان کیا ہے۔ غالب نے بھی بھی امن کو در ہم برہم کرنے کی بات نہیں چھیڑی اور قانون کے دائر سے افتیار سے باہر بات بھی نہیں چھیڑی اور قانون کے دائر سے افتیار سے باہر بات بھی نہیں چھیڑی ۔شاعر ہر ایک شعر میں دائر سے امن اور قانون کے تحت ہی اپنی با تیں اپنی مسلم سے مقام میں بیار ہا ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوکر اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ہمیں

ملک کے حسن کے بارے میں بات کرنی چاہئے جس سے کہ غیرملکی لوگ رہے کہیں کہ ملک کا حسن ﷺ کس طریقہ سے لوگوں نے ایجاد کیا ہے اور اس حسن کود کھے کرغیرملکی لوگوں کو داد دین چاہئے۔ ہمیں اپنے ملک کے کام کاج پر کوئی بھی شکایت نہیں کرنی چاہئے اگر چہ ہم غربت میں مبتلا ہیں تو دفت پرغربت کا خاتمہ ہوسکتا ہے اور ملک کی وفاداری دائر ہامن اور قانون کے اصولوں سے ہی نبھانی چاہئے۔

اگرچہ ہم منہوم کے تحت سوچیں تو نالب کا مطلب ہے فتیا بی، اب میں مقطع کا مطلب فتی بی کے لفظ ہے جوڑنا چا ہتا ہوں۔ ہم شکایت کوختم کرنے کے لئے جنگ کرنے کا استعمال کرتے ہیں مطلب جدو جہد کو جنگ کرنے کا استعمال کرتے ہیں مطلب جدو جہد کو جنگ کے مفہوم میں جمہ خیا جا جنگ ہم باتوں ہے کرتے ہیں مطلب جدو جہد کو جنگ کے مفہوم میں خربت کے اور وطن میں غربت کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچتا ہے۔ جب ہم غربت کو امیری میں باتے ہیں تو ہم فتح کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچتا ہے۔ جب ہم غربت کو امیری میں باتے ہیں تو ہم فتح کرتے ہیں ایس ہو جا جی بھی کہ سکتے ہیں کہ جب بھی ہم کی معشوق کے ساتھ اپنی محبت کو وابست رکھنا چا ہے ہیں تو اس وقت جدو جہد کرتے ہیں اور جدو جبد میں کا میاب ہو کے دیا ہو گئے فتیاب ہونے کے بعد ہم پرانی جبد میں کا میاب ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم محبت میں قانونی طور پر دائرے اس کے تحت ہی

جوم غم ہے یاں تک سرتگونی مجھ کو حاصل ہے کہ تار دامن و تار نظر میں فرق مشکل ہے

شاعر فرماتے ہیں کہ میں جب بھی راستے میں جلتے پھرتے باغ میں کسی بھی جگہ اپنے معنوق کو ویجتا ہوں اور یادکرتا ہوں تو جھے اتناغم محسوں ہوتا ہے کہ جتنا کہ کسی چیز دیکھ کرلوگوں او جو ہے اتناغم محسوں ہوتا ہے کہ جتنا کہ کسی چیز دیکھ کرلوگوں او جو میں ہوتا ہے ۔ ایسا بھی نہیں جب بھی کوئی جیب وغریب چیز ہم راستے میں دیکھتے ہیں تو اس وقت جوم وہ و دیکھنے کے لئے جمع ہوتا ہے اور اس کونظارہ جیسا جھتے ہیں لیکن میں معشوق تو اس وقت جوم وہ دیکھنے کے لئے جمع ہوتا ہے اور اس کونظارہ جیسا جھتے ہیں لیکن میں معشوق

کویہ تاکید کرتا ہوں کہ ایسا ہجوم نہیں بنانا جائے جس سے غمز دگی اور شرمندگی پیدا ہو۔ایسے حالات میں میری سوچ اور میں معشوق کے ساتھ بالکل الگ ہوں۔
وہ گل جس گلستال میں جلوہ فر ، نی کرے غالب جہ گل کا صدائے خندہ دل ہے

شاعر فرماتے ہیں کہ جب میں گلشن میں بیٹھتا ہوں تو پھولوں کا نظارہ کرکے بجھے ہی پھولوں پھولوں کی نظارہ کرکے بجھے ہی پھولوں پھولوں پھولوں کی خاص بھولوں میرے دل میں ساتا ہے۔مطلب ہزاروں پھولوں میں کوئی ایسا پھول میرے دل میں جگہ پر کرمعشوق کی صورت اختیار کرتا ہے کیکن میصورت اختیار کرتا ہے لیکن میصورت اختیار کرتا ہے لیکن میصورت اختیار کرتا ہے لیکن میصورت اختیار کرکے میں اس گل کو دیکھتا ہی ہوں ، اس کا نظارہ کرکے مجھے گلتند جیسا مزہ اپنی زبان میں محسوں ہوتا ہے۔

اگر چہ ہم شاعر کے منہوم پر گرائی ہے موجیس گے تو ہم یہ کہیں گے کہ شاعر لوگوں کے ساتھ کا طب ہو کر فرماتے ہیں کہ جب بھی میں رائے میں چلتے ہوئے کوئی گربز ویکھا ہوں لوآ ہے وہ کے حضے کے لئے لوگوں کا ہجوم لگ جو تا ہا اوراس میں ہم ایک دوسر ہے کی شکل ویکھتے ہیں لیکن ہجوم میں لوگوں کو گرنہیں سکتے اوراس ہجوم کی وجہ نقص امن کا امکان بھی رہتا ہے اور غیر قانونی شکل بھی اختیار کرسکتا ہے۔ اس لئے ایسے ہجوم کو ہمیں بالائے طاق رکھنا جا ہے۔ اس سے ایسے ہجوم کو ہمیں بالائے طاق رکھنا جا ہے۔ ہجوہ خوشیوں میں درکار ہوسکتا ہے نہ کرفقص امن کے وقت ہمیں نقص امن کو بالائے طاق رکھ کے نہوں بیان قائم کرنا جا ہے ۔ ہجوم ایسا نہ ہوجس سے قانونی صلاح کا رغیر قانونی انداز سے کوئی ایسا قانون افقیار کریں جس سے کہ لوگوں میں انتشار پیدا ہو۔ امن کو قائم ووائم رکھنے کے لئے ہجوم میں امن قائم رہنا جا ہے ۔ ہمیں اس بات کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ غالب کے دور میں جس کی بھی سلطنت تھی اس دور میں بھی لوگوں کا ہجوم مرکوں میں پایا جاتا تھا۔ غالب وور میں جس کی بھی سلطنت تھی اس دور میں بھی لوگوں کا ہجوم مرکوں میں پایا جاتا تھا۔ غالب نے جہوم کوئم کے لفظ سے جوڑا ہے بائی کہ خوش سے جوڑا ہے اور ہجوم کی نظر کوغیر قانونی شکل کے دائر سے میں بھی جوڑا ہے اور ہجوم کی نظر کوغیر قانونی شکل کے دائر سے میں بھی جوڑا ہے اور ہجوم کوئم کے لفظ سے جوڑا ہے۔ اس کے شاعر فرماتے ہیں کہ ہجوم سے بی نقص امن اور غیر قانونی وائر نے میں بھی جوڑا ہے۔ اس کے شاعر فرماتے ہیں کہ ہجوم سے بی نقص امن اور غیر قانونی وائر کے میں بھی جوڑا ہے۔ اس کے شاعر فرماتے ہیں کہ ہجوم سے بی نقص امن اور غیر قانونی وائر نے میں بھی جوڑا ہے۔ اس کے شاعر فرماتے ہیں کہ ہجوم سے بی نقص امن اور غیر قانونی فی دور قانونی کو سلطن کے انداز کو بھی کا میں امن اور غیر قانونی کے دور قانونی کے دور قانونی کو میں کو میں امن اور غیر قانونی کو میں دور قانونی کے دور قانونی کی میں دور قانونی کو میں کو کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو

دائر ہے اختیار ہوتے ہیں جے ہمیں بالائے طاق رکھنا جا ہے۔

اگر چہ ہم غالب کے مقطع پر بحث کریں گے تو غالب فرماتے ہیں کہ ہمیں جب بھی یاغ میں بیٹھنا ہوتو ہمیں پھولوں کود کیے کر دلی محبت کرنی چاہئے جس سے امن پیدا ہوسکتا ہے۔اس پھول کو کا ٹنانہیں چاہئے جو کہ نبیر قانونی ہے۔ پھول کو کاٹنے سے باغ کا جلوہ مسمار ہوسکتا ہے۔ ہمیں ہرا یک چیز کو من اور قانونی نظرے دیکھنی چاہئے۔

عالب فرات بیں کہ فتیا ہی گشن میں تب ہو عتی ہے جب ہم گل کو محفوظ رکھنے کے لئے جدہ جبد کریں۔ اگر کوئی گل کو کا شنے کی کوشش کرتا ہے تو اے سمجھ ناچا ہے اورا گرنہیں سمجھتا ہے تو تا ون کا سبارا بیٹا چا ہے تا کہ باغ مسی رند ہو۔ باغ کی خوبصورتی کو بحال کرنے کے سئے بھیں جدہ جبد کرنی چا ہے۔ اگر ہم باغ کو محفوظ رکھیں گے تو جمیں اس بات کا احساس ہوجائے گا کہ ہم نے فتحالی حال کی۔ باغ کو مسیار ہونے سے محفوظ کیا۔ ای طرح غالب لوگوں سے کا کہ ہم نے فتحالی حال کی۔ باغ کو مسیار ہونے سے محفوظ کیا۔ ای طرح غالب لوگوں سے مختوظ کیا۔ ای طرح غالب لوگوں سے مختوظ کیا۔ ای طرح غالب لوگوں سے مختوظ کیا۔ اس طرح غالب کے ان جو الوں سے مرتی ہے جو کہ ملک کے تی قانونی خوافوں سے مرتی ہے جو کہ ملک میں کوئی غیر قانونی ورتی میں امن کا ذریعہ نہ ہوئے۔ جمیس ہر جمیم کا جائزہ لینا چا ہے تا کہ ملک میں کوئی غیر قانونی ورتی میں امن کا ذریعہ نہ بیا ہے۔

اب میں اس بات کا دموی کرسکتا ہوں کہ عالب نے غزل کا مطلع مقطع کے ستھ وابسة

سیا ہے سرچہ منہوم الگ ہے لیکن پھر بھی مطلع اور مقطع کا مفہوم ایک جیس ہے۔ غالب نے

زوان میں پاکیزہ محبت ہیں کی ہے۔ غالب نے بھی غیر قانونی اندازی بات نہیں کہی ہے۔

وہ شعم پڑھنے اور شنے والے کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ اگر کسی سے ساتھ محبت کرنی ہوتو وہ پاکیزگی

وہ شعم پڑھنے اور سنے والے ہو یہ بھی کسی کے ستھ کوئی جھڑا مول نہیں لینا جیا ہے ہمیں اوپر

ن صدیس ہوئی جو ہے اور بھی بھی کسی کے ستھ کوئی جھڑا مول نہیں لینا جیا ہے ہمیں اوپر

ایک کام اس اور نون کے دائرے میں انبی حب الوطنی پر مخاطب ہوکر یہ کہدرہ ہیں کہ ہر

ایک کام اس اور نون کے دائرے میں انبی مورینا چاہئے۔ ای طرح سے غالب وطن کی

بستیوں اور شہروں میں جا کرلوگوں کواُ جا گر کر کے بیاگذارش کرتے ہیں کہ آنہیں ہر کام امن اور قانون کے دائز ہے میں انجام دینا ضروری ہے۔جیسے کہ

برنم شابنشاه میں اشعار کا دفتر کھلا رکھیو بارب! سے در گنجینہ گوہر کھلا

شاعر قرماتے ہیں کہ ہم معنوق کی محفل میں بیٹے کر مختف باتیں کرتے ہیں اور مباحثہ بھی کرتے ہیں۔ ان سب مباحثوں میں اپنے معنوق کے بارے میں بی زیادہ تربحث ہوتی ہے لیکن یہ بحث من کر مجھے محسول ہوتا ہے جیسا کہ کوئی جبّق کا دفتر کھولا ہوا ہے۔ لیکن اس محفل میں بیٹے کر میں خدا ہے رجوع ہو کر یہ بہتا ہوں کیا یہ دفتر ہے یا کس نے سونا چاندی یا گو ہرکی دوکان کھولی ہے جہاں ان چیزوں کو پانے کے لئے بہت ہے سرا بک آگران چیزوں کو و کھے کرا ہے ایک تشریب ہوں گا کہ برم کسی خاص بات برجنی اس جدراصل یہ برم عشق اور حسن بہتی ہے۔ جس کی تشبیہ میں سونا چیزی نے میں ذیورات بینے والوں کے ساتھ دیتا ہوں۔

اُس کی امت ہیں ہول میں میرے رہیں کیوں کام بند واسطے جس شہر کے غالب گنبدے در کھلا

اب شاعر غرال کولکھ کر مقطع میں اس مطلع کو وابسۃ اس طرح کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس اُمید میں بیٹے ہول کہ بیٹھے بھی ان زیوارت میں ہے کوئی زیور حاصل ہوجائے۔ مطلب میں اگر معثوق ہے مجبت کرتا ہوں جس کی وجہ ہے بچھے زیورات ہے کوئی نہ کوئی زیورہ صل ہوجائے کیکن افسوس ہے اے معشوق! میں جب ان زیورات کی دکان دیکھنا جا ہتا ہوں تو ہے دکان بند ہوتی ہے۔ ہر شہر میں جا کرایسی دکان کو بند دیکھ کریہ کہت ہوں اے خالب میرے لئے ہرایک شہر میں ایسی دکان کیوں بند ہوجاتی ہے۔ کیا میرے دیکھنے مے اس دکان کی ۔ وقت خراب ہوجائے گی۔ پھر بھی میں اس بند دکان کے دروازے کو کھو النے کی کوشش کرتا ہوں۔

میں بیاحساس پاک محبت کے اصولوں کے تحت ظامر کر دہا ہوں۔

غالب کے دور میں بھی تمام دنیا کے شہروں کو خاص ترجیح دی جارہی تھی ،اسی لئے غالب شہر کے ساتھ دابسة ہوکر میہ کہدر ہاہے کہ اگر جمیں کسی بزم سے رجوع ہونا ہے تو ایسے بزم سے ر جوع ہو ناچا ہے جس کا قیم شہر میں مستقل ہو کیونکہ گا ؤں کی حالت ان دنوں اچھی نہیں ہوا کرتی تھی۔اس ہات کا احساس ہمیں لفظ شہرے ملتا ہے۔ کیونکہ شاعرخود پیے کہتا ہے کہ جب شہر میں برم ہوتی ہے تو ایبالگتا ہے جیسے شہنشاہ نے ایبا دفتر کھولا ہے جس کود کھے کرہم یہ کہتے ہیں کہ اے خدااس دفتر میں زیورات گو ہر جیسے دیکھنے میں آتے ہیں ۔مطلب شاعر کا بیہ ہے کہ ا پیے ایسے آ دمیوں کو اس برم میں شرکت کرنے کے لئے دعوت دی جاری تھی حو کہ شہر کے آئے کے قابل ہوں اور جن کی قلم میں لکھنے کی قوت ہواور ان کافن یارہ ایک بہت ہی بہترین تا بت بواورا ہے فن یارے کوشہنشاہ گو ہر ہے تشبیہ دے کرمحفل کوسجائے۔ مجھے پورایقین ہے کہ ای شعر کے خیال میں مقطع کو وابسۃ کر کے بیشعر شاعر نے ای جذبہ ہے لکھا ہے کیونکہ شہنش ہوں کے برم میں ہی اکثر شاعرا پنا کلام سنا کرمحفل کو گو ہر جیسے زیورات کی صورت میں ہجاتے رہے۔ای لئے مقطع میں شاعر فرما تا ہے کہ میری طافت اتی نہیں کہ میں اس محفل کو بند َ مرول ۱۰ رید کہوں کہ اس محفل کو زیا دہ ترجیح شہرو**ں میں** کیوں دی گئی ہے۔ کیا گاؤں میں ایسی محفل آراستہ بیں ہوسکتی اور ہمیشہ ایسی محفل کوشہروں میں ہی ترجیح دی جاتی رہی ہے۔ میں ایسا نہیں کرسکتا کہ ایسی محفل کو بند کرسکوں اور شاعر خود فرما تا ہے کہ میں ابھی اگر اس بزم میں شریک ہوا ہوں تو بچھے شہرے واسطہ ہے۔ میں شہنشاہ کے دور میں اس محفل میں حاضر ہوکر ا پیزنن یارے کا مظاہرہ کروں کہ میرادا سطرا پین نیارے سے ہے۔ میں شہنشاہ کے خلاف مجهيجي تنبيس بول سكتا\_

اُسر چہ میں خالب کے الفاظ کے مطلب پر بحث ومباحثہ کروں تو بیرضاف ظاہر ہے کہ غالب نے بید بات سیج کامسی ہے کہ اس کے دور میں شہروں کو زیادہ ترجیح دی جارہی تھی بانسبت گاؤں کے۔ کیونکہ لفظ شہنشاہ کو مطلع کے ساتھ وابستہ کر کے شاعرا پے مقطع میں ہیہ کہ رہا ہے کہ میرے کہنے ہے کوئی فتحیا لی نہیں ہوگ کیونکہ میں شہنشاہ کے دور میں کوئی بھی جنگ نہیں مرسکتا کیونکہ میں ٹونکہ میں کوئکہ میں کوئی ہیں ہوں اگر چہ میں نواب کی صورت اختیا رکرتا ہوں پھر بھی میں امن ک دائر ہے میں نہیں ہوں۔ برم شہنشاہ کے خلاف کچھ نہیں کرسکتا۔ میں اپنی قلم ہے امن کا تصورا ور امن کی باتیں کہتا ہوں لیکن میں شہنشاہ کے خلاف کچھ نہیں کرسکتا۔ میں اپنی قلم ہے امن کا تصورا ور امن کی باتیں کہتا ہوں لیکن میں شہنشاہ کے سرتھ کوئی بھی جنگ نہیں کرسکتا۔ صرف میں یہ ابوں گا کہ کہ جنگ نہیں کرسکتا۔ اس کے میں نتیا لی اور گاؤں کا بھی خیال رکھنا تھا۔ اس کے میں نتیا لی طاحل نہیں کرسکتا۔ میں بوضیط امن مقطع میں یہ کہدر ما بوں کہ ایس دروازہ شہر میں بی کھو تے ہیں وارگاؤں کو بھی مجھول جاتے ہیں۔ اورگاؤں کو بھی مجھول جاتے ہیں۔

اگر چہ میں شاعر کی اس بات پر بحث وسباحثہ کروں قرمیر ہے خیال میں ان دوں گاؤں کی صورت حال پر کوئی توجئیں ویتا۔ جھے شاعر کی ان چارسطروں ہے معلوم ہوتا ہے کہ غالب کوامن اور قانون کے دائر ہے میں بی کرتا کوامن اور قانون کے دائر ہے میں بی کرتا رہا۔ اس لئے اس نے شہنشاہ کے خلاف کوئی بات نہیں چھیٹری البتہ تاریخ دائر ہے میں بی اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ شہنشاہ کی محفل شہروں میں ہوا کرتی تھی ای لئے گاؤں میں زیادہ ترجیح نہیں دی جارہی تھی ہوں میں دروازہ کھول کر بیس دی جارہی تھی۔ عالب نے کہا کہ میں جس شہر میں رہتا ہوں اس شہر میں دروازہ کھول کر ہی میں بیٹھت ہوں۔ میں نے گاؤں کا منظر نہیں دیکھا ہے کیونکہ شہنشاہ گاؤں کی طرف کم توجہ دیتے ہی میں میں تیکہ درہا ہے کہ شہنشاہ شہروں کے لئے بی رہے ۔ اس بڑم ہے کا طرف کم توجہ دیتے ہی رہے ۔ اس بڑم ہے کا طرف کم توجہ دیتے ہی رہے ۔ اس بڑم ہے کا طرف کم توجہ دیتے ہی رہے۔ اس بڑال گو ہوں اس نے بیل ایک جنگ کو فقی خبیں کرسکتا۔

سب کہاں کچھ لالہ وگل میں نمایاں ہوگئیں خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہوگئیں شاعر فرماتے ہیں کہ ہرایک صورت کوہم چول کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں اور وابستہ کر کے ہم اپنی پاک محبت کی تضویر کھینچ کر ہیہ کہ در ہے ہیں کہ کیا میرامعثوق گل کی طرح کی صورت وشکل اختیار کرتا ہے یا نہیں لیکن اے معثوق میں ایسی سوچ پر دخا مند نہیں ہوں کیونکہ آخر کا دہرا یک صورت اختیار کرسکتے ہیں۔ ہم صرف مرنے کے بعد اپنے اپنے نیک کا مول کی وجہ ہے ہی لوگوں کے دنوں پر فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہم اچھے کا م انجام دیں گے تو دفات کے بعد تا عمر لوگ ہمیں یاد کریں گے سکتے ہیں۔ جب ہم اچھے کا م انجام دیں گے تو دفات کے بعد تا عمر لوگ ہمیں یاد کریں گے اور یہ کہیں گے دیا ہوں اور یونی شکل اور یہ کہیں کے کہ بہت ہی اچھا اور نیک آ دمی تھے۔ اس کے اے معشوق میں صورت کو یعنی شکل کو زیادہ ترجیح نہیں دیتا میں نیک کام اور وفاداری کو ہی زیادہ ترجیح دیتا ہوں کیونکہ ہزاروں صورتیں آخر کا رمٹی میں ہی مل جاتی ہیں۔

یوں بی گر روتا رہا غالب تو اے الل جہال و کھنا ان بستیوں کو تم کہ وریاں ہو گئیں

شاع فرماتے ہیں کہ جب میں نے لالہ وگل کی بستیں دیکھیں ،ا ہے لوگوں میں رو نے کہ کہ ایسی بستیوں میں بھی ایسی رونق تاابد ملا کہ ایسی بستیوں میں بھی ایسی رونق تاابد نہیں رہنے والی ۔ بید بستیوال بھی ویرال ہو سکتی ہیں۔ مطلب شاعر کا بیہ ہے کہ اگر چہ ہم بستیول میں جا کر بہت ہی اچھی اچھی صور تیں پائیں گئو تھا رادل صاف نہیں رہ گا تھا رے دل میں ہیں جا کہ بہتر ہا ہوں کہ بینیں ہے ایسی جا کہ بہتر ہا ہوں کہ بینیں سے ایسی بیدا ہوئی کہ جہاں لالہ وگل دیکھنے میں آتے ہیں بیسوچ اپنے موجوز کہ ہم الی بستی میں رہنے ہیں کہ جہاں لالہ وگل دیکھنے میں آتے ہیں بیسوچ اپنے دماغوں میں دیکھے گا تو وہاں کے دوگ بچھی نہ دماغوں میں دہ کہتے ہیں۔ پھر آپ خود بیر بہوگے کہ غلام بستیوں میں رہ کرخوبصور تی بھراتی خود بیر بہوگے کہ غلام بستیوں میں رہ کرخوبصور تی بھراتی خود بیر بہوگے کہ غلام بستیوں میں رہ کرخوبصور تی نے جمیس بر بادکیا۔

میر سے خیال میں شاعر نے بیرکہا ہے کہ جب ہم نی کہتی قائم کرتے ہیں تو اس بہتی میں اجھے ایسے میں القمیر کرتے ہیں۔ پھر جب ہم اس بہتی میں گھو منے جاتے ہیں تو کو گوں پر ہماری

نظریں پڑتی ہیں تومحسوں ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنی بستی کود کھے کرخوش رہتے ہیں۔ میسو جتے ہیں کہ ہاری نگ بہتی بہت ہی بہترین ہے۔مکان بھی ایٹھے طریقے سے تعمیر کئے گئے ہیں لوگ بھی ا پھھے ہیں ۔میرے خیال میں شاعر فرما تا ہے کہ جب ان بستیوں کوکوئی غیر آ وی و کھنے کے لئے آتا تو وہ الی بہتی کواپنے محلے کی بہتی ہے تشبیہ وے کرید کہتا ہے کہ میری بہتی میں ایسے اخراجات دیکھنے میں نہیں آتے ہیں جیسے کہ اس بہتی میں دیکھتا ہوں لے تو بیدد مکھے کروہ بیراندازہ لگا کران لوگوں ہے کہن جا ہتا ہے کہ آخر بیستی ملیا میٹ ہوجائے گی اورایئے محلے کی بستی ہے تشبید دے کراہے بہت ہی د کھ ہوتا ہے لیکن جب تاریخ کے پس منظر میں ان حیار مصروں کا مطالعہ کریں گےتو پیمبیں گے کہ دورشہنشاہ یا دوری لب میں بھی کئی محلوں اور گاؤں کوآ باد کرنے کے لئے اقدام اٹھائے جاتے تھے۔اب میں یہ لہرسکتا ہوں کدا گرغالب شعرکولکھتا ہے تو اس بات کا احساس بھی دلاتا ہے کہ کوئی وابستگی حکمرا نوں کے سہ تھ نہ ہونے کی وجہ ہے گئی بستیال تے سرے ہے آ بادنیں ہوئیں۔جس سے کہ ان لوگوں کو پریش فی کا سامنا کرنا ہڑا۔ای لئے ہٰ اب امن کو ترجیح دیتے ہوئے یہ کہہ رہاہے کہ میں ایسے شعر کو تاریخ وال کے لئے تحریر کرتا ہوں تا کہاہے اس بات کا احساس ہوجائے کہان دنوں کے ٹوگ امن کے «حول میں ہی رہا کرتے تھے اور وہ قانون کے دائرے میں ہی اپنا کام انجام دیتے تھے۔ اگر جہ ہم غالب کے مقطع کے مفہوم کو مجھیں گے تو خود نالب ان نئ بستیوں کود مکھ کر کہد ر ہاہے ہمیں افسوں ہے کہ ہم ایسی بستیوں کوآ یا دہیں کر سکے جب ل لوگول کومشکلات کا سمامنا نہ کر تا پڑے ہے۔ میں ان لوگوں ہے میہ کہدر ہا: ول کہامن کے ماحول میں اور قانون کے دائرے میں رہ کر بستیوں کوٹھیک کیا جائے۔ میں ان لوگوں ہے بھی مخاطب ہوتا ہوں جن لوگوں کی بستیاں بالکل ومران ہیں اورجنہیں دیکھے کرروتا آتا ہے۔اب اس بات کا سیحے انداز ہ ہو ثاحیا ہے كه غالب خود فرمات بيل كه امن ميں بى كام انجام دينا جائے۔فتياني ان لوگوں كوتب ہوسكتی ہے جب وہ صبر وحل سے کام لیں۔ گلہ شکوہ نہ کریں کہ ان کی بستیوں میں کوئی بھی نظر نہیں آتا۔

اللہ تعالیٰ ان کا بھی خیال رکھے۔امن کے ماحول اور دائر ہے قانون میں ہی ہمیشہ ہر کام ہونا جاہئے۔

> ہر ایک بات پہ کہتے ہوتم کہ "تو کیا ہے؟" تہمیں کہو کہ بیا انداز گفتگو کیا ہے؟

شاعر فرماتے ہیں کداہے معثوق آپ میرے ہرا بیک کام پروہوی کرتے ہو کہ آپ کون صحب ؟ اے معثوق کیا ہی ہات کرنے کا سلیقہ ہے۔ ہر بات پرتم ہمیشہ مجھ پرسوالوں کی بوچھ رکرتی ہولیکن سوالوں کا جواب دینے پرجھی آپ بھی گفتگو کرنے میں رضامند نہیں ہوتی ہوں ، میں ہرا یک بات لڑائی کے بوتی ہوں ، میں ہرا یک بات لڑائی کے ذریعے کے اصولوں پر چینے والامعثوق ہوں ، میں ہرا یک بات لڑائی کے ذریعے کہا نہیں مرتا ہوں ۔ میں بی کرتا ہوں ۔ میں من کرتا ہوں ۔ میں ہرا یک بات امن کے دائر ہے میں بی کرتا ہوں ۔ میں نے بھی بھی کسی کے ساتھ جنگ نہیں کی کوئلہ میں جنگ ہوئیں ہوں ۔ میں اپنی شرارت کو جلا کرندامت قائم ودائم دوائم

ہوا ہے شہہ کا مصاحب پھرے ہے اِتراتا وگر نہ شہر میں غاب کی آبرو کیا ہے؟

اب میں ان جاروں مصروں کی مشابہت اس طریقے سے کرتا ہوں کہ ان دنوں شہراور گاؤں میں دوشتم کے تناؤ ہوا کرتے تھے جس سے کہ شاعر کومطلع میں بیہ کہنا پڑا کہ ہرکسی بات پر نظر چینی ہوتی ہے اور اس کوختم کرنے کے لئے باہمی گفتگو کا رجحان پیدا کیا جاتا۔ اس طرح کے مقطع میں شاعر فرما تا ہے کہ شہر کے رہنے والے زیادہ تر نقطہ چینی نہیں کرتے وہ ہرایک کام مسلاح و مجھو تد ہے ہی کرتے ہیں۔ میرے خیال میں فالب شہراور گاؤں کی ممہ نگت ووحصوں میں بیان کرتا ہے۔ میرے خیال میں معشوق کوشہر کے ساتھ نہ جوڑ کر معشوق دگاؤں ہے جوڑ ربا ہے۔ تاریخ دال کیلئے ہدایک اہم نقطہ ہے کہ غالب نے ور میں شہر کے لوگ بہت ہی ربا ہے۔ تاریخ دال کیلئے ہدایک اہم نقطہ ہے کہ غالب نے مقطع میں نفظ غالب پر ہی بحث ومب حشکریں بہترین سمجھے جاتے رہے۔ اگر چہ ہم غالب کے مقطع میں نفظ غالب پر ہی بحث ومب حشکریں نوجم کہ سے جی بی کو خیابی امن کے و حول اور قانون کردار کرے میں بی ہو بحق ہے ور نداڑ ائی بھگڑ ہے۔ یہ بھگڑ ہے ہے کہ کو بی حاصل نہیں ہو سکتا۔

اسی لئے میں میدوئوئی ہے کہدسکتا ہوں کہ غالب جنگ کے بغیریا گنتائی کے بغیرا بی فتیا بی نرمی سے حاصل کرنا جا ہتا ہے اور قانون کے دائر ہے اختیار میں ہی ہر کام انجام دینا جا ہتا ہے۔اب ہمیں اس بات کا بھی احساس ہونا جا ہئے کہ م ایک کام امن کے ماحول اور دائر ہے قانون کے تحت ہی انبی موینا جا ہے۔

بنالب نے ہرایک شہری اور بہتی والے سے بدور خواست کی ہے ۔ اگر وہ اس دنیا میں اپنی زندگی کوخوشخال و کھنا چا ہتے ہیں تو ان کوامن کے ماحول میں بی کام کرنا چاہئے ۔ آج کے وور میں بستیوں اور شہروں کو تھیک کرنے کیلئے جمہوری طرز کے نمائند ہے کام انجام دیتے ہیں اور او گام امن کے ماحول اور دائر ہے قانون کے تحت بی اور وہ کام امن کے ماحول اور دائر ہے قانون کے تحت بی انجام دیتے ہیں۔ اگر چہ غالب کے دور میں جمہوری طرز کا نظام نہیں پایا جاتا تھا لیکن آج کے دور میں جمہوری طرز کا نظام نہیں پایا جاتا تھا لیکن آج کے دور میں جمہوری طرز کا نظام امن کے ماحول اور کئی بستیوں کا نظام امن کے ماحول اور دائر ہے قانون کے تحت قائم کرنا جا ہئے۔

وطن سے مخاطب ہوتے ہوئے شہروں اور بستیوں کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے گئ باغوں پر بھی ہماری نظریں پڑتی ہیں اوران کے حالات دیکھ کراپنے اپنے خیالات ہیان کرتے یں۔ای طرح سے غالب نے اپنے تاثر ات اپنے شعروں میں بیان کئے ہیں۔ عشرتِ قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا درد کا صد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا

شاعر فرماتے ہیں جب ہم اپ معشوق سے ناامید ہوتے ہیں اس ناامیدی سے خم محسوں ہوتا ہے۔ لیمی کسی بھی نکراؤ سے میں تناؤییدا ہوتا ہے۔ لیمی کسی بھی نکراؤ سے یا پاک محبت ہیں دور رہنے سے بیش وعشرت کے سامان میسر نہیں ہوتے ہیں۔ بیش وعشرت کے سامان میسر نہیں ہوتے ہیں۔ بیش وعشرت کے سامان میسر نہیں ہوتے ہیں۔ بیش وعشرت کے سامان میسر ہونے کے لئے ہمیں جدائی کے دور میں رونا پڑتا ہے۔ ایسا رونا پڑتا ہے کہ ان آنسوؤل کا در یا بہہ جائے اور جسے دکھے کر وردایسا محسوس ہوکہ لوگ کہیں کہ معشوق کی جدائی سے دریا نہووار ہوا اور اب دریا کو کم کرنے کے لئے مطلب آنسو کم کرنے کے لئے کوئی ایک دوائی میسر ہوئی چاہئے کہ جس ہے ہمیں میر محسوس ہوجائے کہ ہم نے اس دوائی سے درو کوئی ہی وصل کیا۔ اے معشوق پاک محبت میں میں سے کوئی بھی وصل کیا۔ اے معشوق پاک محبت میں میں سے کوئی بھی وصل حاصل کیا۔ اے معشوق پاک محبت میں میں ہے کوئی بھی وصل حاصل کیا۔ ان آنسوؤل سے میں کھی بھی جدانہیں رہا۔

اب شاعر مقطع میں اس مطلع کا وابسة اس طرح کرتا ہے بخشے ہے جلوہ گل، ذوقِ تماشا غالب چیشم کو جاہے ہر رنگ میں وا ہو جانا

مَا سَ فرمات بین اے معتوق پاک مجت میں جب دریار ونماہ واتو دریا کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ کا بھول بنی ابھرنے گے اور ان پھولوں کو دیکھنے کے لئے لوگوں میں ذوق اور شوق بیدا ہونے لگا کہ ہم ایسے پھولوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تا کہ ہمیں اس بات کا احساس ہوجائے کہ ایک چشمہ ایسا بیدا ہوا ہے کہ جس چشے کو معثوق نے جدائی ہے نمودار کیا ہے اور اس میں رنگ برنگے بھول بیدا ہوئے ہیں اور ان بھولوں کو دیکھی کروگ کتے خوش ہوئے ہیں۔ بھولوں کو دیکھی کروگ کتے خوش ہوئے ہیں۔ جب میں ان چار مصرعوں کا مفہوم لکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ شاعر غالب نے کشمیر کا جب میں ان چار مصرعوں کا مفہوم لکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ شاعر غالب نے کشمیر کا

بھی دورہ کیا ہوگا۔ جہاں ڈل جہیل میں کنول ابھرتے ہیں ۔ عالب فر ماتے ہیں کہان پھولوں کو دیکھنے کے لئے لوگ ترہتے ہیں اور کیے چشنے کے ساتھ پھول انجرے ہیں۔اب میں اندازہ نگا سکتا ہوں کہ دراصل غالب نے اس ہوت کا بھی احساس دلایا ہے کہ یا کے محبت میں میں نے بھی چھیٹر چھاڑنبیں کی۔ میں نے اپنے معشوق کودورے دیجے کرصرف اپنے تاثرات کھے ہیں۔ میں رنبیں جا ہتا تھ کہ میں رو بروملول ۔ میں ۔۔ جدوئی میں رو نا اختیار کیالیکن مجھی بھی رو برو ملنے کی کوشش نہیں گی۔ میں نے بہت سے اشعار اورغز لیں لکھیں جن ہے میری شہرت ہوئی اور ان غز موں کو پڑھ کہ لوگول میں احساس پیداہوا اور یہ کہنے سکے کہ غالب کو معثوق کی جدائی پرخدانے اے قلم بخشااور جب بھی میں اس و نیا ہے رخصت پذیر ہوؤ نگا تو میری قبر پرلوگ میری قلم کے بنریر پھول برسائنس گے۔اوراس کا جلو وہ کیھنے کے لئے زار زار رو کیں گےاورمیری اس جدائی برخوش بھی رہیں ۔۔۔ادروا کا غضر بھی استعمال کریں گے۔اب میں مقطع کے الفاظ کے تحت یہ بیان کرتا ہوں کہ میں نے پاک محبت کی لیکن میں نے کوئی لڑائی جھٹڑا مول نہیں لیا۔ میں نے امن کے ماحول میں اور قانون کے تبت اپنی قلم سے بیان بازی شروع ک اور بیربیان کیا کہ مجھے جدائی ہے ایسے ایسے پھول نمودار ہوئے جن کودیکھنے کے سئے لوگ تڑ پین گے اور میرے رخصت پذیر ہونے کے بعد وہ میری قبر میں تاابد پھولوں کا گلدستہ پیش کریں گےاور تاریخ میرے لئے سنہرے اغاظ سے میرے واقعات کا ذکر کریگی۔اب ہم اس بات ير بورايفين كريں كے كه غالب نے تبھى بھى غلط كامنبيں كيا۔ اس نے امن كے ماحول میں اور قانون کے دائرے میں بی کام کیا ہے۔ اگر چہ ہم ان جے رسطروں کا مطلب پڑھ کر سوچیں کے تو ہم یہ کہد سکتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی باغ میں داخل ہوجا کیں گے یا کسی گلت ن میں داخل ہوجا کیں گے تو مناظر دیکھیں گے تو مناظر دیکھیر جمیں اس بات کا احساس ہونا جا ہے کہ ہمیں باغ میں صرف گلوں کود مکھناہے ،ہمیں چشمہ دیکھنا ہے اور ہمیں ہاتھ سے چھٹر چھاڑ نہیں کرنی تا کہ اس کاحسن اچھی طرح رہے۔

خطر ہے رشتہ ألفت ركب كردن نہ ہوجاوے غرور دوكل آفت ہے تو دئمن نہ ہوجاوے

غالب فرماتے ہیں کہ زیادہ دوستار انعاقہ ت رکھنے ہے جسیس کسی وقت اپناسر جھکانا پڑتا ہے۔ ایکن شاعر مرجھ کانے کے خلاف ہے۔ مودوں میں الفت ہے تو گردن کیوں جھکائی۔ ہمیں ہی مول لے لیے جائے کیونکہ اگر معتق ت کے اسودوں میں الفت ہے تو گردن کیوں جھکائی۔ ہمیں گردن جھکانے ہے ہہتر ہے ہمتا جائے ہاں گردن جھکانے ہے ہہتر ہے ہمتا جائے ہاں کہ دوئی ہے وابستی نہیں رکھتی چاہئے۔ اس ہے بہتر ہے کہ تا مرچہ ہجھنا جا ہے اس کے بہتر ہے کہ تا مرچہ ہجھے پاک مجت ہے کہ تا میں پاک محبت میں معتق کے سامنے ہے تا عرف اس معتق کے سامنے کردن نہیں جھکا تا ہے کہ اگر بند ہوں اور جھے اپنے اصولوں پر فخر ہے اور اپنے اصولوں کو دوستانہ تعدف ہے بی نہما تا ہوں ہے کہ دوئی میں بگار بھی ہوتا ہے کین آپھی باہمی اصول کو دوستانہ تعدف سے بی نہما تا ہوں ہے کہ دوئی میں بگار بھی ہوتا ہے کین آپھی باہمی تعدف سے دوئی قرن محلوم اسے تعدف سے کہ تا مول ہوں گرد کے دوئی میں بگار بھی دوئی میں بگار بھی اور برے کا فرق معلوم بھتا ہے جس سے کہ میں اس کے ماحول ہیں بی اپنے تعدف سے بھی ایکھی در کھنے چاہئے۔

سمجھ اس فصل بین کوتابی نشو و نما عالب اگر گل سرو کے قامت یہ پیرائمن نہ ہو جاوے

شاعرائے مفطی میں فرمائے ہیں میں شکر کرتا ہوں اگر چہکی کام میں مجھے دیر ہوتی ہے،
دیرائی طرح جس طرح گل کا دفت انفقام پریر ہوتا ہے۔ مطلب جب گل سو کھ جاتا ہے تواس کی خوبصورتی کم ہو نے گئی ہے۔ میں سوچھا ہوں کہ میں بھی کی غلطی کو برداشت کرتے کرتے سو کھنہ جا دک اورای طرح کسی کے پاؤں تلے بیس روندا جا دک سی خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ابھی تک آپ نے برداشت توت دی جس کے باعث میں نے صبر وقتل سے ہرکام کو بخو بی انجام دیا۔ اے معتوق میں بہیں جانتا کہ اگر آپ کی شکل گل جیسی ہے لیکن میں آپ کی قیامت اس طرح سے نہیں و کھنا چا ہتا مطب میں آپ کی صورت اس طرح کی نہیں دیکھنا قیامت اس طرح کی نہیں دیکھنا

جا ہتا جے لوگ سوکھی ہوئی کہیں ۔سو کھنے کے اندوصل کااب کیا فائد۔اے معثوق میں ایسا وصل جا ہتا ہوں کہ اتن کوتا ہی نہ ہو جائے کہ آپ کا بچینا ہر باد ہو جائے۔ خیر میں پھر بھی آپ سے یہ باتنیں دوبارہ کہنا جا ہتا ہوں کہ میں آپ کے پاؤں کے پنچے نہ روندا جاؤں۔عزیت اور احترام ہے آپسی گفتگواوروصل ہوجائے۔

جب میں ان چارسطروں کا مطعب سویے نے جیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں نے غالب کے مقطع پر بی ہے کتاب تحریر کی ہے اور میتحقیق بھی پڑھنے والے کے سامنے رکھتا ہول کہ وہ ویکھیں اور پڑھیں کہ غالب کی ہرا یک غزل میں مطلع کا تعلق مقطع کے ساتھ ضرور ملتا ہے اگرچەمفہوم ایک جبیبانہیں ہے پھر بھی یا تیں اور اشارے ایک جیسی سمت میں ہوتے ہیں۔ جیسا کہ غالب فرما تاہے کہ میں نے معثوق کے ساتھ اہفت کا رشتہ کیا ہے کیکن میں نے دوئتی کے ساتھ ساتھ دیکھنی نہیں کی ہے۔ نہ میں دہمن منا جا ہتا ہوں اگر میں نے معشوق کے بہت ے عیب دیکھے لیکن میں ان عیبوں کوسر عام کہنے دار نہیں ہوں۔ عالب مقطع میں اس طرح کا طرزییان کرتا ہے جیسے کہ غالب فرماتے ہیں کہ میں نے اگر معثوق ہے دوستی میں الفت کی کیکن میں نے وصل کے لئے برواشت کیا۔اورایبا برداشت کیا کہ بمیری پاک محبت آج تک ممودار بی نہیں ہوئی، میں ایسی پاک محبت اس طرح سے تاعمر رکھنا جا ہتا ہوں جیسے کہ ایک سبز ہ گل سو کھنے کے بعد گر جاتا ہے۔ کیونکہ موسم کے اثر ات سے سو کھنے کے بعد گر جاتا ہے اور کئی پیروں کے نیچے دب جاتا ہے کیکن میں اپنا راز اس طرح ہے نبیں بتانا عابمتا ہوں اگر چہ میں پھول کی طرح سو کھ بھی جا ؤں لیکن معلوم نہیں ہوگا کہ کس بات پرسو کھ گیا ہوں اور اگر چہ میرا چېره لوگول کے سامنے گربھی جائے پھر میں بات کہنے وارانہیں ہول۔

میں نے بیہ بات ان چارشعروں میں وضاحت کر کے بتائی کدا بکے غزل کے مطابق شعر کامفہوم، دوسرامقطع کے مطابق مفہوم اس طرح ہے:

عالب کے دور میں عام طور پر نوابول میں آپس میں لڑائیاں، جھڑے ہوتے سے

مطلب تخسی رائ میں مختلف با دشاہ ، فتنہ وفساد کرا کر ملک میں جنگی حالات پیدا کرتے تھے۔ میرے خیں میں غالب نے اس مقطع میں ایسا ہی اشارہ دیا ہوگا اور بیر کہا ہے کہ میں ای چیز کو ہنتیا بی مانتہ ہوں جو چیز ہمن سے حاصل ہوج ئے \_مطلب لڑائی اور جھگڑ انہیں ہونا جا ہے ۔ اس لئے منا ب ئے معنی فتحیا بی ہے۔اس کا مطلب جب بھی کوئی انتحیا بی ہمیں حاصل ہووہ اس صورت میں ہونی جائے کہ کوئی آ دمی موت کا شکار نہ ہوجائے۔ ہم امن وارن سے ہرایک مسئد کوهل کریں جیسے کہ غالب فرما تا ہے کہ فتحیا لی کے سے جمارے اندر قوت ہر داشت ہونی ہ ہے۔ جس طرح کیے گل اپنی شکل و کھا کر خود بخو دسو کھ جاتا ہے لیکن سو کھنے کے بعد بھی اے ، نزمیں کا شراور او گوں کو دکھانے کے لئے ہاغ میں اسے دکھ کریے تھے۔ ویتا ہے کہ گل کا منے ے نقصان ہوتا ہے۔ " رید و کھ جائے گا چھر بھی لو "وں کونصیحت حاصل ہوگی کہ بیسوکھا گل بیروں کے نیچے آرہاہے۔سو کھ کر پیروں کے نیچے آتا مالی بہتر سمجھتا ہے بہنبت گل کو کا مے ك\_اى طرح من أعرقر ما تا ہے كه فتياني قوت بر داشت اور امن ہے حاصل ہو عتی ہے نہ مر کسی کود کھ و تہنے ہے یہ یا سی بیٹھی ہتم کرنے ہے۔ او لب امن کا پیغام دے کرہمیں میہ کہدر ہا ہے کہ ایک کام اس نے ماحول ایس اور دا اور سے قانون کے اندرانجام ویناج ہے۔ مجھے ریے بہن ہے کہ پیغ<sup>وں سے جمی</sup>ں اپنی غوالوں میں بہت سی تصیحتیں فراہم کرتا ہے۔ حسی کہنا گہانی میں ہم وگ کی چیر کا شکار ہوئے ہیں۔ بھی آگ نمود ار ہوتی ہے تو تبھی طوفان ؛ یا ب انا ہے۔ مالب نے اسپی مقطع میں تا گہانی کالفظ بہت ہی اہم بات کہنے کے لئے ا تقول کیا ہے۔ نا کے مطابق اگر ہم امن کو یا قانون کو ہر باد کرتے ہیں تو ہمیں بہت تقعد ن کا سرمز من برتا ہے۔ اس لئے پیغام غالب میں ہرایک انسان کے لئے تقییحت ہے کہ اسرو والمن و درہم برہم کرنے لگتا ہے تو وہ سیا! ب کا پاکسی ناگلبانی آفت کا شکار ہوتا ہے۔ ر اس وقت قدرت نے اپنے مناظر دکھا کرنا گہانی آفت نہیں دکھائی۔ نا گہانی آفت ای یئے دکھائی تا کہ انسان کو نصیحت حاصل ہوجائے کہ اگر جمیں کسی چیز کی ضرورت ہے تولازم نہیں

کہ وہ چیز فراہم ہوجائے۔ ہمیں شہنشہوں اور نوابوں سے صرف امن کی ہی فریاد کرنی ہے نہ کہ وہ چیز فراہم ہوجائے۔ ہمیں شہنشہوں اور نوابوں سے صرف امن کی ہی فریاد کرنی ہے نہ کہ فساد کی۔ اسی طرح موجودہ جمہوری دور میں ہمیں اینے رہنماؤں کو مسائل سے واقف کرانا ہے۔ ناکہ ہم فسادیا قانون شکنی کریں جس سے ملک کی اقتصادی حالت ہریاد ہو۔

کوئی دین گر زندگانی اور ہے ایخ جی میں ہم نے ٹھائی اور ہے

شاعر فرماتا ہے کہ اگر چہ مجھے معثوق کے ساتھ کوئی واسط نہیں رہاتو وصل بھی نہیں ہوااور الفظا کو بھی نہیں ہوئی الیکن کیا معثوق کو معتوم ہے کہ اس کا محبوب اے ڈھونڈ ناچ ہتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں وہ نہیں جانتے یا اگر وہ جانتے بھی ہوں گے تو کئی وجو ہات ہے وہ نہیں ملیس گے، لیکن میں یا کے محبت کے اصول پر چلنے والا شخص ہوں۔ میں اس وین کا بندہ نہیں جس کولادین کہیں۔ میرے وین میں اصول ہے۔ انہیں اصولواں کے تحت میں پاک محبت کے اصول ہم چانا ہوں اورای وین کا بندہ نہیں والی ہوئی اس کولادین کہیں۔ میرے وین میں اصول ہے۔ انہیں اصولواں ہے تحت میں پاک محبت کے اصول ہم چانا ہوں اورای وین کے تحت میری زندگی بہت ہی خوشحاں رہے گی اور عمر وراز ہوگی۔ میں وال ہے ہی جہتے ہی جانا ہوں اورای سوچ کی وجہ سے ہیکتا ہوں کہ معثوق مجھے بھی چاہتا ہے اور میں بھی اس کوچ ہتا ہوں اورای سوچ کی وجہ سے میری عمر وراز ہوگی اور رہ بات وعویٰ ہے کہتا ہوں کے معثوق سے مل قالت ضرور

مقطع میں شاعر فرماتے ہیں کہ اگر چہ میں نے مطلع میں یہ کہا کہ میری زندگی بہت ہی سے جوہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ اگر کسی انسان کوفع نہ ہوتو وہ بمی عمر جیتا ہے لیکن اب مقطع میں فرماتے ہیں کہ اگر عمر دراز بھی ہوگی لیکن بہت ہی خطر ناک چیز وں کا مقابلہ بھی کرنا پڑسکتا ہے جیسا کہ اگر بھی نا گہانی آفت آ جائے تو ہیں بھی اس میں موث ہوسکتا ہول نے عمر درازی کا سوال ہی پیدائیں ہوتا ہے جیسا کہ اگر کوئی آ دی راستے میں کی گرئی سے حادثہ کا شکار موتا ہے تا ہے۔

ہو چکیں غالب بلائیں سب تمام اک مرگ ناگہانی اور ہے

اب میں مقطع کے بارے میں یہ کہوں کہ غالب کے معنی فتحیاب ہے اگر اس لحاظ ہے مقطع کی تشبیہ کریں تو اس طرح ہے:

جب ہم کسی چیز پرفتیا فی حاصل کرتے ہیں ، فتح کرنے کے بعد ہم میہیں سوچنے کہ کس چیز ہے مقابلہ کرنا ہے۔ ہم گھمنڈ میں رہتے ہیں لیکن جب نا گہانی آفت آتی ہے تو یہ فتیا بی بربادی بن جاتی ہے اور گھمنڈ بھی وہ غ نے تم ہوج تا ہے۔ اس لئے مقطع میں غالب لفظ کے معنی کی ظ ہے مفہوم پچھاس طرح ہے:

فتح کرنے کے بعد ہمیں کسی بات کا شکوہ ہیں ہوتا ہے۔ ہم صرف یہ کہدر ہے ہیں کہ ناگرہ نی کہ ان کا شکوہ ہیں ہوتا ہے۔ ہم صرف یہ کہدر ہے ہیں کہ ناگہانی آفت کود کیھ کرمرگ کی صورت اختیار ناگہانی آفت کود کیھ کرمرگ کی صورت اختیار منبیل مرنی ہوئے۔

جب بین ان چارسطروں کا مطلب پیغام غالب کے لحاظ ہے سوچتا ہوں تو یہ کہوں گا کہ جب بھی ہم زندگی کوخوشی ل و کیھتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کولم دراز عمر میں مبتلا کرنا چا ہے۔

تیں یہ دراز عمر ہونے کے وقت یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نا گہانی آفت کا مقابلہ نہیں کرنا۔ اً رہم وراز عمر میں نا گہانی آفت کا مقابلہ نہیں کہ ہمیں کسی ہمی طرح مرگ مراء او تہ ہیں جب تی جب بین کہ سی بھی طرح مرگ شار نہیں ہونا چا ہے جب کہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح مرگ شار نہیں ہونا چا ہے جب کہ کہتے ہیں کہ کرحاو تہ میں موت ہوجائے یا ننگڑ این جسکی وجہ سے چلنے بھرنے کی توجہ سے جانے بھرنے کی توجہ سے بین کہ دراز عمر سے کسی کوبھی فائدہ نہیں ہے۔

میں اب پیغام غالب کا انداز بیان امن اور قانون کے ساتھ وابستہ کر کے ہے کہدرہا ہوں کہ غالب کے ان چے رسطروں ہے جمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جمیں بھی بھی الی بات نہیں کرنی چاہیے جو امن کوختم کرے اور قانون کی حد میں ہرایک کام کرنا جاہے۔ ہم اس بات ہے بھی واقف ہیں کہ حکومت کے سر براہ ہماری مانگیں پوری نہیں کرتے لیکن اس وقت

ہمیں بات چیت کے ذریعہ دروازے کھو لنے جاہئیں اورامن کے ماحول میں کام انجام دینا جاہئے۔ تا کہ اقتصادی بحران نہ ہوسکے اور کئی جانبیں ضائع ہونے ہے نیج جائیں۔ایک ملک کود وہرے ملک ہے جنگ کرنے ہے باز آنا جائے۔ ہمیں جنگ ہے پہلے یا فتح ہونے ہے مِهلے نصیحت لینی جا ہے کہ فتحیا لی ہو یا ہار ہوکسی نہ کسی وفت نا گہانی آ فت کا مقابلہ کرنا ہے۔جس ہے ہمیں تصبحت ملتی ہے کہ نساد کرنا اور قانون کے خلاف کا م کرنا بہت ہی غلط ہے۔ جب میں نے غالب کے شعروں پرلفظ نا گہانی پر بحث کی تؤمیں نے بیغام غالب پر ہیہ سوچا کہ غالب نے اپنی غز لوں کے مقطع میں نا گہانی کا لفظ ایک ہی مقطع میں بیان کیا ہے اور میں نے سوحیا کہ پیغام غالب کے لئے بہت ہی بہترین لفظ رہے گا۔اس کے بعد میں نے غالب کی غزلوں میں لفظ پڑھا جسے غالب نے دوغزلوں کے مقطع میں بیان کیا ہے۔مطلب د بوانِ غالب میں غالب نے لفظ آتش دومختف غزلوں کے مقطع میں بیان کیا ہے۔اب میں پیغام غالب کے زیراہتمام میہ کہ سکتا ہوں کہ دیوانِ غالب میں آتش کالفظ غزلوں میں دو ہی باراستعمال کیا گیا ہے لیکن ہم پیغام غالب کاتعلق امن اور قانون کے طرز میں بھی بیان کرتے ہیں اس لئے میں کہ سکتا ہوں کہ غالب نے امن اور قانون کے لحاظ ہے بیرکہا ہے کہ میں نقص امن کے ساتھ آتش کا استعمال کم کرنا جا ہئے۔آتشز دگی ،آگ زنی ایسی چیز وں ہے جمیں دور ر بہنا جائے۔ نظام جا ہے شخصی راج ہویا جمہوری ہو جمیس لفظ آتش سے دور رہنا جا ہے اور تا گہانی آفتوں میں ملوث نہ ہوکر باہمی امدادلوگوں کو پہنچانی جاہے اورلوٹ تھسوٹ سے بچنا جا ہے ۔نظام امن میں ہی چلنا جا ہے ۔غیر قانونی طریقوں سے بھی بچنا جا ہے ۔ جیسا کہ عالب فرمارے ہیں۔

کلتہ چیں ہے غم دل اُس کو سنائے نہ بنے
کیا ہے بات جہاں بات بنائے نہ بنے
شاعرفر ماتے ہیں کہ جب میں نے معشوق کے ساتھ اپنی پاک محبت کا باہمی اشتراک کیا

تواس اشتراک پراکٹر لوگوں نے نقطہ چینی کی لیکن جو جو مجھے اور میر ہے معثوق کو مخالفت سنا تا رہادونوں نے مخ لفت کی اور س کریہ کہنے لگے کہ اس د نیا میں نقطہ چینی کرنے والے زیادہ ہیں اور محبت کو جوڑنے والے کم ہیں لیکن میں نے پاک محبت میں کسی بھی نقطہ چینی کو تنظیم نہیں کیا ندمیرے معثوق نے نقطہ چینی کو تنظیم کیا۔

> عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ ہتش عالب کہ نگائے نہ لگے اور بجھائے نہ سے

غالب فرماتے ہیں کہ اپ مقطع میں جب میں نے مطلع میں بیان کیا کہ لوگوں نے میری
پاک محبت پر نقطہ جینی کی ندمیں نے توجہ دی اور ندمیر ہے معثوق نے توجہ دی ، ہم بیہ سنتے اور
کہتے رہے کہ ہمیشہ سے اس د نیا میں نقطہ چینوں کی اکثریت زیادہ ہے اور محبت جوڑنے والوں
کی اقلیت ہے ۔ تو پھر مقطع میں غالب نے فر مایا کہ ہم پاک محبت میں نقطہ چینی نہیں کرنے
والے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں محبت ابھری ہے اور اس ابھرنے سے ہمارے میں باہمی
آگ فل جر ہموئی ہے اور اس آگ کوکوئی بھی شخص خواہ وہ نقطہ چیس ہو یا کوئی فتنہ باز ہوالی آگ
کوئیں ، بھی سکتہ ہے اور ندایس آگ بچھ سکتی ہے۔

الب کے معنی بیں فتح کرنااس لحاظ ہے اگر ہم مقطع کا مفہوم ہجھیں گے تو اس صورت بیس شام فر ، تے بیں کہ میں جب بھی عشق کی آگ میں جبتا ہوں فتح کرنے کے بعداس آگ کوئی بھی میر ہے بغیر نہیں بھاسکتا ہے کیوں کہ میں نے فتحالی پاک محبت میں معثوق کے ساتھ کی ہے ۔ اب اس کوئی ایسے دشمن آگ لگا نا جا ہتے ہیں لیکن میں نے ایسی فتحالی ماصل کی ہے کہ آئے سے کہ مجھومیں نے فتح کیا ہے اور آگ لگائی ہے میر ہے بغیراس آگ کو کوئی بھی سنتا ہے۔ مطلب میں نے عشق اور حسن کی اڑائی میں فتح حاصل کی ہے۔ کوئی بھی سنتا ہے۔ مطلب میں نے عشق اور حسن کی اڑائی میں فتح حاصل کی ہے۔ اب میں بیغام غالب کے حوالے ہاں جا رسطروں کو اس انداز شدے بیان کرتا ہوں کہ خالب میں بیغام غالب کے حوالے میں تاتھ وابستگی نہیں رکھنی جا ہے لیکن نقط چینی سنتی جا ہے غالب نے بیکرن نقط چینوں کے ساتھ وابستگی نہیں رکھنی جا ہے لیکن نقط چینی سنتی جا ہے

س کر داود پنی چاہئے اور جو بھی کام انسان کو نبھ ناہووہ نبھانا چاہئے۔ جب بھی ہم آیک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو کئی ایسے کام ظاہر ہوئے ہیں جس سے محبت میں بگاڑییدا ہوتا ہے۔ ہمیں اس بگاڑ سے دورر ہنا جاہئے اور بگاڑ کرنے والے کو پیھیجت کرنی جاہئے کہ ایسی آگ کو ہم نہیں بچھا کتے ہیں۔

پیغام غالب کا انداز امن اور قانون کے دائر سے ہیں اگر لائیں گے قو ہم کہیں گے کہ امن کو بگاڑ نے کے لئے اور قانون کے خداف بہت ہے عن صریحتیف میں لک میں کا مرکز ہے ہیں۔
ان کا کام ہی یہ ہے کہ تقی امن ہوجائے لاقا نوئیت پیدا ہوجائے لیکن نقط چیں کرنے والوں ہے ہمیں پر ہیز کرنا چا ہے ،ہمیں نکتہ چینی سنی چائے لیکن اس پڑمل اگر کرنا بھی ہوتو امن ہے ، امن کو بگاڑ نانہیں ،ہمیں قانون کے بی زومیں ہرایک کام کرنا چاہئے۔ جمہوری دور ہو یا نواب کا دور یا بادشابی دور ہمیں کسی بھی دور میں نقط چینوں سے باز رہنا چاہئے۔ جمہوری مورہو یا نواب کا دور یا بادشابی دور ہمیں کسی بھی دور میں نقط چینوں سے باز رہنا چاہئے۔ ہمیں قانون کو اور امن کو بگاڑ نانہیں چاہئے۔ مائے ہیں ہرایک دور میں مخالف بھی ہوتے ہیں ہمیں قانون کو اور امن کو بگاڑ نانہیں چاہئے۔ مائے ہیں ہرایک دور میں مخالف بھی ہوتے ہیں اس کی سرگرمیاں بھی ہوتی ہے کہ حکمر ان طبقے کو کمز در کریں اور نقش امن اور قانون کا بیدا ہوجائے لیکن پیغام غالب کے دائر سے میں اگر سوچیں گے تو غالب امن اور قانون کا احتر ام کرنے والا شاعرد نیا میں تسلیم کیا گیا ہے۔

بہت سہی غم گیتی ، شراب کم کیا ہے غلام ساتی کوئر ہوں مجھ کو غم کیا ہے

غالب فرماتے ہیں کہ میں نے ثم کوہس نہیں کرنے کے لئے شراب کا استعال کیا ہے۔
میں شراب کا غلام بنا۔ ساتی کا مجھے اس غلامی پر بیا حساس ہور ہاہے کہ بیا نیم ہے، بیٹم کیسے
ابھرااس کی وجہ ہے کہ میں نے پاک محبت کی لیکن وظو کہ بھی ہوا، جس وظو کے کو بھو لئے کے سئے
میں ساتی کا غلام رہا کیونکہ جب میں اس شراب میں مست ہوتا ہوں تو میں سمجھتا ہول کہ
میرے لئے بیا ایک ووائی ہے جس طرح شربت لوگ چیتے ہیں اور انہیں تھیم بیاری کو دور

كرنے كے لئے پينے كو كہتے ہيں -اس طرح ميں پاك محبت ميں دھوكہ كھا كرغم كو دوركرنے اس سے دورر ہے کے لئے شراب کا استعمال کرتا ہوں۔ میں معثوق سے کہدر ہاہوں کہ میں شراب کا استعمال نہیں کرتا اور میں ساقی کا غلام بھی نہیں رہتا ۔ لیکن افسوس ہے کہ مجھے اس لئے شراب كااستعال كرنايرا كدمجه ياك محبت ميستم ديكھنے يرا \_\_\_ تخن میں خامہ عالب کی آتش افتانی

یقیں ہے ہم کو بھی لیکن اب اس میں دم کیا ہے

غالب مقطع میں فرماتے ہیں کہ جب میں نے شراب کا استعمال کیا تو میں نے شراب کو استعال کرنے سے پہلے بیسوچا کہ اس سے خانہ ویرانی ہوسکتی ہے اورا پنے کنبے کو میں آگ لگار ہا ہوں کیکن کیا کروں یا ک محبت میں دھو کہ کھانے پر مجھے شراب کا استعمال کرنا پڑا اور گھر ک ویرانی بھی ہوئی۔ مجھے بورایقین ہے کہ جب بھی میں یا ک محبت کو حاصل کروں گا تو میں شراب کوچھوڑ کریہ کہوں گا کہ اس دور کا دم تھا مطلب میں پیتیا تھالیکن اب میں یا کے محبت کو ح صل کرنے کے بعد پیتانبیں اور برانی باتیں یا د کر کے میں بیکہوں گا کہ وہ دم تھا مطلب اس

غالب كالمعتى ہے فتحیاب اب اس مقطع میں غالب فرماتے ہیں كەمیں نے شراب پینے ے کوئی فتحیا بی نہیں حاصل کی بلکہ میں نے خانہ ورانی کی اوراس کو فتحیا بی نہیں کہتا بلکہ جب میں ایسے برے نشتے ہے چھٹکا را یا وَل تو میں یہ کہوں گا کہ فتحیا بی مجھے ہوئی ہے میں نے نشہ آور چیز سے پر بیز کیا جب بھی مجھے اس نشہ آور چیز کی دعوت دے گا تو میں اس سے بیہ کہوں گا کہ میں نے اب اس سے جدائی اختیار کی اوراس سے دور ہونے میں فتحیا بی حاصل کی ہے ور نہ میں اس نتحیا بی کو بھیا لی نہیں کہوں گا بلکہ خاندو مرانی کہوں گا۔

جب میں ان حیار سطروں کا مطلب ایک ساتھ جوڑنا جیا ہتا ہوں تو پیغام غالب میں غالب فرماتے بیں کہ شراب چینے والا غلط کام کرنے والا ہے کیکن مجبوری کی وجہ سے شراب کا استعمال کرتا ہے۔ جب بھی انسان ایسے نشتے ہے نجات حاصل کرے گا تو اس وقت رہے گا کہ ایسی چیز کو استعمال نہیں کرتا ہوں وہ اس وقت کا دور رہا۔ اس لئے پیغام غالب میں رہے کہہ رہا ہوں کہ غالب بھی شراب کے نشتے کے قق میں نہیں رہا ہے۔

بینام غالب میں اگر میں ذکر کروں تو یہ کہیں گے کہ شراب بہت ہی غلط چیز ہے اور اس
ہے بہت می ویرانی کنے والوں کو بھی اور ماحول میں بھی ہوتی ہے لیکن جن دنوں غالب نے
غزل تحریر کی ہے ان دنوں بادشاہ لوگ شراب کا استعال ای لئے کرتے تھے تا کہ اوب نواز
دوست ایسی جلد بازی نہ کریں کہ جس ہے شخصی راج کے خلاف آ داز اُج گر ہوجائے ۔ اس
لئے شاہی محلوں میں بادشاہ شراب کا استعال کیا کرٹے تھے اور دانشوروں کا شراب سے
احترام کیا جا تا تھا۔

پیغام غالب کے دائر ہے میں اگر میں ان چارسطروں کا مطلب آج کے دور کے ساتھ جوڑوں تو میں یہ کہوں گا کہ کئی عناصر غنڈہ گردی کے لئے اور کئی غریب لوگوں کوشراب پلانے پر مجبور کرتے ہیں یا کئی ایسے عناصر بھی ہیں جو ملک کے امن کو درہم برہم کرنے کے لئے بہت لوگوں کوشراب پلاتے ہیں اور امن کوسپر دآتش کرتے ہیں ، مطلب نقص امن ببیدا ہوتا ہے اور قانون کو ضرب گلتی ہے۔ ای لئے پیغام غالب ہیں بھی ہمیں اس بات کا احترام ان چارسطروں قرکرنا چاہئے کہ غالب خود فرماتے ہیں کہ شراب اچھی نہیں ہے ای لئے شراب کو میں مجبورا مستعال کرتا ہوں۔

اگر جہ ہم پیغام غالب کے شعروں پر لفظ دل پر بحث ومیاحثہ کریں گے تو اس میں بھی ہمیں مختلف تھیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ فیصحت تب ہم قبول کرتے ہیں یہ غالب نے مقطع ہیں ہی لفظ دل کا استعال کیا ہے ای لئے پیغام غالب کے نام سے ہی ہیں ان مندرجہ ذیل شعروں کی تشبیہ کر کے ریکیوں کہ غالب کا خیال پیغام غالب میں دل کے تاثر ات سے کیا ہے:

میں حرف دل پر بہت سے شعر کھے۔ یہ شعراس نے غزلوں کے غالب میں حرف دل پر بہت سے شعر کھے۔ یہ شعراس نے غزلوں کے غالب میں حرف دل پر بہت سے شعر کھے۔ یہ شعراس نے غزلوں کے عالب نے بیغام غالب میں حرف دل پر بہت سے شعر کھے۔ یہ شعراس نے غزلوں کے

مختلف مقطع میں بیان کئے ہیں۔ جس سے دل کا پیغام غالب ظاہر ہوتا ہے کہ غالب اپنے مقطع میں دل کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں جس کو کہ ہم پیغام غالب کے تحت تشکیم کریں گے۔ اس کے ان مختلف شعروں کو بیان کرتا ہوں۔

> دل مرا سوز نہاں ہے بے مُحابا جل گیا آتشِ خاموش کے مانند گویا جل گیا

اے معتوق میں آپ کی سوج میں ہمیشہ بہت ہی پریشان ہونے لگا گویا میں آپ کے ساتھ پاک محبت کا اصول کو تھکرا کر آپ اس کو آپ اس تھ پاک محبت کا اصول کو تھکرا کر آپ اس کو آپ اس نفظ کے ذریعے استعمال کرتے ہو۔ مطلب میں جو بھی سچائی یا اصلیت کہتا ہوں آپ اس پر اللہ بیان بازی کرتے ہو۔ جس سے میر سے دل میں آگ نمودار ہوتی ہے اور اس آگ کو برائی بیان بازی کرتے ہیں دوررہ کر اپنے کو سوز میں مبتلاء کرنا جا ہتا ہوں۔ میں جب بھی خاموشی بھی بیش بیشتا ہوں تو آپ کی آگ کو میں سوز من کر بجھا تا ہوں۔ اے معثوق مجھ میں بیتو ہے نہیں ہے کہ میں خاموشی سے کہ میں خاموشی اس لئے اختیار کرتا ہوں تا کہ آگ یا آتش ظاہر نہ ہو جائے جس سے کہ عوام کو معلوم ہو جائے گا کہ پاک محبت میں آتش کا ذکر بھی آ یا ہے۔

میں ہوں اور افسردگی کی آرزو، عالب کہ دل د کھے کر طرز تپاک اہل ونیا جل گیا

 و یکھتے ہیں، مطلب پاک محبت میں دراڑ و یکھتے ہیں تب تو مقطع میں کہتے ہیں کہا گرا آئٹ بازی میں نہیں کرتا ہوں پھر بھی لوگوں کو سمجھ آتا ہے کہ آپسی دراڑ ہونے کی وجہ ہے آئٹ بازی کا ربحان پایا جاتا ہے۔آئٹ بازی کا استعمال نوشیوں کے دن کرتے ہیں لیکن میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آئٹ کا جلوہ لوگ تماش ہیں بن کر و یکھتے ہیں مطلب جو آگ جلتی ہے اس کو آئٹ بین کے فظارہ ہے و یکھتے ہیں اور مقطع میں غالب فرماتے ہیں کہ میں کوئی بڑا رکن نہیں ہوں، صرف میں اپنا دل پاک محبت میں کی چیش کرتا ہوں۔ تب ہی چیش کرتا ہوں جب میرے معثوق کو بھی دل ویے پر رضا مندی ہو۔

جب میرے معثوق کو بھی دل ویے پر رضا مندی ہو۔

اب میں مقطع کے لفظ پر بحث کررہا ہوں ، غالب کا مطلب ہے فتحیا بی ، دل کو فتح کیا ہے لیکن لوگوں کی نظر میں بید فتح نہیں ہے بلکہ بیدا بیک آگ ہے جس آگ کونمودار ہونے کے بعد تماشہ کی صورت میں دیکھتے ہیں اب ہمیں ماننا پڑے گا کہ غالب نے پاک محبت میں فتحیا بی اس مقطع کے واقعات ہے نہیں بائی ہے بلکہ ایک آگ کی صورت میں اے ظاہر کی ہے۔

جب میں پیغام غالب میں ان چارسطروں کولکھوں تو میں میہ کہوں گا کہ دل میں ہمیشہ
پاکیزگی ہونی چاہئے۔مطلب پاک محبت ہی ایک اچھی محبت علمی سطح میں تناہیم کی جاتی ہے۔
غالب نے یہی بیان کیا ہے کہ اگر پاک محبت میں آئیس دراڑ ببیدا ہوئی ہے کیکن پھر بھی وہ پاک
محبت کے اصولوں پر چاتا ہے۔خواہ اس پاک محبت میں آگ بھی ظاہر ہوئی ہے۔غالب اسے
بھانے کی کوشش کرے گا اور پاک محبت کے اصولوں پر کار بندر ہے گا۔

اگر چہ میں پیغام غالب کی ان چارسطور کو آئ کل کے ماحول کے مدنظر مباحثہ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ د نیا میں بہت ہی غلط کا معشق کے حوالے سے ہور ہاہے ، اور جس سے ہردن بہت کی غلط کا معشق کے حوالے سے ہور ہاہے ، اور جس سے ہردن بہت کی لاقانونیت پیدا ہوتی ہے اور لوگ ایسے کا م سے نجات پانا چاہتے ہیں۔ گئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جس سے کہلوگوں کو فقرت ہوتی ہے لیکن اگر ہم غالب کا تصور لوگوں کو سمجھانے کے لئے رکھیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ غالب نے ایسی دلیل نہیں دی ہے کہ کسی کا

دل لوٹا جائے اس نے باک محبت کے اصولوں پر اپنے تاثر ات لکھے اور کوئی غلط کا م اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔

اب جمیں پیغام غالب کی ان چارسطور سے بی نفیحت فراہم ہوجائے گی کہ امن اور قانون کے دائر سے میں دل کی باتوں کا استعمال کرنا چاہے جمیں غیر قانونی اصولوں سے دل کے جذبات کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہئے۔ جمیں پاک محبت کے اصولوں پر ہی کاربندر جنا چاہئے۔ اس لئے ہم یہ کہنا چاہئے ہیں کہ جمیں غلط کام کرنے سے نقص امن پیدا ہوتا ہے اور لا قانونیت کا تصور و یکھنے میں آتا ہے۔ اس سے بچنے کے لئے جمیں پاک محبت پر ہی کاربند رہنا چاہئے۔

جب بہ تقریب سفر یار نے محمل ہاندھا تپش شوق نے ہر ذرّے یہ اک دل ہاندھا

غالب فرماتے ہیں کہ جب میں راستے پر چانا ہوں میں کسی غیر کود کھتا ہوں تو میں تصور
اپنے دل میں نہیں رکھتا۔ میں پاک محبت کے اصولوں پر چل کر کسی دومرے کومعثوق نہیں کہتا
میں ایک بی تصورا ہے دل میں ہمیشہ رکھتا ہوں اور دل کو قابو میں رکھ کر میں بیہ کہہ رہا ہوں کہ
میں نے اگر اپنا دل دیا ہے وہ ایک بی کو دیا ہے نہ کہ ہزاروں کو ای لئے میں راستے میں چلتے
ہوئے یاسفر کرتے ہوئے کسی بھی معثوق کو ہری نظر سے نہیں دیکھتا۔ اگر مجھے ایسا کچھ دل میں
موس ہوتا ہے تو میں ای وقت اس تبش کو یا دکرتا ہوں جس کے لئے مجھے بار باریا داتی ہے
مطلب اگر میں نے دل چیش کیا ہے تو ایک بی سے اپنا دل باندھا ہے۔
مطلب اگر میں نے دل چیش کیا ہے تو ایک بی سے اپنا دل باندھا ہے۔
مظلب اگر میں نے دل چیش کیا ہے تو ایک بی سے اپنا دل باندھا ہے۔
مطلب اگر میں نے دل چیش کیا ہے تو ایک بی سے اپنا دل باندھا ہے۔
مظلب اگر میں نے دل چیش کیا ہے تو ایک بی سے اپنا دل باندھا ہے۔
مظلب اگر میں ای دو ت اس کی اس کی مضمون عالب

گرچہ دل کھول کے دریا کو بھی ساحل باندھا مقطع میں غالب مطلع کا تصور ہی رکھ کرہمیں بتاتے ہیں کہ میں اپنادل ایک ہی کے ساتھ باندھ کررکھتا ہوں اور ایک ہی کو دل دے کر بندگی کرتا ہوں اگر چے میں دل دینے پر اور اس کا ول جیتنے پر مجھے پچھ دشواریاں بیدا ہوئی بھی ہیں لیکن میں دل کھول کران کی دشوار بول کو دریا کی صورت میں دکھا کران کا ہی ساحل با ندھتا ہوں۔ غرض آگر چہ پاک محبت میں مجھے معشوق کے ساتھ کوئی خلش ہے لیکن میں اس خلش کو دریا کی صورت میں با کر ساحل با ندھتا ہوں میرا ذوق یہی ہے کہ میں ایک دل پرمضمون نگاری کروں نہ کہ ہزاروں پر ۔ مطلب ایک ہی پر تعریف تشکیم کی جاتی ہے ہزاروں پرنہیں۔ آگر چہ ہمیں کسی چیز پرمضمون لکھنا ہوتو ہم بہت می با تیں کہیں گے لیکن ایک ہی تصور پر۔

اگر میں اس مقطع کا مفہوم غالب کے مطلب سے بحث کروں تو غالب کا مطلب ہے فتی آئی ، تو ہم مطلع کو پھر اس کے ساتھ جوڑ کر یہ کہیں گے کہ مجھے فتی ابی اس مضمون پر ہوئی ہے جس مضمون کو میں نے ایک تصور میں باندھا ہے اگر چداس تصور پر بہت می مشکلات دیکھیں پھر بھی میں نے ایک ہی تصور پر مضمون لکھ کرفتی ابی حاصل کی اور ان مشکلات سے ایک وریارونما ہوا جب میں اس دریا کو فتح کرتا ہوں تو مجھے ساحل یا دا تا ہے اور ساحل پر و مجھے کریا ہوں کو مجھے ساحل یا دا تا ہے اور ساحل پر و مجھے کریہ کہدر ہا ہوں کہ میں نے فتح ایک ہی تصور کیا۔

اب بین پیغام غالب کے دائرے بین ان چارسطوروں کا مفہوم بیر کہتا ہوں کہ غالب نے کہی بھی اپنے دل کوکسی غیر کے حوالے نہیں کیا ہے۔اس نے بندگی ایک ہی دل پراورایک ہی کوا پنادل چیش کیا ہے۔اس نے بندگی ایک ہی دل پراورایک ہی کوا پنادل چیش کیا ہے۔اگر چہوہ ہرائے بین چلنا ہے تو پھروہ کسی غیر کو اپنادل چیش کیا ہے۔اگر چہوہ اپنادل اس کو پیش کرتا ہے جس کوا پنادل چیش کیا ہے۔اس پرخوہ فرماتے ہیں کہ انہیں ایسے طریقے ہے فتحیا بی حاصل ہوئی ہے اگر بہت می مشکلات رونما بھی ہوئی ہے اگر بہت می مشکلات رونما بھی ہوئی ہیں کیکن دل کو قابو میں رکھ کرفتھا بی حاصل ہوئی ہے۔

اب میں پیغام غالب کار جمان ان چارسطوروں کو بیہ کہہ کرکہوں کہ آج کے دور میں ہیہ ایک تھیے ہے۔ کہہ کرکہوں کہ آج کے دور میں ہیہ ایک تھیے ہے کہ میں اپنے دل کو قابو میں رکھنا چاہئے۔ چیز دیکھنے کے لئے ہے کیکن دل کو خراب کرنے سے کہ نہیں۔ دل کو قابور کھنے کے لئے ، اگر ہم اپنے دل کو قابو میں نہیں رکھیں محراب کرنے کے لئے نہیں۔ دل کو قابور کھنے کے لئے ، اگر ہم اپنے دل کو قابو میں نہیں رکھیں

گےتو ہمیں مشکلات کا سامنا کر تا پڑے گا۔جس سے انسان کے امن میں ضلل پیدا ہوتا ہے اور غیر قانونیت کے اصول پائے جاتے ہیں ۔دل کو قابو میں رکھنے سے ہی قانون کا اور امن کا احتر ام رہتا ہے۔

> درد سے میرے ہے تھے کو بیقراری ہائے ہائے کیا ہوئی ظالم تری غفلت شعاری ہائے ہائے

غالب کے اس شعر سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تخصی راج میں کئی لوگ احتجاج بھی کرتے ر ہےلفظ ہائے ہو پڑھنے ہیں آتا ہے اس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ جب غالب نے بیغزل لکھی ہےان ہی دنوں میں کسی کے خلاف احتجاج ہوا ہوگا ، کیونکہ ہائے ہائے کا لکھٹا ہمیں اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ غالب نے اس غزل کوعشق کےصورت میں مرتب کیا ہے کیکن اس میں کوئی نہ کوئی اشارہ کسی پر کیا ہے۔ کیونکہ اس شعر میں غالب نے ظالم کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور اس سے پورالیقین ہوتا ہے کہ ان دنوں کوئی احتیج ج بھی رونما ہوا ہوگا۔جس سے کہ بائے ہائے کا لفظ بھی غزل میں استعمال ہوا ہے۔اگر چہ ہم دیوان غالب میں تمام غزلوں کو یڑھیں گے تو ہم مائے مائے کا لفظ ایک ہی بار پڑھیں گے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نا لب نے جب بیغزل مرتب کی ہوگی تو ان دنوں کسی نہ کسی چیز پرشخصی راج میں احتجاج ہوا ہوگا۔ خیر ہم اس شعر کامفہوم کہیں گے وہ یہ کہ شاعر فرماتے ہیں کہاے معتوق مجھے یا ک محبت کے اصول معلوم ہیں اور میں ان اصولوں پر کار بندر ہاہوں ۔ میں نے تیمی ان اصولوں کوتر ک تہیں کیا ہے جب آپ مجھے جا بتی ہیں میں آپ کو جا ہتا ہوں تو آپ اندر ہی ہے اپنا در دمحسوس کرتی ہو۔اے معشوق میری پاک محبت پر جھے کو بے قراری محسوس ہوتی ہوگی تو اس کئے اپنے ول سے واویلا کرنے جیٹھی ہو۔اور میرے خلاف بھی اپنے ول سے بیر کہتے ہوں گے کہا ہے معتوّ تو ظالم ہے تونے اس ظلم کو خاتمہ کرنے کے لئے کیا کیا ہے۔ اس کئے میں واویلا کرتار ہوں گامطاب احتجاج کرتار ہوں گا۔ای لئے پاک محبت میں آپ ہی احتجاج کرتی ہو

میں احتجاج کرنے والوں میں نہیں ہوں۔ میں نے کب کادل پیش کیا ہے۔ عشق نے پکڑا نہ تھا غالب ابھی وحشت کا رنگ رہ گیا تھا دل میں جو پچھ ذوق خواری ہائے ہائے

غالب فرماتے ہیں کہ ہیں نے مطلع کے حداب سے مقطع مرتب کیا ہے جو ہیں نے غزل کے اہتداء میں کہا کہ مجھے احتجاج نہیں کرنا۔ میں احتجاج کی بید جوعش ہوں کیونکہ میں نے پہلے ہی اپناول پیش کیا ہے ، غالب فرماتے ہیں بیہ جوعش ہا ایسی چیز ہے جس سے پاک محبت کے اصول پر بادبھی ہو سکتے ہیں۔ اسی لئے دل کو قالو میں رکھنالازم ہے۔ اگر چدول کو قالو میں رکھیں گے تو وحشت کا ڈر ہے اور وحشت کے بعد لوگوں میں جنل زدگی کے دوران جھ پر ہی احتجاج کیا جائے گا بی ہا ہے۔ باک محبت میں اور وحشت کو بالائے طاق رکھ کر پاک محبت کے اصولوں میں اپنا دل قالو میں اکتی ہے۔ مطلب مجھ پر ہی احتجاج کیا جائے گا ای سے بی سے میں این وحشت کو بالائے طاق رکھ کر پاک محبت کے اصولوں میں اپنا دل قالو میں رکھتا ہوں۔

اب ہم مقطع کو غالب کے مطلب سے یوں بیان کریں گے غالب کا مطلب ہے

''نتجیائی'' فتجیائی عشق میں تب ہو سکتی ہے جب ہم دل کو قابو میں رکھیں گے اور فتجیائی کا انداز
اپنے دل میں ایک ہی کو پیش کریں۔دومرے کو پیش کرنے سے خبل زدگ ہو سکتی ہے جس سے
فتحیائی نہیں ہوگی بلکہ احتجاج کے بہت سے طور طریقے لوگوں کے دائرے میں ظاہر ہو سکتے
میں۔ای لئے غالب اپنے معنی لفظ میں یہ کہتے ہیں فتح اس طریقے کی ہوئی چاہئے جس سے
لوگ بھی خوش رہیں اور اپنی عزت واحر ام بھی لوگوں کے سامنے رہے۔

بیغام غالب میں اگر چہان جارسطوروں کا مطلب میں کہوں کہ جمیں ہمیشہ اپنا دل قابو میں رکھنا جا ہے۔ بینیں کہ دل کوغلط ڈھنگ میں استعمال کریں جس سے بچوم پرشتمل احتجاج کے مناظر دیکھنے میں آئیں۔ اگر چہیں پیغام غالب کا ذکر آج کے دور کے ساتھ وابسۃ کروں تو ہم سب یہ ہیں گے کہ جو کچھ آج کل دنیا میں دیکھنے میں آتا ہے زیادہ ترعشق اور حسن کے غلط رنگ استعمال کرنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر چہ ہمیں امن اور قانون کوٹھیک ڈھنگ سے استعمال کرتا ہے تو ہمیں ایسی باتوں پر چلنا چاہئے جن سے لوگوں میں بدامنی نہ پھلے۔

سادگی پر اُس کی مرجانے کی حسرت ول میں ہے بس نہیں چاتا کہ پھر خنجر کف قاتل میں ہے

شاعر فرماتے ہیں کہ بمیشہ میں اپنی سادگی میں رہتا ہوں لیکن میری سادگی و کیھنے پر
معشوق کو چرانگی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو اس سادگی کود کیے کروہ بھے پر حسد کرتی ہے کیونکہ اس
کا مطلب بیہ ہے کہ اتن سادگی محبوب میں نہیں ہونی چاہئے جتنی سادگی و کیھنے میں آتی ہے لیکن
معشوق جب اس سادگی پر بحث ومباحثہ اپنے دل ہے سوچتی ہے تو پھراس ہے میری سادگی پر
چیرا نگی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب میں سادہ ہوں اور معشوق سادگی پر نہیں چلنا چاہتی ۔ اگر
پر انگی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب میں سادہ ہوں اور معشوق سادگی پر نہیں چلنا چاہتی ۔ اگر
پاک محبت کے اصول ابنا تا ہوں تو وہ سادگی کے اصولوں پر ہی اپنے دل کو پیش کرتا ہوں۔ میں
پاک محبت کے اصول ابنا تا ہوں تو وہ سادگی کے اصولوں پر ہی اپنے دل کو پیش کرتا ہوں۔ میں
نے کبھی کسی کو کسی کی سادگی پر چھرانہیں مارا ہے اگر چہ کسی نے کسی کی سادگی پر چھرا مارا ہے وہ
قاتل تصور کیا جاتا ہے۔ جس طرح سے جو کوئی بھی چلنا ہے ہمیں اس پر کیوں اڑ چن نہیں ڈالنی
ہے۔ ہمیں کوئی دباؤنہیں اور نہ کسی کو کسی چیز پر متاثر کرنا قیل کے متر اوف سمجھا جاتا ہے۔

ہے ول شور بدہ غالب طلسم نے و تاب رحم کراٹی تمنا پر کہ کس مشکل میں ہے

غالب نے مطلع میں بیر بیان کیا ہے کہ سردہ بن رکھنے والے کولوگوں کے سامنے عزت نبیس ہے۔ اس کا مطلب بیر ہے کہ خصی راج میں بھی ایسا مناظر ویکھنے میں آئے ہیں اگر چہ تاریخ وال کے مطلب کے تضور سے تاریخ وال کہتے ہیں کہ خصی راج میں سادگی بن کوئی پیند کرتے ہے لیے کی غالب کے تضور سے ہمیں مید معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ دانوں کا حوالہ بالکل غلط ہے لوگ سادگی کو بھی پسند نہیں کرتے ہمیں میں معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ دانوں کا حوالہ بالکل غلط ہے لوگ سادگی کو بھی پسند نہیں کرتے

تھے مانتے ہیں کہ مطلع میں غالب کہتے ہیں کہ میرے میں سادگی ہے اگر میری سادگی پر کوئی مشکل بیدا کرتا ہے تو میں مشکل بیدا کرنے والے کو قاتل تصور کرتا ہوں اس لئے مقطع میں عالب اس شعرکو جوڑ کر کہتا ہے کہ جمیں سادگی پرینہیں محسوں ہونا جا ہے کہ ہم غلطی ہے سادگی کا استعمال کریں ۔ ہمیں ہزوردہ نہیں ہونا جا ہئے اپنی سادگی پر ۔ ہمیں اپنی سادگی ہے ہی برداشت قوت پیدا کرنی جائے ۔لیکن اگر کوئی سادگی پر ہمارے لئے دشواریاں پیدا کرے تو ان دشوار یوں کو جمیں تر ک کرنا جا ہے ۔خود بخو د دشواری پیدا کرنے والے کورحم آئے گااور ای کو پھر کئی مشکلوں کا سرمنا کرنا پڑے گا۔اس سے صاف طاہر ہے کہ تاریخ دال کہتے ہیں کہ شخصی راج میں اگر کوئی کسی غلط چیزیر آ واز اٹھا تا تھا تو اس صورت میں آ واز اٹھانے والے کوکٹی د شواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ آج کل کی طرح ہم مانتے ہیں کہ اگر کوئی آواز اٹھا تا ہے تو آواز دیانے کے لئے کئی حربے استعمال کئے جاتے ہیں۔اس طرح سے غالب کے اس شعر ہے معلوم ہوتا ہے کتھنے راج میں ایسے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں ۔43850 | \ اب میں عالب کے مقطع کواس طرح بیان کرتے ہیں کہ فتیا بی ہیں ہوسکتی ہے اگر کوئی ا چھے خیالات رکھنے والے کے لئے دشواریاں بیدا کرے تو وہ ان دشواریوں کی وجہ ہے بھی بھی فتحیا بہیں ہوسکتا۔ای لئے سچائی مجھی بھی جھوٹ میں تبدیل نہیں ہوسکتی فتحیا بی سچائی پر ہی ہوتی ہےاوردل شوریدہ تب ہوسکتا ہے جب ہم کوئی غلط کام کریں اورلوگوں کے سامنے بدزنی پیدا ہوتی ہے۔ای لئے غالب اپنے شعروں میں فرماتے ہیں کہ مجھے سادگی پر ہی پورایقین ہاورسادگی کوقائم ودائم رکھنے سے مجھے یاک امن کے اصول کارآ مدہو سکتے ہیں۔ اگر چہ میں بیغام غالب کے منظر میں ان چارسطور وں کو بیان کر وں تو میں یہ کہوں گا کہ مجھی بھی کئی کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالنی جا ہے کیکن ایسا کام جو کہ فائدہ مند ہو۔جس ہے بربادی کےمناظر دیکھنے میں آئے اگر چہاچھا کام ہواس پر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی ج<u>ا</u>ہے اور ر کا وٹ اس صورت میں ڈالنی جا ہے جس سے بربادی کے مناظر دیکھنے میں آئیں۔ اگرچہ میں پیغام غالب کے ان شعروں کو آج کے دور سے وابستہ کروں تو ہے کہوں گا کہ ہمیں کسی چیز پررکا وٹ نہیں ڈالنی چاہئے بشرطیکہ کام یا کوئی چیز فا کدہ مند ہوا وراس فا کدہ مندی ہے ہمارے گئے قانون کے اصول اورامن کا ماحول اچھار ہے گا۔اسی لئے میں ہے کہتا ہوں کہ کسی ایجھے کام میں روکاٹ ڈالنے والا ہی نقص امن کا بندہ سجھنا چاہئے۔
میں اسلام میں روکاٹ ڈالنے والا ہی نقص امن کا بندہ سجھنا چاہئے۔
حسن مہ گرچہ یہ ہنگام کمال اچھا ہے۔
اُس سے میرا مہ خرشید جمال اچھا ہے۔
اُس سے میرا مہ خرشید جمال اچھاہے۔

غاب فرمارے ہیں کہ اے معثوق جب میں راستے میں چانا ہوں تو لوگ ہرایک کا حسن دیکھتے ہیں، حسن کی تشبید کسی کے ساتھ کرکے ہنگامہ آرائی ہوتی ہے مطلب حسن کی باتوں پر تا ؤ بیدا ہوتا ہے۔ کی حسن کو دیکھ کرید کہدرہے ہیں کہ ان کا معشوق ہی اس حسن سے بہت بہترین ہے کی ایپ حسن ہے برابر کر بہترین ہے کی ایپ خیالات اور اپنے معشوق کے حسن کی مشابہت جمال خورشید کے برابر کر نے کا وعوی کررہے ہیں لیکن میں ایسے ہنگا ہے پر اعتبار نہیں رکھتا ہوں۔ جوکوئی بھی حسن ہم دیکھتے ہیں ہیں ہمیں پاک محبت کے حسن پر ہی بحث ومباحثہ کرنا چاہئے۔ ہمیں ایساحسن ویکھنا چاہئے جس حسن میں باتھیں کرنے اور آئیس سلجھانے کا اخلاق ہو۔ اس حسن سے ہمیں کیا فاکدہ جس حسن میں باتھیں کرنے اور آئیس سلجھانے کا اخلاق ہو۔ اس حسن سے ہمیں کیا فاکدہ جس حسن میں باتھیں کرنے اور آئیس سلجھانے کا اخلاق ہو۔ اس حسن سے ہمیں کیا فاکدہ جس حسن میں باتھیں کرنے ور آئیس سلجھانے کا اخلاق ہو۔ اس حسن سے ہمیں کیا فاکدہ جس حسن میں باتھیں کہتے ہیں اس سے تناؤ بیدا ہوجائے۔ بیس کرنے ور آئیس سلجھانے کا اخلاق ہو۔ اس حسن میں تو باتے ہیں اس سے تناؤ بیدا ہوجائے۔ بیس اس سے تناؤ بیدا ہوجائے۔ بیس کی کا حسن باز ار میں ویکھی کر تناؤ میں آ جائے ہیں اس سے تناؤ بیدا ہوجائے۔ بیس کی کا حسن باز ار میں ویکھی کر تناؤ میں آ جائے ہیں اس سے تناؤ بیدا ہوجائے۔ بیس کی کا حسن باز ار میں ویکھی کر تناؤ میں آ جائے ہیں اس سے تناؤ بیدا ہوجائے۔ بیس کر بیدا ہوجائے۔ بیس کی کیکٹ ور آئیس کی کا حسن باز ار میں ویکھی کر تناؤ میں آ جائیں کر بیدا ہوتا ہے۔

ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت کیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب بید خیال اچھا ہے

و خالب نے مطلع میں شعرفر ، یا ہے کہ حسن پر ہی و نیا میں تنا و پیدا ہوتا ہے کی لوگ اپنے معنوق کے حسن کو خورشید کے برابرتشلیم کرتے ہیں ای لئے مقطع میں غالب فرماتے ہیں کہ انہیں معلوم ہونا جا ہے کہ جنت کی واستان کیا ہے، حسن ہی جنت نہیں ہے، حسن ایسی چیز ہے انہیں معلوم ہونا جا ہے کہ جنت کی واستان کیا ہے، حسن ہی جنت نہیں ہے، حسن ایسی چیز ہے کہ جن کے دوفق ال رکھنا اور اسکے در دہیں شریک ہونا ہرایک کو مالی امداد

سے تعاون کرنا ہی حسن ہے۔حسن جسے ہم کسی کو امداد دیں وہی حسن کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ اگران خیالات پر ہرایک چلتا ہے تو یہی ایک جنت کی حقیقت ہے۔

اگر چہ میں غالب کے مقطع پر ہی بحث کروں تو مطلب فتیا بی وہ چیز ہے جہ ہم کئی اصولوں کے پابندہوکراصول پرست بنیں۔ ہم فتحیاب تب ہو سکتے ہیں جب ہم حاجت مندکی حاجت بورگ کر کے اسے خوش کریں اور جب وہ خوش رہے گا تو وہ کی ایک حقیقت جنت کی ہے جو کہ جنت کے ہرابرتسلیم کیا جائے گا اور جب وہ اس حقیقت کوتسلیم کریں گے تو وہ بھی ایک فتحیا بی بھی جائے گی ۔اس سے فتحیاب ہوتے ہیں، نہ کہ ہمیں حسن کی وجہ سے تناو پیدا کرنا فی ایک خواب کے دس پر بحث ومباحثہ کرنا ہے۔ ہمیں اخل تی اور حاجت کے حسن پر ہی بحث ومباحثہ کرنا جائے اور اس سے اور اس سے فتحیا ہو تے ہیں، نہ کہ ہمیں اصولوں پر چینا چا ہے اور اس سے فتحیا ہو تے کے بعد ہمیں اصولوں پر چینا چا ہے اور اس سے فتحیا ہو سے تا ہو ہی ہمیں۔ فتحیا ہو سے تا ہو ہو ہے ہیں۔

پیغام غالب کے دائرے میں ان چارسطوروں کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں کہمی جسی ہے ہے۔ ہمیں کہمی بھی حسن پر بحث ومباحثہ میں کرنا چاہئے ہمیں اگر بحث ومباحثہ کرنا چاہئے و اخلاق کے دائرے میں رہ کرنا چاہئے اور ہرشہری کے اصولوں پر بحث ومباحثہ کرنا چاہئے وہی حسن ہے نہ کہ داستے میں لوگوں کے چہروں کو د کھے کر ہنگا مے کرنے چاہئے۔ اس بات سے پیغام غالب میں اپنے شیالات نہیں مائتے ہیں۔

بیغام غالب میں غالب حسن اس چیز کو کہہ کر پکارتے ہیں جس کے اخلاق ایجھے ہوں اور ہنگامہ آرائی نہ ہو۔

اگر چہ میں آج کے دور میں پیغام غالب کے ان چارسطوروں کا مباحثہ کروں تو میں ہے کہوں گا کہ دنیا میں حسن پر بحث ہی نہیں کرنی چاہئے۔ ہمیں کسی عورت کے حسن پر بحث ومباحثہ نہیں کرتا چاہئے جو کہ قانون کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ قانون اورامن میں خلل حسن پر بھی رونما ہوتا ہے۔ اس لئے اسلامی قانون کے تحت پردہ اہم ہے اور ہمیں پردہ کا بھی احتر ام

كرنا جايئے ليكن جميں ساتھ ساتھ حسن پر بحث ومباحثہ بیں كرنا جاہئے بلكہ جميں اينے دلوں كو قابوكرنا جائية \_ بميں حسن كوية مجھنا جائے كہ اخلاق زبان اورآليسي بھائي جارہ وہي حسن ہے، حسن برتنا و نہیں ہونا جا ہے ۔امن اور قانون حسن سے نہیں بگاڑنا جا ہے۔ تپش ہے میری وقف تشکش ہر تار بستر ہے مرا سر رنج بالیں ہے امرا تن بار بستر ہے غالب کے اس شعر ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں بھی بیار بال مختلف قتم کی پائی جاتی تھیں ۔ میں رہبھی اس شعر کا مفہوم پڑھ کر کہتا ہوں کہ غالب نے کسی معمولی بیاری میں مبتلا ہو کر بیشعر مرتب کیا ہوگا یا اس شعر کوکسی کی مزاج پری پرتحریر کیا ہوگا۔ای لئے شاعر نے لفظ تپش، رنج اور بستر جیسے الفاظ شعر میں استعال کئے ہیں ۔اس شعر کو پڑھنے سے ریجی معلوم ہوتا ہے کہ غالب نے کسی کی مزاج پری کا پیشعر غزل کی صورت میں تحریر کیا ہوگا۔ غالب فر ، تے بیں کہ میں معشوق کو بیاری میں یا تا ہوں اس سے میری کشش پر بیاری کا سامنا کرنا برا ۔ یا یا ک محبت ہے معشوق مجھ ہے ملنا جا ہتی تھی ندل سکی ، پھراس سوچ میں اس سے در بستر کا سامنا کرنا پڑایا جب وہ دور رہی تو اے سر کے در د کا سامنا کرنا پڑااور جس کی وجہ ہے بستر پر

ر بہنا جا ہے۔
کہوں کیا دل کی کیا حالت ہے جمریار میں غالب
کہ ہے تانی سے ہر یک تاریستر خاریعتر ہے
غالب کے مطلع سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ غالب نے بیاری پر بی بیشعرتحریر کیا ہے کیونکہ
بیاری کے بعدا ہے تاثرات اپنے مقطع میں اس طرح بیان کے جی کداگر جھے معشوق کے ساتھ

ی ربی ۔ بیدد مکی کرمیں معشوق سے کہدر ہاہوں کہا ہے معشوق پاک محبت میں آپ کو بیاری کا

س منا کرنا پژااور میں ایسے حالت میں دیکھنائبیں جا ہتا ہوں اور میں آپ کو در بسرنبیں دیکھنا

حابتا ہوں۔ اگر چہ یاک محبت ہے تو ایس بیاری نہیں پیدا ہونی جا ہے اس سے دور ہی

وسل نہیں ہوا تو ہجر میں رہے تو پھر دل کی حالت میں بے قابوا دیے تاب رہ کر معثوق کو بستر میں پڑے رہنا لازم رہا۔ اگر وصل کا دور ہوتا تو الیم یماری میں مبتلا نہیں ہوئے اور ہمیشہ ہے تاب رہنے سے بھی انسان بیماری کا شکار ہوتا ہے۔

اگر میں مقطع کے غالب کے حرف ہے اس شعر کا مفہوم مکھوں تو میں کہوں کہ بیاری ہے کوئی بھی انگریں کہ بیاری ہے کوئی بھی انجی انتخابی حاصل نہیں ہوتی ،ہمیں صحت بیابی ہے فتحیا بی حاصل ہو علی ہے اس لئے ہمیں بستر میں نہیں رہنا جا ہے ۔ہمیں اگر صحت مندر ہنا ہے تو ہمیں ہر بری چیز ہے پر ہیز کرنا جا ہے جس سے کسی جسمانی یا اخلاقی بیاری کا شکار نہ ہو تکیں ۔

'' '' بہیں پیغام غالب کے دائرے میں ان چارسطور کا مطلب کروں تو کہوں گا کہ غالب بیاری کے خلاف بید کہدر ہاہے کہ جدائی میں بیاری کا شکار ہوتے ہیں مطلب خوشحال رہنے ہے کوئی بھی بیاری کا شکار ہوتے ہیں مطلب خوشحال رہنے ہے کوئی بھی بیار نہیں ہوسکتا اور دل کوخوش رکھنے کہیئے ہر بیاری کا تدارک کرنا چاہئے جس سے کہ کوئی بھی بندہ بیاری کا شکار نہ ہوج کے اور بستر کا استعمال اس وفت کیا جائے جس وقت انسان کو بستر کی ضرورت ہو۔

اگر چہ میں پیغام غالب کے حوالے میں ان چارسطور کا مفہوم آج کے دور کوواہستہ کر کے لکھوں تو یہ کہوں کہ جمیں ہرایک بیماری کو دور کرنے کے لئے صحب تیا کی کے اصول ابنانے چاہئے ۔ آج کے دور میں بیماری کو قابو کرنے کیئے بہت سے طریقے معلوم ہیں۔ جس سے ہزاروں بیماریوں کی روک تھام ہموتی ہے۔ بیماری میں مبتلا ہونے سے نقص امن اور لا تا نونیت بھی بیدا ہموتی ہے۔ بیماری کی روک تھ م کرنے کے لئے جمیس قانون کا استعمال کرنا چاہئے اور جمیں امن کا ماحول قائم رکھن چاہئے تا کہ کسی مریض کوکوئی بھی مشکلات بیماری کے دوران نہ دیکھنی بڑے۔

یاد ہے شادی میں بھی ہنگامہ یارب مجھے سبحہ زاہد ہوا ہے خندہ زیر المب مجھے شاعر غزل کے مطلع میں فرماتے ہیں کہ بھے یاد ہے جب شادی میں ہنگامہ ہوا میں خدا ہے رجوع ہوا اور کہا کہ اے خدا جھے یاد ہے کہ جب شادی پر ایسا ہنگامہ ہوا کہ جھے ہونٹوں سے تو لا گیا میرے ہونٹول سے نشہ آور چیز لیعنی شراب کی بد بومحسوں ہوئی جس سے شادی میں بہت ہنگامہ ہوالیکن اے خدا میں بید کہنا چا ہتا ہول کہ جب انہوں نے شادی قبول کی تو اس سے بہتے ہنگامہ ہوالیکن اے خدا میں بید کہنا چا ہتا ہول کہ جب انہوں نے شادی قبول کی تو اس سے بہتے انہوں نے کیوں ندمعلوم کیا کہ میں ایک شرائی ہوں۔

اس شعرے تاریخ دانوں کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں ہمی شادی میں ہنگا دانوں کے میں ہنگا ہوتے ہوتے ہے جس کی وجہ سے طلاق بھی ہوا کرتی تھی اور یہ بھی تاریخ دانوں کے ذریعے معلوم ہوا کہ ان دنوں دلہ دہمن کا چال چلی بھی معلوم کیا جاتا تھا اور بہت لوگوں کو ہر سے خیالات ہری سیس اور ہر سے نشے کو بناہ دینے پرشادی نہیں ہوتی تھی مطلب چال چلن سے اچھا ہونا چ ہٹے جسکی وجہ سے شادی کا چکر تھیک ہے تسلیم کیا جاتا تھا لیکن ہمیں اس شعر سے یہ بھی خدشہ ہوتا ہے کہ غالب نے بیان کیا کہ میں ایک شرائی ہوں اس لیے سراں والوں کوئڑ کی دینے سے پہلے یہ معلوم کرنا چا ہے کہ غالب بادہ خوار ہے اور کیسے ہم کئے سراں والوں کوئڑ کی دینے سے پہلے یہ معلوم کرنا چا ہے کہ غالب بادہ خوار ہے اور کیسے ہم کئے سراں والوں کوئڑ کی دینے سے پہلے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غالب نے اپنے معشوق پرشکوہ کیا ہوگا کہ ہم آپ کے ساتھ شادی کرنا چا ہتا تھا گیکن آپ نے میر سے بادہ خوار پرش دی ٹھکرائی اور کہ ہم آپ کے ساتھ شادی کرنا چا ہتا تھا گیکن آپ نے میر سے بادہ خوار پرش دی ٹھکرائی اور جس سے آپ میر سے دل میں ایک معشوق بن کرا ہم کر آئی اور وصل کے بغیراس دنیا میں آپ تعلیم آپ

ول لگا کر آپ بھی غالب مجھی ہے ہو گئے عشق سے ہو گئے عشق سے آتے ہے مانع مرزا صاحب مجھے

مقطع میں شاعر فرما تا ہے کہ اے معشوق اگر چہ میں نے دل لگایا اور آپ نے بیمعلومات حاصل کئے کہ میں بادہ خوار ہوں تو پھر آپ نے کیسے میرے ساتھ دل لگایا۔ میں میہ بوچھا چاہتا ہوں۔ اُسر چہشق باعشق کے میں کوان باتوں سے دور رہنا چاہئے۔ آپ کو بیہ

کہنا جا ہے کہ اگر چەمرز اشرابی اور بدسلوک بھی ہے لیکن مجھے نکاح ان کے ساتھ قبول ہے۔ اس ہے مطلع اور مقطع کی وابستگی ہے جھھے پورایقین ہے کہ غالب نے معشوق کے ساتھ ش دی نبیس کی ہے کیونکہ ان حیارول سطور ہے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں معشوق کے ساتھ لگا ؤر ہا لیکن کسی ایسے ، حول میں شادی کوٹھکرایا گیا۔ غالب کے مقطع سے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ شاعر غا ب کے ساتھ معشوق کو رگا وَ بھی رہاہوگا وہ بیمعشوق کوعشقیہ حالات کے مطابق مرزا کے ساتھ الیجی واستنگی رہی ہو گ اسی ہے غالب فر ہارہے ہیں کہ طلع میں مجھے جب شادی کا دور یاد آتا ہے قوال وقت بہت ہے ہنگاہے ہوئے۔ بنگامدال بات پر ہوا کہ لوگول نے کہا کہ وولہا نشہ آ ورچیز استعمال کرتا ہے لیعنی شراب پیتا ہے جس سے انہیں پیشادی منظور نہیں ہے۔ لیکن مقطع کے مطابق مطلع کوٹھکرایا جا سکتا ہے۔معثوق عشق کے لحاظ سے غالب کو حیا ہتا رہا اس کئے غالب فرماتے ہیں کہ قطع میں انہیں دل کالگاؤر ہااورعشق کرتے رہے کیکن جب بیعشق بڑھا ہے کے ورمیں چینجنے لگا تو غالب کو طعنے بھی برداشت کرنے پڑیں گے۔مطلب شاعر کا یہ ہے کہ اگر جھے شرانی کہا گیا چھر کیوں لڑکی والوں نے شادی قبول کی باان کی ہی لڑ کی بیار محبت کی وجدے مجھے مرزا کے نام سے پیکارنے لگی۔

اب میں ما اب کے مقطع کو لفظی معنی کے حوا ہے ہے یہ کہتا ہوں کہ عالب نے تناؤیس اگر عشق کیالیکن تناؤ کے باوجود فتحیاب ہوا۔ فتحیاب ہوتے ہی عشق کی کہانی میں کا میرب ہوا۔ فتحیا بی کے بعد معثوق نے ہی کہا کہ مرزا صاحب بینی فتحیا بی کے لقب سے مرزا کا نام دیا گیا

اب میں پیغام غالب کے حوالے ہے ان چارسطور کا بیمطلب نکالتہ ہوں کہ غالب نے ان شعروں میں اس زمانے کے رواج کا بھی ذکر کیا ہے اور تاریخ دال کے لئے تاریخ کا ورقہ موجودر کھا۔ان دنوں بھی شخصی راج میں شادی آ سان طریقے سے لوگ منظور نہیں کرتے تھے۔ مطلب لوگ لا کے کا جال چلن بہلے پر کھتے تھے۔ان شعروں سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ شرائی یا مطلب لوگ لا کے کا جال چلن بہلے پر کھتے تھے۔ان شعروں سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ شرائی یا

بری عادات رکھنے والے خص کی شادی نہیں ہوتی تھی۔ای طرح سے خالب نے اپ عشقیہ دور ماحول میں بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اگر چدانہوں نے عشق کیا معشوق نے اس عشقیہ دور میں میں میں بیٹیں سوچا کہ مجبوب شراب چینے والا ہے وہ صرف جھ کو پہند کر کے اقرار کرنے لگی اور بیٹر صابح میں میں کہ کے بیٹی کہ میشادی دباؤسے ممل میں مائی گئی ہے۔اس کا مطلب پیغام غالب میں عالب نرماتے ہیں کہ مرکسی چیز میں مزہ تا عبر برآ ہی جاتی ہے اس طور پرآ ہی جاتی ہے۔ اس طرح سے پیغام غالب میں غالب نرماتے ہیں کہ مرکسی چیز میں مزہ تا عربیں رہناہے ندر ہے گئے۔

اً رمیں اُن جارشعروں کا نچوڑ پیغام امن کے حوالے سے پیش کروں تو ہم ہے کہیں گے کہ سے سے ساتھا کہیں کرنے جا ہئے ۔ ہمیں المطاح ہے استعال نہیں کرنے جا ہئے ۔ ہمیں السے حرب استعال نہیں کرنے جا ہئے ۔ ہمیں السے حرب استعال کرنے جا ہئے ۔ ہمیں السے حرب استعال کرنے جا ہئے جن سے کہ لڑائی جھڑ سے کا تناؤنہ پیدا ہو۔ اگر پچھ حاصل کرنا تو امن سے حاصل کرنا تو امن کے جہوں سے کہ ٹرم ساز حالت بیدا ہونے سے ساج کو منھ بھی نہیں و کھا سکتے ۔ ای لئے پیغام غالب میں غالب فی مال بات بیدا ہونے ہے ہیں غالب میں مالی کے ماحول میں بی تھیل ہونا جا ہئے ۔

ہمیں ہر چیز کودل کی کشش ہے نہیں تسلیم کرنی جا ہے ہمیں کشش کو بالہ نے طاق رکھ کر قانون کے دائرے میں رہ کرسوچتا جا ہے۔وہ بیر کہا گرکسی عورت کے لئے برائی سوچیں گے تو اس صورت میں قانونی زد میں آ کرانسان خبلز دگی میں آ کرساج میں گرادٹ آ جاتی ہے مطلب غ لب نے بیان دل میں سیجے بتایا ہے کوئی غلط کا منبیں کیا ہے ۔صرف دیکھے کر ہی مکھا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنے خیالات غزل کی صورت میں بیان کیے جیں۔ دیوان غالب میں کسی بھی جگہ مقطع میں دل کے لفظ کو بداخلاق نہیں پڑھتے ہیں۔ پیغام غالب کے حوالے ہے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور آج کے دور میں اگر پیغام غالب کا ذکر کریں گے تو ہم میہ کہیں کے کہ جو پچھے ملک میں یاغیر ملک میں آج کل ہور ہا ہے وہ پیغ م نالب کے حرف ول کے بیان کے مطابق ہور ہاہے۔مطلب اگر ہم مقطع کے حساب ہے اس حرف دل کو دائر ہے تو نون کے تحت لائیں گے تو قوت برداشت کا طور طریقہ ہرایک شہری میں پیدا ہونا چاہئے۔جس سے کہ کوئی بھی برائی کا ماحول ملک یا غیر ملک میں نہیں دیکھیں گے۔ان ہی باتوں پر بہت ہے واقعات رونماہوتے ہیں۔اس لئے پیغام غالب میں حرف دل کے بارے میں اپنے مقطع میں بیان کیا ہے کہ میں صرف کہنا جا ہے اور ہاتھوں ہے حربہ استعمال نہیں کرنا جا ہے۔ خیراگر بیغام غالب کے الفاظ ہے سوچیں گے تو بہت ی صیحتیں پڑھنے والے کوفراہم ہونگی جیسے کہ غالب نے بیان کیا ہے کہ عشق اور حسن کے محول ہے دل کا اثر بہت برا ہوتا ہے۔جن ہے کئی واقعات رونماہوتے میں ای لئے غالب نے پیغام غالب میں لفظ بروہ کا استعمال کر کے ان مندرجہ ذیل جا رشعروں میں اس طرح بیان کیا ہے۔ پھر کچھ ایک ول کی بیقراری ہے سینہ جو یائے رخم کاری ہے شاعر فرماتے ہیں اگر چہ میں نے دل کو پیش کیا بیش کرنے کے بعد مجھے بے قراری می پیدا ہونے لگی۔مطلب جب میں اپنے ووست کو ملا ہی نہیں لیکن ہجر میں رہ کر مجھے بہت سے

غموں کا سامنا کرنا پڑا۔ جس سے کہ مجھے زخم و یکھنے پڑے لیکن ان زخموں کو د کھے کر میں ہائے ہائے کا لفظ استعمال کرتا ہوں ہائے ہائے اس لئے کہتا ہوں کہ مجھ میں ایسی قوت نہیں آئی کہ میں معشوق سے ملوں یا وہ مجھ سے ملے اور بے قراری کا جنون ہی ختم ہوجا تالیکن میں نے بہت یا رکوشش کی لیکن کوشش کا رآ مذہبیں ہوئی۔

اً رچہ بیں غالب کے اس مطلع کوغور سے پڑھوں اور سوچوں تو میں بیہ ہوں گا کہ غالب نے بیہ ہبوں گا کہ خالب نے بیہ ہب کہ غم سے دل کا مرض ابھرتا ہے اور جس کے ابھر نے سے زخم بیدا ہوتا ہے۔ اس وقت بہت سے حکیم ڈاکٹر بیہ کہدر ہے ہیں کہ دل پر کوئی دباؤندر کھنا جا ہے اور ایسی بات غالب نے اپنے دیوان غالب مطلع میں ہی بیان کی ۔ ، ۔ اس سے میں غالب کے اس شعر سے بیٹھی کہوں کدا یک حکیم کے حوالے ہے ایس مطلع خوال میں بیان کیا ہے۔

یوٹھی کہوں کدا یک حکیم کے حوالے سے ایس مطلع خوال میں بیان کیا ہے۔

یوٹودی ہے سبب ضمیں غالب گالب کے حدود کے جس کی بیروہ داری ہے۔

یوٹودی ہے جس کی بیروہ داری ہے۔

یوٹودی ہے جس کی بیروہ داری ہے۔

منطع کا ذکر بیان کرنے کے بعدا اگر میں مقطع کے اس شعر پرسو چوں تو غالب نے مطلع کے ستھ مقطع کو وابستہ کیا ہے۔ دل میں زخم پیدائنس ہو سکتے جب ہم اپنے راز کسی کو ہم نمیں گئے۔ مطلب ایک و وسر رے کو دکھ اور سکھ کا سہارا بنانے سے دل میں تر اوٹ می محسوس ہوتی ہے۔ جس طرح غالب نے مطلع میں بیان کیا ہے کہ ہجر سے دل میں بیاری پیدا ہوتی ہے یعنی زخم پیدا ہوتی ہے تعنی فردوار نہیں ہوتا تو میں نے نودوار کی کو بالائے حاق رکھ کر اپنی سب با تیں کسی کو دوتی میں بتائی ہوتی تو پردے میں کو کو دوتی میں بتائی ہوتی تو پردے میں کو کی جہنے ہیں نہیں آتے لیکن میری سنجیدگی ایسا کرنے بھی چین نہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی وابنا دل کے حال بین نہیں کہ اس کے کھے ہیں نہیں آتے لیکن میری سنجیدگی ایسا کرنے سے بازر بھتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کو اپنا دل کے حال بین نہیں کیا ہے۔ جس سے کہے حالات وواقعات پردے میں رکھ کر میں نے کسی کو اپنا دل کے حال بین نہیں کیا ہے۔ جس سے کہ بھے بہت می بیار یوں کا شکار ہوتا پڑا۔

اگر چہ میں پیغام غالب کے حوالے ہے سوچوں تو میں بیصاف کہوں گا کہ دیوان غالب

میں مقطع میں غالب نے ایک ہی بارحرف بردہ استعمال کیا ہے اور استعمال اس طریقے ہے کیا ہے کہ ہمیں بتایا ہے کہ ہرایک بات پردے میں رکھ کرگئی جائے۔ اگر چہ پردے میں رکھ کرگئی ہار بول کا سامنا بھی کرنا بڑے لیکن بردے میں رہنے ہے کی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچ ہے۔ اگر کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچ ہے۔ اگر کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچ ہی ہوتو کیول نہ میں خود بھاری میں مبتلا ہوجاؤں اوردوسرے کو خوشحال دیکھوں عالب نے لفظ پردہ اس لئے استعمال کیا ہے کہ اگر چہول کا صدمہ کسی کو پہنچتا ہے یہ حسن پر عشق پر یا کسی حالات میں اس سے پردہ میں ہی رکھنا چاہئے تا کہ سے کو ایسی واقفیت نہ ہوجائے جس سے کہ ہدائی پھیلتی ہے۔ بیغام غالب میں غالب حرف سے کہ ہدائی پھیلتی ہے۔ بیغام غالب میں غالب حرف پردے کے بارے میں مقطع میں بہی بیان کرتا ہے اس لئے کہ در ہاہے کہ جرا یک چیز اپنی قسمت پردے کے بارے میں مقطع میں بہی بیان کرتا ہے اس لئے کہ در ہاہے کہ جرا یک چیز اپنی قسمت کے ہی مطابق ملتی ہے اورقسمت کو بنانے والل بگاڑنے والا اند تھی گئی ہے۔

اگر میں پیغام غالب کا ذکر امن اور قانون کے حوالے سے بحث کروں تو میں ہیے کہوں گا

کہ غالب نے ہرایک بات اپنے ویوان غالب میں پردے کے حوالے میں بی کہی ہے۔ وہ
ول ہوآ تھے یا کوئی بھی بات ہووہ پردے کے حوالے میں کبی ہے اگر پردہ فاش ہوجا تا ہے تو
ضرور نقص امن اور قانون کا فداتی بن جاتا ہے۔ اس لئے امن کو قائم کرنے کے سئے پردے
میں بی ہرا یک عمل کرنا ضروری ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ کسی وقت کسی شہریا گاؤں یا محلے میں
بدامنی پیدا ہوتی ہے لیکن ہمیں اس بدامنی کو وہیں دبانا ہے جہال بی ظاہر ہواوران باتوں کو پردہ
میں رکھ کرامن کے ماحول کو سنجانا ہے جس سے کہ لوگوں میں کوئی تناؤنہ بیدا ہوجائے۔ اور
میں رکھ کرامن کے ماحول کو سنجانا ہے جس سے کہ لوگوں میں کوئی تناؤنہ بیدا ہوجائے۔ اور

اب میں یہ بات فاہر کروں گا کہ فالب نے قسمت کے بارے میں بھی کہا ہے کہ جو پھھ بھی ہم کام کرتے ہیں اگر وہ کام پائی تھیل تک نہیں پہنچتا ہے اس میں نا کامیاب ہوتا ہے تو ہمیں واویلانہیں کرنا چاہئے۔ ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہئے ہمیں رید کہنا چاہئے کہ قسمت کی بات ہے اللہ تعالی کومنظور نہیں تھا۔

جیسے کہ

## بسکہ دشوار ہے ہر کام کا آسال ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسال ہونا

غالب مطلع میں فرہ نے بین کہ ہرکام کو آسان سمجھنا اور آسان طریقے ہے کام کو بھی نا چاہئے انسان کو بیٹیں سمجھنا چاہئے کہ ہیں دشوار کام نیس نبھا سکتا۔ انسان کو برایک کام نبھاتے نبھا نہ قار کہ نہ انسان کو دشوار کہنا اور دشوار کو بھی آسان کبنا۔ ای لئے میں معشوق سے بیشکوہ کر رہا ہوں کہ آسان کہنا۔ ای لئے میں معشوق سے بیشکوہ کر ایا ہوں کہ آسان کہنا ہوں آسان ہیں میں انہیں کچھ دشواریاں محسوس ہوئی تو ان کہنا چاہئا ہوں آسان میں انہیں کچھ دشواریاں محسوس ہوئی تو ان دشواریوں کو آسان طریقے سے حل کرنا چاہئا تا کہ دشواریاں دور ہوجا نیس اور دشوار کے نقظ سے بی ہرا کی قدم کو آگے بڑھانے سے انسان ہمیشہ ناکا میاب رہتا ہے۔ اس لئے اسے معشوق ان دشواریوں کو ترک کرے شیخ کہ میں پاک محبت میں کس کے ساتھ اپنے معشوق ان دشواریوں کو ترک کرے شیخ کہ میں پاک محبت میں کس کے ساتھ اپنے تعلقات نبھانا چاہتا ہوں۔

اً کرچہ بیں اس شعر کو آئی کے دور کے ساتھ جوڑوں تو ہرا یک کام میں انسان کود شوار یوں کا سمان کرنا پڑتا ہے لیکن ان دشوار یول کو وہ کن کن طریقول سے ترک کرتا ہے وہ آج کل کا انسان ہی جانتا ہے کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو غظ دشوار کو استعمال نہیں کرتے وہ دشوار کو بی آسان سیجھ کرائے مستقبل کو آگے لئے جاتے ہیں۔
"جھ کرا ہے مستقبل کو آگے لئے جاتے ہیں۔

حیف اُس جارگرہ کیڑے کی قسمت غالب! جس کی قسمت بیں ہونا

اب نالب مطلع کو مقطع کے ساتھ وابسۃ کر کے معثوق کو بید کہدر ہاہے کدا ہے معثوق ہم اب نالب نالب مطلع کو مقطع کے ساتھ وابسۃ کر کے معثوق ہم نے مان لیا کنی دشوار بول کا سامنا کرتے کرتے دشواری کو مٹانہیں سکتے۔ جس دشواری ہے روکا وٹیس آ کئیں اس کا مطلب بینہیں کہ ہم اپنا مستقبل آ گئے کے لئے نہیں چاہ کمیں گے ہمیں

ا پے مستقبل کو آگے لے جانا ہے اور بایہ تکمیل تک پہنچ نا ہے اب وشوار یوں کو ترک کرتے کرتے یہ لفظ بھی کہنا چا ہے کہتم میں نہیں ہے اس لئے القد تعالیٰ کے لیمن وین سے قسمت کو ہر باو کیا اور دشوار یاں بیدا کیس جس سے روکاوٹیس بیدا ہو گئیس میہ نہ کا کہ قسمت میں دشواریاں آئیس ہر ایک چیز میں دشواریاں بیدا ہوتی میں میا بی اپنی قسمت کے مطابق القد تعالیٰ نے ہمیں بخشا ہے۔ جس کے لئے ہمیں دشواریوں کا سرمن کرنا پڑتا ہے۔

اگرچہ ہم خاب کے مقطع کے مطلب کو خور ہے اس شعر کا مفہوم ہجھیں گے اور تھیں گے اور تھیں گے اور تھیں کے تو میں یہ کہوں کہ خاب کا لفظ فتیا لی اور وہ یہ کہ انسان کو جب کسی کام میں رکاوٹ بیدا ہوتی ہے اور یا دشواریاں بیدا ہوتیں ہیں اگر ان دشواریوں کو دور کرتا ہے توانمیں کا میا بی ہ صل ہم تی ہے اور کا میا بی حاصل ہوتے ہوتے وہ خو دبخو و میہ کہدرہا ہے کہ دشواریوں کو نیست و نابود کر کے فتیا بی حاصل ہوئی ہاور کسی وقت دشواریوں کا علاج کر کے اس سے فتی بی ہ صل ہوتی ہا کہ لئے مرایک دشواری کا سرمن کرنے کے لئے انسان دشواریوں کا سرمنا کرنے پر خدا ہے رجوع ہوکر یہ کہدرہا ہے کہ میری قسمت میں دشواری کا سرمنا کرنا ہے اے خدا ان دشواریوں کو سمان کر وقت میں کو آسان بین کر مجھے فتیا بی کا مستقبل مما ہے آنا چاہے۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ مطلع اور مقطع کا مفہوم غالب نے یہ کہ کر کبھ ہے تا کہ مطلع اور مقطع کا مفہوم ایک بی تر از و کے میں تول کر بڑھ کیں۔ اگر چہ غالب کی غز اول میں مطلع کا مطلع کا مفہوم ایک بی تر از و کے میں تول کر بڑھ کیں۔ اگر چہ غالب کی غز اول میں مطلع کا مفہوم آہ وزاری اور مطلب مقطع کے برابر نہیں ہے کیکن میں بیدوعوی سے کہتا ہول کہ مطلع کا مفہوم آہ وزاری کو دوسر سے انداز میں بیان کیا ہے تا کہ آہ وزاری کا جواب دعوی پڑھنے والے کوشعر بڑھتے پڑھتے محسوں ہوجائے۔

، اگر چہ میں پیغام غالب کے ان جارشعروں کا مطلب بیان کروں تو میں ہے کہوں گا کہ غالب نے دیوان غالب میں اس غزل میں میہ پیغام جم تک پہنچایا ہے کہ انسان کو بھی عالب نے دیوان غالب میں اس غزل میں میہ پیغام جم تک پہنچایا ہے کہ انسان کو بھی دشوار یوں کا سامنا کرتے وقت انسان کو دشوار یوں کا سامنا کرتے وقت انسان کو

بہادر سمجھنا چاہئے اور اپنی بہاوری سے دشوار یوں کا سامنا کرتے کرتے فتحیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ مانتے ہیں کہ کئی ایسی دشوار یاں انسان کی اپنی زندگی میں آتی ہیں تو کئی دشوار یاں ختم ہوتی ہوتی ہے۔ مانتے ہیں اور کئی دشوار یاں ختم نہیں ہو سکتی ہجن سے انسان معیوب ہوتا ہے لیکن انسان کو ہروقت کا میابی پرزورد یتا چاہئے تا کہ وہ اللہ تعالی ہے رجوع ہوکر سے کہنا کہ اجل میں تھا اور تو دشواریاں آگئیں۔ یہ نہ کہنا کہ میں دشواری آنے کے بعد کوئی کا منہیں کروں گاکسی بات پر دشواری آتی سے طور طریقے سے انسان کو چلانا دشواری آتی حاصر طریقے سے انسان کو چلانا حاصے۔

اگر چہ میں پیغام غالب کا نچوڑ آج کے زمانے کے ساتھ وابسة کروں تو میں بیہوں کہ انسان کو ہرایک دشواری کا سامنا امن سے اور اپ اخلاق سے نبھا ناچا ہے انسان کو دشواری کا سامنا کو الگ رکھنا چاہئے۔ انسان کو بیہ بھنا چاہئے کہ ہمیں جنگ سامنا کرتے ہوئے لڑائی جھٹا جا ہے ہمیں بیسو چنا چاہئے کہ ہمیں غالب کے پیغام کے مطابق ہر کرنی ہے اور دخمن کو ہ رگرانا ہے ، ہمیں بیسو چنا چاہئے کہ ہمیں غالب کے پیغام کے مطابق ہر ایک کام ہرائیک مشکلات کا سامنا امن اور قانون کے دائر سے بیس کرنا چاہئے کہ ایک ملک کو ایک مشابل کی دشوار یوں کو فتم کرکے کام کرنا چاہئے اور حتی الامکان بیکوشش کرنی چاہئے کہ ایٹ ہم سامیا میں ایک کے ساتھ ہرائیک دشواری کا مقابلہ امن اور قانون کے ربط وضبط کے وائر سے بیس بی ہونا چاہئے۔

غالب نے ویوان غالب میں لفظ قسمت کے بارے میں جواو پر چار شعر بیان کئے ہیں سیست بگاڑ نے اور بنانے کے چکر میں اپنہ پیغام اپنے ویوان غالب میں ہی بیان کیا ہے۔ قسمت کو وشوار یوں کا میں من اور دشوار یوں کا ایک حربہ کہد کر یہ بیان کیا ہے کہ ہرا یک کواپئی قسمت بنانے کے لئے وشوار یوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

اب میں غا ب ئے غزل میں حرف' تسمت' جو کہ مقطع میں دیوان غالب میں بیان کیا ہے وہ دوسری غزل میں ایسے انداز میں بیان کیا ہے جسے پڑھ کر میں نے بیٹھیں کی ہے کہ د یوان غالب میں حرف قسمت مقطع میں دو ہی براستعمال کیا گیا ہے جیسے کہ لازم تھا کہ دیکھو مرا رستا کوئی دن اور جنہا گئے گیوں، اب رہو جنہا کوئی دن اور

شاعر غول کے مقطع میں فرہ تا ہے کہ معثوق کو میری جدائی ہے بہت ہی اپھادن محسول ہوتا ہے لیکن میں ہیں کہتے ہے تفی نہیں رکھتا ہوں آ ہر چہ معثوق مجھ پراعتبارر کھتے ہیں تو آنہیں میرے سم کے بارے ہیں سوچنا چ ہے کہ شم کس بات کا ہے کہ معثوق کو میرے ساتھ چنا چاہئے اور ہر ایک دن اس کو وصل کی صورت میں میر ہے ساتھ ون گزارنا چاہئے ۔اب اس ہے یہ بھی محسول ہونا چاہئے مجبوب کیوں تنہائی میں اپنے دان گزارنا جا ہے ۔ میں مانتا ہوں کہ معثوق کو اس بات کا احماس نہیں ہے لیکن مجھی اس بات کا حماس ہونا گاہوں کہ معثوق کو اس بات کا احماس نہیں ہے لیکن مجھی اس بات کا حماس نہیں ہے لیکن ارزا جا ہے کہ مناس ہے کہ تنہائی میں دن گزارنا جا جہ نہیں ہے اس ہونا چاہئے کہ محبوب سے ساتھ وصل ایک لازم چیز اچھی نہیں ہے اس ہونا چاہئے کہ محبوب سے ساتھ وصل ایک لازم چیز ہے ۔ میں ہرایک محبوب اور معشوق کا احوال د نہیں میں ہرایک محبوب اور معشوق کا احوال د نہیں میں ہرایک محبوب اور معشوق کی احوال د نہیں میں ہرایک محبوب اور معشوق کے رکھ ہے۔

اگر چیش اس شعر کو گیر ۔ انداز ہے سوچوں اور یہ کیوں کہ نا سب ہم ہی کے خلاف آواز افکا کر جراکیک کو یہ نصیحت وے رہا ہے کہ جراکیک ہے ساتھ جیشہ دوسرا بندہ ہونا جا ہے ایک ہی آومی کوئی گام ون جمز نہیں گرسکتا ہے ۔ اگر ہم کام کریں گے تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور پیدا ہوگی اور اس رکاوٹ کو دور کرنے کے نئے ہمیں دوسر ہے کا مشورہ لین ضروری ہے تا کہ رکاوٹ ہے میرا ہوج کیں۔ ہمیں میہ ہات نہیں سوچنی جا ہئے کے معشوق کے ہی حوالے ہے غالب نے اپنی غوال میں میہ بات کہی ہے۔

ناداں ہو، جو کہتے ہو کہ کیوں جیتے ہیں غالب تعمیت میں ہوں ہوئے ہیں غالب تعمیت میں ہے مرئے کی تمنا کوئی دن اور غالب مطلع کا جوڑ مقطع کے ساتھ وابستہ کر کے دیوان غالب کی اس فزل میں کہتے ہیں

کہ جب انسان دن بھر تنبائی میں اپنا کا م کر رہا تو وہ کا منہیں کرسکتا کوئی نہ کوئی اس کے مشور ہ کے لئے ضرور موجود رہنا جاہئے۔ای طرح سے غالب اس مقطع میں فرماتے ہیں کہ اگر معثوق لاز ، نہیں مجھتا کہ محبوب کے ساتھ وصل ہونا جا ہے و انہیں یہ یکار کر کہنا جا ہے کہ اگر چے قسمت میں وصل نہیں ہے تو ایسی قسمت بنانی جائے جس ہے کہ دشواری پیدا نہ ہو سکے اور وصل ہو کر میالہیں گے کہ وصل ہے ہی دان انتھے گز ارسکتے ہیں ۔اگر چہ ہم تنہائی میں کام کرینگے خدانہ خواستہ بھی موت آئے گی تو کوئی اوسرا آ دمی ضر ورمرتے وفت موجوور جناحیا ہے تا كەدەج ايك كوبية كے كەدفات بوڭنى۔اى لئے ميں مطلع كوجوژ كرمقطع كاطرز بيان كہدكريد کہدر ما ہوں کہ خالب قرماتے ہیں کہ بھی بھی معثوق کو تنبر نی میں نہیں رہنا دیا ہے اور وصل میں بی اسپینا دین مزار نے چاہئیں۔جووصل میں دن نہیں گزارتے تو انہیں نادان ب<u>کارا جائے گا۔</u> اور خدا نہ خواستہ وصل نہیں بواتو ہمیں ہے تھی کہن جا ہے کے قسمت میں وصل تھا ہی نہیں ای لئے تنب نی بین معلوم بی نهیس که کن کن حاله بین میں موت آئی \_مطلب غالب کا بیم بھی کہنا ضروری ہے کہ جب انسان کو عت کا سامنا کرنا پڑے تو اس وقت کوئی نہ کوئی حاضر ہونا جا ہے تا کہ اء ء ﴾ ومعلوم ، وجائے كه وت آئى ہے۔ جب ہم تنہائى ميں اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمیں ، ت ن دشواری کا سامنا کرنایی ہے گا۔ ای ہے مقطع اور مطلع کا جوڑ دیے کر غالب کا طرز ریان ہے مدر جن جو کہ انہول نے معثوق کو یا زماوصل کا لفظ کہا ہے۔

کے انداز میں اس طرح ہیاں کروں گا۔اولا ہم عالب کے حف المداز میں اس طرح ہیاں کروں گا۔اولا ہم عالب کے حف المعنو ہوں ہے ہے۔ اس مقطع میں یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی قسمت کے لئے من یا ماش وی سرتے ہیں اگر وہ کا منہیں ہوتا تو اس وقت ہم کہیں کے کہ قسمت میں نہیں ہوں نہ اگر وہ کا منہیں ہوئے ۔اگر چہ ہم دوسرے انداز میں سے کہیں گے کہ ہم نہ سرت وی سے ہوں اس منا کرتا پڑا۔ ہم نے ایس کا میا لی کا سامنا کرتا پڑا۔ ہم سے انہا ہوں کا میا لی کا سامنا کرتا پڑا۔ جس سے انہا ہوں کا میا لی کا سامنا کرتا پڑا۔ ہم سے انہا ہوں کہ ہوں کہ دوسرے انداز میں یہ کہوں کہ شاعر نے ہے کہا ہے اگر ہمیں جس سے انہا ہوں کہ شاعر نے ہے کہا ہے اگر ہمیں

کوئی چیز فتح کرنی ہوتو ہمیں میہ وچنا جائے کہ کیا ہم فتح کر سکتے ہیں؟ ہمیں ناوانی میں پہیں کہنا چاہئے کہ ہم فتح کرنے کے دعوی دار ہیں۔کام کرنے سے پہلے اچھی طرح سوج بین طاہتے۔۔

اگر چہ پیغام غامب کے حواے ہے دیوان غامب کی اس غزل پر بحث ومب حثہ کریں تو میں میہ کہوں گا کہ غالب نے مقطع اور مطلع کو جوڑ کر یہ بیان کیا ہے کہ انسان کوا کیلے بہن میں اپنی زندگی نہیں گرزار نی جا ہے انسان ہے ساتھ کوئی نہ کوئی بندہ رہن چا ہے ۔وہ یہ کہ شادی کے بغیرانسان کی زندگی پورئ نہیں ہے گو کہ غالب نے حرف قسمت کو مقطع میں استعمال کیا ہے اور اس انداز میں ہم میہ کہہ سکتے ہیں کہ کئی حالات کے مدنظراً کر انسان کو شاد کی نہیں ہوئی پھر بھی اس انداز میں ہم میہ کہہ سکتے ہیں کہ کئی حالات کے مدنظراً کر انسان کو دومرے کسی بندے کے سرتھ و ابستی رکھنی یا زمی ہے۔ہم جب اس کی شاد کی کہا دے بارے میں باتیں کریں گئے وہم کہیں گے کہ قسمت میں تھا می نہیں ۔ میں میہ بھی کہہسکت ہوں کہا گر چہوئی کام کروں گا تو کام کرنا دائر میے کہتین آ کرکام ادھورا چھوڑ نے رقسمت پرزارزار رور باہے ۔ یعنی قسمت میں تھا ہی نہیں ۔

بیغام فالب کواگراس دور کے ساتھ جوڑی گئی جبر سیکبوں کہ برایک کام کولازہ سبجھ کرنا چاہئے اگر چہ کسی کام میں دشواری پیدا بوجائے گئی توان دشواریوں کوٹھیک نہیں کر سکتے ہیں تو میضروری نہیں کہ اس کام کوکرنا چاہئے۔ ہرایک کام اپنے مقدر کے حساب سے ہی کر سکتے ہیں ۔اگر چہ ہی ری قسمت میں دشواریوں کو دور کرنے کا فرھنگ بھی ہوگا تو اس ڈھنگ کو بھی سیا گئی تھا میں ۔اگر چہ ہی ری قسمت کے مطابق اللہ تو لی نے بھی ساتی لئے پیغام غالب میں غا ب فر ماتے ہیں کہ قسمت کے مطابق اللہ تو لی نے ہمیں روزی دی ہے اور اس روزی کو بھی مہیں اُخکرانا چاہئے ہرایک کام امن اور قانون کے وائز کے میں کرنا چاہئے۔ ہمیں این قسمت بنانے کے لئے جنگ اور غیر قانون حربے استعمال نہیں کرنے چاہئے ہمیں امن کے ماحول میں کام کرکے بیا کہنا چاہئے کہ جو خدانے مقدر میں کی کھی دیا وہی ہونا ضروری ہے۔

اگر چہ پیغام غالب کے ساتھ جوڑ گرولوان غالب پر بحث ومباحثہ کریں گے تو غالب کے ہر ترف ہیں ہے بین پڑھیں گے کہ غالب نے اپنی غزلول میں ہے بھی بیان کیا ہے کہ کسی بھی وقت انسان کو دوست اور دشمن اپنی زندگی ہیں و کھنے لازمی ہے۔ پیغام غالب کے مطابق دوست بھی وشت انسان کو دوست اور دشمن کھی ووست بن سکتے ہیں لیکن ہے کہنا مشکل ہے کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ ان کا اندرونی تذکرہ کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ حرف دوست اور دشمن کون ہے۔ ان کا اندرونی تذکرہ کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ حرف دوست اور دشمن کون ہے بارے ہیں مقطع میں ویوان غالب نے گئی شعر بیان کئے ہیں جو کہ فتنف خزلیں دیوان غالب میں مقطع غزلول میں در نیا اور کا فیہ ہیں والی میں بڑھے ہیں۔ ہیں نے دیوان غالب میں مقطع غزلول میں در نیا اور کا فیہ ہیں دوست اور دشمن کا ڈر پڑھا لیکن میں نے دیوان غالب میں مقطع میں پڑھا کر بڑھا لیکن میں ہے جو کہ غزلوں میں میں میں ہیں ہے بڑھا دراس طرح بیان کرتا ہو

کُل کے لئے کر آج نہ خشت شراب میں یہ سوء ظن سے ساتی کوٹر کے باب میں

" مرفر مات بین که استعمال استعمال کا استعمال کا جو فر مات بین که استعمال کا استعمال کا جو جو با شراب کا استعمال کا جو در جو بر جو بین کا بروتا ہے تو بیدا ہے کی صیفہ راز بتاتا ہے ۔ لیکن اے معتوق اس خدید وو و در صور می کی ایک ہوتا ہے تو کہ موا وہ آج بند کا واقعہ بیر شراب پی کے بی و یکھا وہ آج بند کا ہو کہ در بتات کے بعد میں اُن کے مربی کے بی دو یکھا وہ آج بند کی بعد میں اُن کے مربی ہوتا ہے ۔ ایک خوا کو بیک بعد کے بعد جر حت ہے وہ تقف ہوج وک ر محصے نشر محسوس ہوتا ہے ۔ بین ہوتا ہے ۔ بین ہوتا ہے ۔ بین ہوتا ہوں جے دیکھی کر مجھے نشر محسوس ہوتا ہوں جینے کہ ایک کی ایک کی ایک میں بیات ساقی کو بتانا چا بتا ہوں کہ کیا شراب پینے والا ہوں کی کیا شراب پینے والا ہوں کی کی اینا راز بتاتا ہے ۔ میں شراب پینے والا ہوں کیکن شراب پینے نے بعد بیں و کی راز بتانے والانہیں ہوں ۔ میں برایک راز کو نشے میں اور غیر نشے میں نہیں بتاتا ہوں اور آپ کا لین میں نہیں بتاتا ہوں اور آپ کا لین کی کی لین کا تاہوں اور آپ کا لین

دین دیکھا ہوں تو مجھے بیمسوں ہوتا ہے کہ کل آپ نے کیا بتایا اور آج کیا بتارہی ہو۔ بین کر میں آپ کو ہی شرابی کا چال چلن بیان کرتا ہوں۔ ایسے ہی انداز میں شراب پی کرلوگ ابنا کا میں آپ کو ہی شرابی کی خات کہتے ہیں اور کئی آج کی بات کل تک بتاتے ہیں۔ ای لئے میں ایس نشہ آور چیز استعمال نہیں کرتا۔ میرے خیال میں اے معشوق آپ کے دبھان ہے میں ایس نشہ آور چیز استعمال نہیں کرتا۔ میرے خیال میں اے معشوق آپ کے دبھان ہے میں اور آج دوسری بات بتارہی ہو۔ اب خدشات محسوں کر رہا ہوں کہ آپ کے کہ فی نشہ آور دوائی دی جدشات محسوں کر رہا ہوں کہ آپ نے کوئی نشہ استعمال کیا ہے یا ساقی نے کوئی شہ آور دوائی دی ہے۔ جس سے کہ آپ کا انداز بیان ایسامحسوں ہوتا ہے۔

عالب ندیم دوست ہے آتی ہے ہوئے دوست مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں

مقطع میں غالب مطلع کے طرز بیان کو جوڑ کرئی بیان کرتا ہے وہ یہ کہ قالب فرماتے ہیں کہ میں ایک آ دمی ندامت رکھنے والا اور میری دوئی میں ندامت ہے جھ میں ہے شراب کی بدائیس آتی ہے۔ جیسے کہ مطلع میں ، میں نے طرز بیان کیا ہے کہ میر ہے معثوق کوشراب جیسے بخشا ورعادت میں ویکھا ہے۔ وہ کل ایک بات بتارہ بھی اور آتی دوسری بات بتارہ بی ہے۔ یہ نشر آ ورچیز استعمال کرنے والے لوگ بتاتے ہیں۔ میں ایسی دوئی میں مشغول ہوں جس دوئی میں ندا آور چیز استعمال کرنے والے لوگ بتاتے ہیں۔ میں ایسی دوئی میں مشغول ہوں جس دوئی میں ندا آور چیز استعمال کرنے والے لوگ بتاتے ہیں۔ میں ایسی دوئی میں اسپنے اصول ندامت کے میں نے ایسا طرز بیان معثوق میں نہیں و یکھا جیسا کہ میں اپنے اصول ندامت کے میں یہ ایسی کہ این کہ ایسی ہوگئی نشخ میں ہو یا غیر نشخ میں یہ ایسی ہو کہا تھیں ہو یا غیر نشخ میں یہ ایسی ہو کہا تی بھی دشواریاں میں ہوں۔ کہا کہ میں ہوں ہو کہا تی بادہ نہیں ہو کہا تی بات میان کی اور آج اس خیس ہوں۔ کہا کہ میں ہوں کہا کہا کہ ایسی کہا ہوں کہا ہوں بات میں کا ورآ جاس بیات میں ہو کہا ہوں کہا کہا ہوں بات میں کا دور آج اس خیسی ہوں کے ایسی کہا کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا کہا ہوں کہا ہوں

کا بھی احتر ام کرتا ہوں۔

اگر چہ میں دیوان غالب کی غزل کے مقطع کوحرف غالب کے مطابق بیان کروں تو میں یہ کہوں گا کہ ندامت میں فتحیابی حاصل ہوتی ہے لفظ ندامت سے ہی دوتی یائیے بھیل تک پہنچ سئتی ہے اور لڑونی جھکڑے سے دوئتی بگڑتی ہے ، جب دوست کو حاصل کر نا ہوتو اس وقت ہمیں ندامت ہے۔ کام کرنا جائے اور آپسی تعظات ہے اچھائی اور برائی کا انداز ہ بھی بات چیت كركے ہى كرنا جائے۔ جب ہم اس طرز كى دوئتى قائم ودائم ركھيں گے تو ہميں دوستانہ ماحول میں فتحیا لی حاصل ہوسکتی ہے۔ لڑائی جھکڑے ہے دوئتی میں تناؤ بیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم فتحیا بی کے لئے دوستی کے اصول اپنا کر دوستی کو یائے تھیل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آ برمیں بیغام غالب کے حوالے ہے ان حیارشعروں کامنہوم بیان کروں تو میں بیکہوں گا کے ماہب نے جمیں رہے پیغام دیا ہے کہ ایک دوئی ہے جمیں دورر ہنا جا ہے۔جس دوئی میں شرانی اند ز کا طرز بیان ہو جیسے کہ کل ایک بات اور آج دوسری بات دونوں صورتوں میں متفاد پایاجائے۔ دوئی کا وزن برابز ہیں روسکتا ہے۔ایسے نشہ آ ور چیز ول سے دور رہیں گے جن ہے کہ دوئی میں تناؤ پیدا ہوجائے گا ، غانب پیغام غالب میں بیہ پکارتے ہیں کہ جمیں ندامت ہے کام لیز جاہئے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ اچھی طرح ہے بندگی نبھائی ج بے اور دوست ہے بھی اجھے طریقے ہے بندگی نبھانی جائے۔ ہمیں اپنے نصب انعین پر كار بندر جناج ہے۔

بیغ من اب کواس دور کے ساتھ جوڑیں گئو میں یہ کہوں گا کہ ہر ملک ، ریاست اور دنیا

۔ کو نے میں دوئ کا ہی پر جم اہرانا جا ہے تا کہ امن اور قانون کا احترام ہو سکے ۔ ہمیں

جنب یا ٹرانی ہے باز رہنا جا ہے ۔ دوستانہ تعلقات میں اگر دشعار بیار ، بیدا ہوتی ہیں تو ان

وشوار یوں کو بات چیت ہے ہی دور کرنا جا ہے تا کہ امن اور قانون میں خلل پیدا نہ ہو سکے۔

عالب نے اپنے شعروں میں جود یوان غالب میں چھا ہے تیں مختلف غرانوں میں

مختلف حروف پر مختلف مختلف تا الرات بیان کے بیں جس کویش بیغام غالب کے والے ہے بیان کرتا ہوں۔ غالب نے مقطع بیں بہت سے ایسے حروف استعال کے بیں جن سے بیل بیغام کے مدنظر پڑھنے والوں کے لئے بیان کرتا ہوں۔ مقطع بیل غالب نے دوست کے بارے بیل ایک بی حرف کھا ہے اگر چہ غالب نے ردیف اور کافیہ بیل دوست استعال کیا ہے لیکن بیل نے ان حروف کو مبرا رکھا ہے۔ بیل نے صرف شعر بیل کچھ ایسے حروف و کچھے اور پڑھے جو کہ مقطع بیل ظاہر کے گئے بیل ۔ ای لئے بیل نے دیوان غالب بیل صرف دوست لفظ کے بارے بیل مقطع بیل ایک بی لفظ پڑھا۔ ای طرح دشمن کے بارے بیل مقطع بیل ایک بی لفظ پڑھا۔ ای طرح دشمن کے بارے بیل مقطع بیل ایک بی لفظ پڑھا۔ ای طرح دشمن کو ایک بی تر از و بیل تول کرا پنارد میل ظاہر کیا ہے۔ پڑھنے والوں کوخود ہی محسوس ہوسکتا ہے کہ غالب نے پیغام غالب بیل یہ ذکر کیا ہے کہ دوست اور بھی دشمنی دوست کی شکل اختیار کرتی ہے اور بھی دشمنی دوست کی شکل اختیار کرتی ہے اور بھی بیل اینا دوست کی دوست کی مقبل اختیار کرتی ہے اور بھی دوست کی دوست کی دوست کی مقبل اختیار کرتی ہے۔ در کیا ہے کہ دوستی کی شکل اختیار کرتی ہے اور بھی بیل اپنا دوست کی دوست ک

غالب مطلع میں فرماتے ہیں کہ میں اُس خوبصورت چیز کا مذکرہ کیے کروں جس کے بارے میں دن بھرلوگ اپنا اپنا رو عمل پیش کرتے ہیں ، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسی خوبی کیا ہے کہ لوگ اس خوبی کی صورت میں مختلف با توں میں اظہار کرتے ہیں لیکن اس شکل ہے یہ بھی ممکن ہے اگر کسی کی شکل پری جیسی ہے تو اس میں نقصان بھی ہے اور نفع بھی ہے نقصان اس بات کا ہے کہ اس کے حسن پر بہت ہے لوگ اپنا تذکرہ بیان کریں گے جس سے مصن والے کی بدنا می ہوسکتی ہے۔ مطلب اس حسن کو چاہنے والے دہمن کی صورت میں کام انجام دیں گے وہ دوتی کا کام نہیں انجام دیں گے بلکہ وہ اس حسن کو چاہنے کے بعد اپنا کام مجمل وصورت اپنے کی محد رہمن کی صورت اختیار کریں گے لیکن میں سید کہدر ہا ہوں کہ شکل وصورت اپنے کام کاج میں ہوتو کوئی بھی رقیب بیدا نہیں کام کاج میں ہوتو کوئی بھی رقیب بیدا نہیں

ہوسکتا ہے لیکن کی کریں اے معثوق آپ کی صورت پر یوں سے بھی اوپر ہے جبکی وجہ سے جادوگری کشش پیدا ہوتی ہے۔ اس جادوی گری کشش سے بہت سے چاہنے والے آپ کے راز داروں کے آپسی جھگڑا ہونے کی وجہ سے بہت سارے دشمن راز دار پیدا ہوتے ہیں۔ کی راز داروں کے آپسی جھگڑا ہونے کی وجہ سے بہت سارے دشمن بھی بیدا ہوتے ہیں۔ اے معثوق اگر چہ آپ اپنی صورت کو پردہ میں پوشیدہ رکھتی تو مجھے پورا بین تھا کہ کوئی بھی آپ کے چ ہے والوں میں رقب نہیں ہوتا یعنی راز دار تااؤ میں رہے۔ بات ما ہوں اے معثوق آپ کی صورت پر یوں جیسی ہے لیکن بہت سے دشمن بھی ہیں۔ میں آپ ساموں اے معثوق آپ کی صورت کو پردہ میں بی جھی کررکھیں۔

جم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکآ تھے بے سبب ہوا غالب، وشمن آساں اپنا

غالب نے مطلع میں بیان کیا ہے کہ دوق میں دیمن کیوں پیداہوتے ہیں۔ یہ وہمن معنوق کے حسن سے پیداہو سے ہیں۔ یہ وہ تی ہیں دشنی کا تناؤہ کیھنے میں آتا ہے۔

بہت سے معشوق کو چاہتے ہیں لیکن اپنی چاہت اپ دوستوں کونہیں بتاتے۔ جس سے کہ بہت سے معشوق کو چاہتے اپنی بات کوراز میں رکھ کر دوسر سے چاہنے والے کورشمن ہی جے ہیں۔ یہ بہت سے چاہنے الے اپنی بات کوراز میں رکھ کر دوسر سے چاہنے والے کورشمن ہی موست کا تذکرہ بہت سے جاہد بہت کی کہ دوست کا کئی سف دشمن ہوتا ہے اورائی لئے مطلع میں دوست کا تذکرہ سے مناز کر میں بان باز سے گا کہ دوست کا کئی سف دشمن کی الما کے میں کہ جم کیے مان سے مشت میں دوست کا تو اس سے مشت کی میں دانا کی میں دانا کی میں دانا کی میں بہت سے دشمن دشمنی کا کام انجام دیتا ہے۔ ہمیں دشمنی کی دانا کی حاس کی طرح اپنا کام انجام دیتا ہے۔ ہمیں دشمنی کی دانا کی سے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ بیدوتی میں ہی دشمنی کا کام نبھا تا ہے۔ مطلب شاعر کے مقطع میں بیہ سے معلوم نبیں ہوتا ہے کہ بیدوتی میں ہی دشمنی کا کام نبھا تا ہے۔ مطلب شاعر کے مقطع میں بیہ معلوم نبیل ہوتا ہے کہ بیدوتی میں ہی دشمنی کا کام نبھا تا ہے۔ مطلب شاعر کے مقطع میں بیہ کے معلوم نبیل اگر چوکوئی راز معشوق کے بارے میں سنتا ہے توا ہے اسے دوست ہی بتا تے ہیں جب تک نہ اگر چوکوئی راز معشوق کے بارے میں سنتا ہے توا ہے اسے دوست ہی بتا تے ہیں جب تک نہ اگر چوکوئی راز معشوق کے بارے میں سنتا ہے توا ہے اسے دوست ہی بتا تے ہیں جب تک نہ

وہ دوست معشوق سے ملتے ہیں اور معشوق سے راز فاش ہوکر ہی جھے وہ راز بتاتے ہیں جب بیس بیستناہوں میں جیران ہوتا ہوں کہ ان دوستوں کے ساتھ جھے دو تی نہیں لیکن معشوق کاراز سنتاہوں میں جیران ہوتا ہوں کہ ان دوستوں کے ساتھ جھے دو تی نہیں لیکن معشوق کاراز سنتے ہوں گئے جس سے کہ سنتے سے بیددوست بن گئے ہیں اور میر ابھی پچھوڈ کروہ معشوق کو بتاتے ہوں گے جس سے کہ معشوق کی نظروں ہیں ہیں بھی ایک دشمن تصور کیا جاتا ہوں ۔

عالب کے مقطع کو جب میں حرف کے انداز سے بیان کریں گے تو ہم یہ ہیں گے کہ جب بھی کوئی دوست یا دشمن کسی کے ساتھ تناؤ بیدا کرتا ہے تو اس تناؤ کو نبھانے کیئے اور تناؤ میں یہ فطرت الگ الگ انگال کرہمیں بید یکھنا ہے کہ دشمن اور دوست کا انداز کیا ہے۔ اس کئے مثا عرابی لئے شاعر اپنے مقطع میں اپنے حساب سے یہ بتار ہا ہے کہ انسان کو نتجا بی تبھی ہو سکتی ہے جب وہ دشمن کو تنابو کر سکے اور اس طرح سے قابو کر سے کہ دشمنی کے ہتھیار دوئی میں پانی چاہئے۔ جس دشمن کے تبھیار دوئی میں پانی چاہئے۔ جس کے گذشمن کو فتج کیا کسی کے فتحالی کا منظر سامنے آسکتا ہے اور فتح ہونے کے بعد ہم یہ بیس کے کہ دشمن کو فتح کیا کسی کے ایک منظر سامنے آسکتا ہے اور فتح ہونے کے بعد ہم یہ بیس کے کہ دشمن کو فتح کیا کسی کے ایک منظر سامنے آسکتا ہے اور فتح ہونے کے بعد ہم یہ بیس کے کہ دشمن کو فتح کیا کسی کے ایک دیس کے کہ دشمن کو فتح کیا کسی کے ایک دو تنابو کر سے کے بغیر۔

ان چارشعروں کو پیغام غالب کے حوالے ہے اب بیس سے بیان کروں گا کہ غالب نے سیکہا ہے کہ جو بھی ہمیں کسی بات ہے واقف کرائے گا اس ہے بیں دوی زیادہ نہیں نبھا وَل گا واقف کار ہی دوی بیس دیم کی بات ہے واقف کرائے گا اس ہے بیل دوی بیس دیم کر کسی کو بتا نے ہے بہت کی دشوار بال پیدا ہموتی ہیں آ سرچہ اپناافسوس اپناغم اپناہ ل کسی کو سنانا ہوتو سنانے سے پہلے ہمیں اس آ دمی کو پر کھنا چاہئے پر کھ کر ہی اپنے دلائل بنانے کے لئے دوئی کا کام انجام دے کر دشمنی کا تصور اختیار کرتے ہیں۔ جب ہمیں دلائل سننے کے لئے دوئی کا کام انجام دے کر دشمنی کا تصور اختیار کرتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دوست نہیں بیدشن ہے تو ہمیں بہت سے صدے دل میں محسول ہوتے ہیں اس لئے پیغام غالب میں غالب فرمار ہا ہے کہ دوستوں کو بھی پر کھنا بہت مشکل ہے اور و شن کو کھنا بہت مشکل ہے اور و شن کو کھنا بہت مشکل ہے اور و شن کو کھنا بہت مشکل ہے اس کا مطلب دیا ہیں کئی طرح کے انسانوں کو پر کھنے ہیں بہت سا وقت

پیغام غالب کے حوالے ہے جمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہئے کہ جمیں کی کے ساتھ اڑ انی جھڑ امول جہیں لیمنا چاہئے ہمیں امن ہے ہی جرا کیک کام انجام دینا چاہئے اور قانون کے دائرے میں ہی جرا کیک کام انجام دینا چاہئے اور قانون کے دائرے میں ہی جرا کیک کام انجام دینے ہیں کہ ملکوں ، ریاستوں اور محلّہ والوں میں دشمنی کا جال دیکھنے میں آتا ہے۔ انہیں پیغام غالب کے دائر کے میں میں رہ کر رہ کی کا ماحول ابنا نا چاہئے۔ فتنہ میں رہ کر رہ کی کام امن اور قانون کے دائرے میں انجام دے کر دوئی کا ماحول ابنا نا چاہئے۔ فتنہ بازی ، لڑائی جھڑ ااور کی ایسے جربے استعال نہیں کرنے چاہئے جس سے بدائنی کا ماحول قائم بوسکے ہو۔ اس ماحول کو ختم کرنے کیا تھو ملا نا چاہئے۔ جس سے کہ امن اور قانون کا احتر ام ہو سکے۔

گوغالب کے مقطع کو میں پیغام غالب کے حوالے سے بیتا تا ہوں کہ غالب نے اپنے مقطع جود بوان غالب میں لکھے ہیں ان میں کئی ایسے الفاظ کا وابسة رکھ کے میں بیہ بتار ہا ہوں کہ غالب نے دیوان غالب میں لفظ عشق کے بارے میں بہت ی با تیں لکھی ہیں اور ان باتوں سے میں پیغام غالب کے حوالے سے بیہ بیان کرتا ہوں کہ عشق میں بھی صبر وحل کا کام بیغام غالب نے ہمیں بتایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں لفظ ہاتھ کے بارے میں بھی بیغام غالب نے ہمیں بتایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں لفظ ہاتھ کے بارے میں بھی ایک مقطع میں عشق کے بارے میں بھی باتیں دیوان غالب میں بیان کی ہیں۔ جس کو ایسے مقطع میں عشق کے بارے میں بکھ باتیں دیوان غالب میں بیان کی ہیں۔ جس کو ایسے مقطع میں عشاب کے حوالے سے لکھ کراس طرح بیان کرتا ہوں۔

ول نادال تخفی ہوا کیا ہے؟ آخر اس ورد کی دو کیا ہے؟

غالب فرمار ہے ہیں کہ اے معثوق جھے آپ کی محبت میں نادانی محسوں ہور ہی ہے کہ آپ سے دورر بنے پراور آپ کے نزد یک آنے پر بھی نادانی محسوں ہوتی ہے۔ جب ناداں بن محسوں ہوتی ہے۔ جب ناداں بن محسوں ہوتا ہے تو محصد در میں بینادال بن مبتلا کر ویتا ہے۔ مطلب میں آپ کے حسن سے مشتق کرتا ہوں جس سے میں درومحسوں کرتا ہوں۔ غالب یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں آپ کی مشتق کرتا ہوں جس سے میں درومحسوں کرتا ہوں۔ غالب یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں آپ کی

جدائی ہے ناوال بن گیا تھا اگر آپ کے ساتھ وصل ہوتا تو نادانی ختم ہو جاتی ای جرکے ہیں رہ

کر جھے دل کی نادانی ہے دردمحسوس ہوتا ہے ، جب آپ سے ملاقات ہوتی تو جھے پورا یقین

ہے کہ کوئی بھی دردمحسوس نہیں ہوگا ، مطلب آپ سے ملاقات درد کی دوائی بن سکتی ہے۔ وہ یہ

کہ جب آپ جھے سے ملوگی تو میرا در دختم ہوجائے گا۔ شاعر کا کہنا ہے کہ حسن کے عشق ہیں ہر

ایک عاشق اورمجوب کو دردمحسوس ہوتا ہے۔ وہ دردای لئے ہوتا ہے کیونکہ اس سے جدائی کا

سامنا کر تا پڑتا ہے۔ ای درد سے دل ہیں نادان بن کی صورت اختیار ہوتی ہے۔ جے ہم ایک

یاری کے دیگ میں شلیم کر سکتے ہیں۔ بہت لوگوں کو پاکس مجت میں گئی تتم کے اتار چڑھاؤکی
وجہ سے بیار یوں کا سامنا کر تا پڑتا ہے۔ فاص کر دل کی بیاری۔ اس لئے شاعر فرمار ہا ہے کہ

اس بیاری کا علاج ہے معشوق ہے میل ملا ہاورای ہے ہی دردکا خاتمہ ہوسکتا ہے۔

اس بیاری کا علاج ہے معشوق ہے میل ملا ہاورای ہے ہی دردکا خاتمہ ہوسکتا ہے۔

میں نے مانا کہ چھ نہیں غالب مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے

جبکہ مطلع میں غالب فرمارہ ہیں کہ ملنماری یا وصل ہے ہی آپسی تناؤ دور ہوسکتا ہے اور عشق میں جدائی ہے بیاری محسوس ہوتی ہے خاص کر دل کی بیاری۔اس دل کی بیاری کا خاتمہ کرنے کے لئے ایک ہی علاج ہے معشوق کی ساتھ میل ملاپ ہو۔اب اس مطلع کو مقطع کے ساتھ جوڑ کر شاعر فرمارہا ہے کہ جب معشوق کواحساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ محبوب ہجر کے حالات ہے بیاری کا شکار ہوا ہے تو اس کے خیال سے وہ یہ کہدرہ تی ہے کہ اگر بیاری میں بھی حالات ہے بیاری کا شکار ہوا ہے تو اس کے خیال سے وہ یہ کہدرہ تی ہے کہ اگر بیاری میں بھی میتلا ہے لیکن ہونے دو انسان مفت آتا ہے اور مفت جاتا ہے۔ مطلب خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ جاتا ہے۔اگر چہیں معشوق کے ساتھ نہیں وابستہ رہا تو اگر وہ اس دنیا ہے جدا بھی ہوجائے تو کیا پرواہ ہے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ وہ مفت ہاتھ آیا اور مفت ہاتھ جاتا ہے۔

یعنی کی بھی چیز ساتھ نہیں جائی ہے اور نہ کوئی چیز ساتھ لایا ہے۔ اس لئے شاعر مقطع میں فرما یعنی کی بھی چیز ساتھ نہیں کرتا ہے۔وہ یہ محسوس دہا ہے کہ میں نے اب مان لیا کہ معشوق میرے وصل کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے۔وہ یہ محسوس

کرتا ہے کہاں میں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ آخر کاراس دنیا ہے دخصت پذیر ہونا ہے۔ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو کوئی چیز ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوتی ہے۔اس لئے ہم مفت ہاتھ آئے اور مفت ہاتھ جانا ہے۔

اب میں غالب کے ان شعرول کا مخفر نجوڑ وے کر بیٹا بت کر مہابوں کہ غالب نے ہم ایک مقطع غزل کے مطلع کے مطابق بیان کیا ہے۔ وہ بید کہ غالب نے مطلع میں بیبیان کیا ہے کہ دل نادان ہوتا ہے اور نادانی ہے ہمیں عشق میں مبتلا ہونے سے کئی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن الیسی حالت و کھے کر معثوق کو کوئی بھی پر واہ نہیں محسوس ہوتی ہے۔ اس لئے مقطع میں غالب مطلع کو جوڑ کر یہ کہ دہب کہ معثوق کوان باتوں کی پر واہ نہیں ہوتی تو میں بیسی غالب مطلع کو جوڑ کر یہ کہ دہب کہ معثوق کوان باتوں کی پر واہ نہیں ہوتی تو میں بیان کر تا ہوں کہ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ ہرکوئی اس د نیا میں فی کی باتھ جا تا ہے اور خالی ہاتھ والستہ کر کے بیان کیا ہے۔ اب پڑھنے والوں کو نا بت کر تا ہوں کہ عالم مقطع کے ساتھ والوں کو نا بت کرتا ہوں کہ غالب نے دیوان غالب میں ہرا کی غربی کا مطلع مقطع کے ساتھ والوں کو نا بت کرتا ہوں کہ غالب نے دیوان غالب میں ہرا کی غربی کا مطلع مقطع کے ساتھ والوں کو نا بت کرتا ہوں کہ غالب نے دیوان غالب میں ہرا کی غربی کیا کہ کے ساتھ ویوان غالب میں ہرا کی غربی کیا کہا ہے۔

اب میں یہ بات بتا تا چا بتا ہوں کہ غالب کا مقطع لفظ کے لحاظ ہے ہیں شعر ملتے جلتے ہیں وہ یہ کہ غالب کے معنی فتحیاب جے اس طرح بیان کرتا ہے کہ اس دنیا میں بہت سے بادشاہ آئے اور چل بسے ۔لیکن ان کی تو ارت نئی پڑھ کر جمیں سیسبق لیمنا چا ہے کہ اگر چہ انہوں نے بہت سے ملک فتح کئے اور فتح کرنے کے بعد جب وہ اس دنیا سے رخصت پذیر ہوئے کیا وہ ان مناوں کواپنے ساتھ لے گئے۔مطلب خالی ہاتھ اس دنیا سے چل بسے اور خالی ہاتھ اس دنیا میں مگوں کواپنے ساتھ لے گئے۔مطلب خالی ہاتھ اس دنیا سے چل بسے اور خالی ہاتھ اس دنیا میں آئے۔ اس لئے خاس فر ما تا ہے کہ میں فتحیابی میں بھروسہ نہیں کرتا اور نہ بی تسلیم کرتا ہوں۔ میں اس دنیا سے خالی ہاتھ دخصت پذیر ہونا ہے اور ہم یہاں میں اس دنیا ہے کہ علی حاصل ہوسکتا ہے۔

اگرچہ میں اس دیوان عالب کے ان شعروں کو پیغام عالب کے حوالے سے بیان کروں

تو غالب فرما تا ہے کہ اس دنیا میں کس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ہرا یک لا کی کرتا ہے جس سے

پر ہیز کرنا چاہئے۔ بینہیں ہجھنا چاہئے کہ ہرا یک چیز ہماری ہے۔ بیغلط سوج ہے۔ اس دنیا میں

کوئی بھی چیزا بی نہیں ہے ندر ہے گی۔ جب ہمیں خدا یہاں بھیجنا ہے تو ہم کوئی بھی چیز سرتھ

نہیں لاتے اور جب ہمیں خدار خصت پذیر کرتا ہے تو کسی بھی چیز کوساتھ نہیں رکھنے کی اجازت

دیتا ہے۔ یعنی خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ ای لئے غالب پیغام غالب میں

فرماتے ہیں کہ سب چھے غلط ہے اور فالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ ہمارا پیغلط خیال ہے کہ معثوق

کے ساتھ عشق کرنے ہے ہمیں چھے فائدہ ہوگا۔ ہمیں اس چیز ہے فائدہ ملے گاجن ہاتھوں سے

ہم کسی کوامداد کسی طریقے ہے کریں۔ اس الدادے ہم دنیا میں یاد کئے جا کمیں گے۔

اب میں پیغام غالب کو اس دور کے ساتھ وابستہ کرکے یہ کبوں گا کہ جنگ ، لڑائی ، فتنہ

بہت غلط چیزیں ہیں کیونکہ اس دنیا میں صفت ہاتھ قائد ہو ایک کام انجام دے کرایک

سب امن کے پر چم کولہرا کیں اور قانون کے دائرے میں ہی ہرایک کام انجام دے کرایک

ذی عزیت شہری ہیں۔

حسن غمزے کی کشاکش سے پھونا میرے بعد بارے آرام سے بیں اہل جفا میرے بعد

غالب اپنے شعر میں جو کی مقطع میں بیان کیا ہے کہتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی جلوہ د کھنے سے کشش پیدا ہوتی ہے۔ تواس کشش کو پانے کیلئے ہمارے ذہن میں حسن کے خیالات ابھرنے سے غمز دگی پیدا ہوتی ہے۔ کیوں کہ ہمارے پاس اتناحس نہیں ہے جتنا کہ میرے مطابق خالف کے پاس ہے۔ اور ای لئے غمز دہ رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے حسن کے مطابق کوئی کشش محسوس نہیں کرتا۔ اب میں یہ واقعہ اپنے معثوق کا تصور کرکے کہ در ہا ہوں کہ اے معثوق آپ کاحسن و کھے کرہمارے ذہن میں کشش پیدا ہوتی ہے۔ کشش پیدا ہونے سے میں غمز دگی میں مبتلا ہوتا ہوں کہ ویا ہے کی وجہ ہے آرام ہی محسوس نہیں ہوتا کوئکہ

آپ کے ساتھ ہمارا کوئی وصل ہی نہیں ہوتا۔ہم یہ کہدر ہے کہ آپ کے ساتھ جفا کے حالات و یکھنے ہیں آتے ہیں لیکن اے معتوق جب آپ ہمیں دیکھتے ہو کیا آپ کو بھی ہمیں دیکھنے سے کشش بیدا ہوتی ہمیں کے تاثرات کشش بیدا ہوتی ہے۔ جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں کیا ہمارے دیکھنے کے بعد آپ کے تاثرات ہمارے حسن کے بارے میں کیا ہیں۔ اس کی جا نکاری ہمیں نہیں ہے۔ اگر ہمیں اس سے مارے حسن کے بارے میں کیا ہیں۔ اس کی جا نکاری ہمیں نہیں ہے۔ اگر ہمیں اس سے واقف کراتے تو ہمیں آرام محسوس ہوتا۔

غالب نے غزل کے مقطع میں ریہ بیان کیا ہے کہ انسان کسی کے بھی حسن کو و مکھ کرعمکین ر ہتا ہے۔ای لئے وہ خود ایسے حسن کو جا ہتا تھا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اے خدا مجھے بھی ایسا ہی حسن عطا کر۔اب ہم میبھی کہدسکتے ہیں کہ غالب نے ضروری طور پر عشقیہ حسن کے بارے میں بیان نہیں لکھا بلکہ اس نے حسن کا نام لے کربیاؤ کر کیا کہ خدانے کسی کے خیالات میں ایسی توت دی ہے جس سے کہ لوگوں کو وہ مشورہ دے اور لوگ اس مشورہ پرچلیں۔اس کے مشورے ے لوگوں کے بہت سارے کام حل ہوتے ہیں۔میرے خیال میں غالب نے اس کام کواور اس برتا ؤ کوحسن ہے تشبید دی ہے۔ وہ اس طرح کہ اس نے خود دعوے شعر کے جواب میں ہیا بیان کیا ہے۔لفظ آرام سے انسان کا جب ہرایک کام اچھی طرح انجام یا تا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں۔جب کسی کا کوئی کام بغیرمشورہ انجام نہیں یا تا تو وہ کسی نے کسی ہے مشورہ لے کر کام کوانجام دینا ہے۔شاعر نے میرے خیال میں بہاہوگا کداس سےایسے کام کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کام کوانجام دینے کے لئے کسی ہے مشورہ لیمالا زمی ہے۔ جب مشہورہ دینے والا ملتا ہی نہیں تو اے تب تک آ رام ہی محسول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ مشورہ دینے والا کام انجام وینے کے لئے مشورہ ندویدے۔ای لئے میرے خیال میں غالب نے لفظ جفا کا استعمال ای کئے کیا ہے کہ جب اس ہے مشورہ دینے والا ملا ہی نبیں تب تو وہ کہتا ہے کہ بیں دور ہوں. مجھے کوئی وصل ہی نہیں ہے اس مشورہ دال کے ساتھ اس کئے میں ہمیشہ اس کی تلاش میں ر ہتا ہوں تا کہ وہ مجھے کئی مسئلول پرمشورہ دے۔ خیرمقطع میں اپنی اپنی رائے کئی محقق دیتے ہی

رہے ہیں۔

## آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب کسی کے گھرجائے گا سیاب بلا میرے بعد؟

عَالب كي غزل جود بوان غالب ميں پڑھی ہے اولاً میں نے غزل كالمقطع بيان كيا اب ای مطلع کومقطع کے ساتھ وابستہ کر کے میہ بیان کرتا ہوں کہ غالب نے میرے خیال میں ہیہ کہاہے کہ جھے اس مشورہ دال ہے اتناعشق ہے کہ میں جا ہتا ہول کہ اس کے گھر جا وُل اور مشورہ لوں لیکین خوف ز دہ ہوں کہ اسے غصہ نہ آئے۔ کیونکہ مجھے اس کے گھر کے ماحول کی کوئی خبر ہی نہیں۔خبر میں کوشش کروں گا تا کہ میں اس کے باس جاؤں۔ کیونکہ مجھے اتنا لگاؤ اور عشق ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس ہے ملوں اور اگر میرے ملنے ہے کوئی شکایت نہ کرے۔ جب اس کے گھر ہے نگل جا وَں توممکن ہے کہ میر ہے بعدوہ بیافسوں کا اظہار ضرور کریگا کہ اییا آ دمی کیوں میرے گھر میں آیا اور میرے گھرے واقف ہوا۔ اگر چہ میں اس کے گھر کا ماحول اجھانہیں دیکھوں پھربھی وہ دروازے پرروئے گا کیونکہ جب کوئی آ دمی کسی کے گھر جا تا ہے تو ماحول کا اندازہ کرسکتا ہے۔ای لئے غالب نے میرے خیال میں اس غزل کامطلع مقطع كے ساتھ جوڑ كريد بيان كيا ہے كہ حسن كے مطابق عشق كى كشش ضرور رونما ہوتى ہے۔اى لئے میں بیر کہدر ہاہوں مطلع میں حسن لفظ بیان کیا ہے۔ای طرح مقطع میں عشق کا لفظ بھی بیان کیا ے۔ بیمجھنا جا ہے کہ حسن کا تعلق عشق کے ساتھ لازم ہے۔ میں اب بید عویٰ سے کہتا ہوں کہ غالب نے ہرایک غزل میں مطلع کا جوڑ مقطع کے ساتھ دیوانِ غالب میں بیان کیا ہے۔ اب اگرمقطع كامطلب او بي طور پربيان كرين توغالب فرمات بين كهام معتوق مجھے آپ کاحسن و کھے کرعشق کا احساس ہوتا جارہا ہے۔ جب مجھے آپ سے ملا قات نہیں ہوتی تو مجھےرونا بھی آتا ہے کیونکہ جدائی کی حالت میں محسوں کرتا ہوں کہ جھے آنسو کا سیلاب جاری ہوا ہے۔ جب میں اپنے گھر جاتا ہوں تو سیلاب و کھے کربیان کرتا ہوں کہ میں کیے آپ کے

گھر جاسکتا ہوں کے ونکہ آپ کی جدائی سے سیلاب جاری ہوا ہے۔ جب آپ میسیلاب دیکھوگ تو مجھے ضرور یاد کروگی لیکن دوسرے انداز میں شاعر کہتے ہیں کہ جب میسیلاب دوسرے آ دمی دیکھیں گے تو انہیں رونا آئے گا اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم کیسے اس غالب کے گھر جا کیں گے جس غالب کو معثوق نے جدائی میں چھوڑ کر آنسوؤ بہانے کو کہا اور جوسیلاب کی صورت میں جاری ہوئے۔ تب شاعر فرما تا ہے کہ اے معثوق کیا آپ کے حسن میں اتنا تناؤ ہے کہ اس عشق نے میری آئے مھوں میں سیلاب جاری کرویا۔

اب میں غالب کے لفظ کے مطابق میہ کہوں کہ غالب نے میہ کہا ہے کہ جب بھی ہم کسی کے حسن کا شکار ہوتے ہیں تو ہم اس ہے وصل کی کوشش کرتے کرتے ہمیں بہت ہے صدمے محسوں کرنے پڑتے ہیں اوران صدموں کا مقابلہ کرتے کرتے ہم تب اپنے گھر لوٹے ہیں۔ محسوں کرنے پڑتے ہیں اوران صدموں کا مقابلہ کرتے کرتے ہم تب اپنے گھر لوٹے ہیں زار جب ہمیں اس حسن اور عشق میں فتحیا بی حاصل ہوتی ہے۔ فتحیا بی سے پہلے ہم روتے بھی ہیں زار رونے کے باوجود ہمارے میں آنسوؤں کا سیلاب بھی جاری ہوتا ہے پھر بھی ہم فتحیا بی کرنے کے بعد ان آنسوؤں کا یاد کرتے ہیں اور سیلاب کو بھی و کیلئے ہیں۔ آخر کا رفتحیا بی کرنے کے بعد ان آنسوؤں کا یاد کرتے ہیں اور سیلاب کو بھی و کیلئے ہیں۔ آخر کا رفتحیا بی کرنے ہوتا ہے۔

جبکہ میں نے مقطع اور مطلع کا مفہوم بیان کیا ہے کیوں نہ ہم پیغام غالب کے حوالے سے
سے بیان کریں کہ غالب نے اس غزل کے چارشعروں میں سے بیان کیا ہے کہ انسان کو بھی بھی کم
ہمت نہیں ہونا چاہئے ۔ اور نہ ہی حسن کود کھے کر کمزور ہونا چاہئے اور نہ ہی حسن کود باؤ میں دکھے کر
عشق کا جائزہ لینا چاہئے ۔ مطلب حسن اور عشق اس لحاظ سے بیان کرنا چاہئے ہرایک انسان
اپنے کام کائی اور اپنے چال چلن اور اپنے طور طریقے کا جائزہ لے کر ان باتوں پر ہی حسن کا
بیان کرے ۔ ای حسن کی بیان بازی سے عشق کو ظاہر کرنالازی ہے ۔ انسان کی محنت ہی حسن
ہوارانسان کو ای حسن سے اجرت وصول کر کے عشق کو بھنا چاہئے ۔ اجرت سے ہی عشق
محسوں ہوسکتا ہے۔

میں نے دیوان غالب کی کئی غزلوں کے مطلع اور مقطع پر تذکرہ کیالیکن لفظ مشراب میرکوئی بھی بیان بازی نہیں کی ۔ جب میں نے عالب اکیڈمی میں حاضری دی جو کہ دہلی میں قائم ہے وہاں پر ایک نو جوان غالب کی گئی کتا ہوں پر تبھر ہ لکھنا جا ہتا تھا اور اُر۔ وا کیڈمی کے سکریٹری ڈ اکٹر عقیل صاحب بھی اس وقت موجود تھے۔اس نوجوان نے بیہ کہا کہ غالب نے شراب کا استنهال اپنی غزلول میں بہت بار مکھا ہے میں بھی من رہا تھا میں نے محسوں کیا کہ بیے بجھے ہے کہ شراب ایک بری چیز ہےاورشراب کا استعمال حیال چلن کو ہر باد کرنے کے متر ادف ہے۔ جب يه بيغام غالب لكصنا شروع كيا تومين نه يجي مقطع مين لفظ الشراب كا ذكر غالب كي غز لول مين پڑھااورای کا بیان کن کریہ کہہر ہاہوں کہان دنول نو اب شراب کا استنعال کرتے ہتھے کیکن میں دیوان غالب کی ہرا یک غزل کامقطع پڑھ کردعویٰ ہے کہدر ہاہوں کہ غالب نے شراب کی تعریف نہیں کی ہے، لیکن شراب استعمال کی ہے۔ پیغام غالب کے اس مضمون میں میں نے ملے یہ بیان کیا ہے کہ غالب نے شادی کے بارے میں شعر میں پیکہا ہے کہ اگر چہ او گوں کو معلوم ہے کہ میں شرابی ہوں تو انہوں نے مجھےلڑ کی نکاح میں کیوں دی لیکن اس کا مطلب پڑھنے والے کو بیسو چنا جا ہے کہ شراب کی تعریف مقطع شعر میں غالب نے نہیں کی ہے بلکہ شراب کی تا ثیرا پی قلم ہے لکھ کر بیان کی ہے اور یہ کہا ہے کہ شراب سماج کے لئے ایک بری چز ہے۔

اب میں عالب کے مقطع میں جو لفظ شراب ٔ بیان ہوا ہے اس کا ذکر اس طرح کرتا ہوں۔

> یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے ، یمی انتظار ہوتا

شاعر فرماتے ہیں کہ میری قسمت میں بھی بھی معشوق سے ملاقات کر نانہیں ہے کیکن اس ملاقات پر میں اظہار افسوس ہی کرتا ہوں۔ کہتا ہوں کہ اب کتنی عمر رہی کہ میں اپنے معشوق ے ملاقات کرسکوں اور ایسا سوچتے ہوئے کتنا انتظار کروں کہ میری قسمت میں معثوق ہے ملاقات ممکن ہو۔ بیسوچتے اور کہتے ہوئے مجھے اپنے معثوق کا وصل نہیں ہوا۔صرف میں انتظار میں رہا۔

اگر چہ میں اس شعر کا دوسرے انداز سے بیان کروں کہ جب کوئی دوست اپنے خدا کی عبادت میں معروف رہتا ہے تو وہ خدا کو دیکنا چاہتا ہے لیکن وہ خدا کو نہیں دکھے خدا کا دیدار ہی قسمت اورعبادت پر زارزارروتا ہے اور بیسو چتا ہے کہ کوئی شطی کی ہے کہ ججھے خدا کا دیدار ہی شہیں ہوتا ۔ لیکن اگر میں بیبیان کروں کہ انتظار کرتے ہوئے خدا کی عبادت کرتے ہوئے خدا کا دیدار کرتا چاہتے ہیں لیکن اس کو اپنی عبادت کے دوران ہی بیمعلوم ہوسکن ہے کہ کی ایس غلطیاں بھی کیس ہوئی جن سے عبادت سے عبادت کے دوران ہی بیمعلوم ہوسکن ہے کہ کی ایس غلطیاں بھی کیس ہوئی جن سے عبادت سے عبادت کے دوران ہی میں جن جن جادت کے دوران ہی میں جن جن ہوئی دائنظار کر ہے ۔ انتظار کر ہا ہے کہ کئی ایسے واقعات بھی ہیں جن سے عبادت کر نے میں کئی غلطیاں کی ہوئی ۔ ان غلطیوں کی اگر اصلاح کرتا تو ممکن ہے اس کو اپنے طور کرنے میں کئی غلطیاں کی ہوئی ۔ ان غلطیوں کی اگر اصلاح کرتا تو ممکن ہے اس کو اپنے طور کرنے میں نے وصل نہیں کیا بلکہ انتظار میں دہا ہمیں اس بات کا بھی احساس ہونا چاہئے کہ غالب کے عشر ورحائی جذبات پریا تو کسی لیجے پر میں مطلع غرن کا کیاں کیا ہے۔ ۔

به مسائل تصوّف، به ترا بیان غالب! مجھے ہم ولی سجھتے ، جو ند بادہ خوار ہوتا

غزل کے مطلع میں شاعر پہلے ہی بیان کر چکاہے کہ اس نے معثوق کے لئے انتظار کیا لیکن انتظار کرتے کرتے اے کوئی وصل حاصل نہیں ہوا یعنی معثوق سے ملاقات نہیں گی۔ صرف انتظار کرتے کرتے تھک گیا۔ جب کہ مقطع میں یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے انتظار کرتے کرتے تھک گیا۔ جب کہ مقطع میں یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے انتظار کرتے کوئی بھی مقام حاصل نہیں کیا۔ اور اسی لئے میں نے اس دوران ایسے نشے کا کرتے کوئی بھی مقام حاصل نہیں کیا۔ اور اسی لئے میں نے اس دوران ایسے نشے کا

استعال کیا جس سے کہ میری رندگی برباد ہوئی اور مجھے ساج میں گری ہوئی نظروں ہے لوگ و کھنے گئے کہ میں نے شراب کا استعال نہیں کیا ہوتا تو مجھے لگے کہ میں نے شراب کا استعال نہیں کیا ہوتا تو مجھے لوگ ولی نے برابرلوگ سمجھتے لیعنی خدا مجھے لوگ ولی غدا کہتے اور مجھے ایسے الفاظ ہے نو از تے کہ مجھے ولی کے برابرلوگ سمجھتے لیعنی خدا کا دوست سمجھتے ہے کیونکہ انتظار کرتے کرتے میراد ماغ منتشر ہونے لگا اور میں ڈرنے لگا کہ میں دماغی تو از ان نہ کھودوں ۔ ای لئے میں نے شراب کا استعمال کیا ۔ اور اپنا اعز از لوگوں کے میں داوں میں کھوکراب میں ولی کی صورت اختیار نہیں کرسکتا ۔

اب میں بیدد عوئی سے کہتا ہوں کہ غالب نے مطلع مقطع کے مطابق بیان کیا ہے اور رہیجی کہہ سکتا ہوں کہ عالب نے مطلع میں شراب پینے سے انکار کیا ہے۔ میں بیددعویٰ ہے اس طرح بیان کرتا ہوں:

اولا غالب نے مطلع میں بیان کیا ہے کہ انکی قسمت میں معقوق ہے وصل ہوائی نہیں۔

اس کے اس کے انتظار میں رہ کروہ کئی دیر تک انتظار کرے گا۔ یہ ایک مسئلہ ایہا بنا کہ خود

عالب کہتا ہے کہ انتظار کرتے کرتے ہرکوئی تھک جاتا ہے ادر جس کی دجہ سے مختلف خیالات

انجرتے ہیں۔ کی خیالات استھے بھی انجرتے ہیں۔ ان مسائل کے پیش نظراب خود غالب بیان

کرتا ہے اگر وہ ایہا انتظار خدا کی عبادت میں کرنے بیٹھ تو ضرور ولی جیسی عزیت ساج میں

پاتالیکن ان مسائل میں گرفتار ہو کرشراب پینے پر مجبور ہوالیکن میں بینیں مان سکتا ہوں کیونکہ
مقطع میں شاعر نے بیہ کہا ہے کہ ''جو نہ وعدہ خوار ہوتا'' اس کا مطلب ہے کہ میں نے انتظار میں

مقطع میں شاعر نے بیہ کہا ہے کہ ''جو نہ وعدہ خوار ہوتا'' اس کا مطلب ہے کہ میں نے انتظار میں

شراب نہیں پی صرف انتظار کرتا ہوں۔ کئی لوگ انتظار کے دوران اور غم کے دوران اور کئی مسائل

میں معتوق کا انتظار کرتا ہوں۔ کئی لوگ انتظار کے دوران اور غم کے دوران اور کئی مسائل

اس نے شراب کا استعال کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں غالب تسلیم نہیں کرتا کہ

اس نے شراب کا استعال کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں غالب تسلیم نہیں کرتا کہ

اس نے شراب کا استعال کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں غالب تسلیم نہیں کرتا کہ

اس نے شراب کا استعال کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں غالب تسلیم نہیں کرتا کہ

اس نے شراب کا استعال کیا ہے۔

غالب نے جملہ'' بچھ ہم ولی بچھتے ہیں' جس کا مطلب یہ ہے کہ غالب نے کہا کہ اے معتوق تم اگراس طریقے ہے انظار کرتے تو آپ کو ولی کار تبددیا جا تالیکن آپ کو بیر تبنیس معتوق تم اگراس طریقے ہے انظار میں رکھ کرشراب پینے کے لئے مجور کیااور ممکن ہے کہ ان دونو ل انفظول میں میرے خیال میں شراب بینا مبراہے۔ یہ ایک مثال ہے کیونکہ شاعر کہہ رہا ہے جبکہ معتوق کو ولی سجھتے لیکن انتظار میں دوسرے کورکھ کراس سے بادہ خوار بنانا جا ہتا ہے۔ یہ ایک گناہ ہے ای لئے میں یہ تسلیم نہیں کرتا ہوں کہ غالب نے شراب استعمال کی ہے۔ یہ ایک گناہ ہے ای لئے میں یہ تسلیم نہیں کرتا ہوں کہ غالب نے شراب استعمال کی ہے۔ یہ ایک نے میں یہ تسلیم نہیں کرتا ہوں کہ غالب نے شراب استعمال کی ہے۔ یہ ایک نے میں یہ تسلیم نہیں کرتا ہوں کہ غالب نے شراب استعمال کی ہے۔ یہ ایک نے میں یہ تسلیم نہیں کرتا ہوں کہ غالب نے شراب استعمال کی ہے۔ یہ ایک نے میں یہ ایک مثال مقطع میں معتوق کودی ہے۔

اً رچہ مقطع کا مطلب غالب کے مفہوم کے برابر ہے مطلب غالب کو اُردوزبان میں ایسے بین فتیاب، ای لفظ سے اگر ہم مقطع کا ترجمہ بیان کریں گے تو میں بید کہوں گا شاعر نے منطع میں بید کہا ہے کہ بہت ہے مسائل انجر نے کے باوجود ہم نے کسی نشے کا استعمال نہیں کیا ہے ۔ اور استعمال نہ کرنے کی وجہ ہے جمیل سان میں ولی بھی کہد سکتے ہیں اور ہم نے شراب نہ ستعمال کرنے کی وجہ ہے جمیل سان میں ولی بھی کہد سکتے ہیں اور ہم نے شراب نہ ستعمال کرنے کے وفکہ ساج میں شراب بینا ایک غلط چیز استعمال کرنے کی وجہ ہے کہ شراب نہیا ایک غلط چیز ہے کی وجہ ہے کہ شراب نہیا ایک غلط چیز ہے کی وجہ ہے کہ شراب نہ بینے کے مشراب نہیں ہے کہ شراب نہ بینے نہیں ہے کہ شراب نہ بینے کے مشراب نہ بینے کی وجہ ہے کہ شراب نہ بینے کی مصورت اختیار کر کے فتیا ہے ہوا۔

' جہیں پیغام غالب کے حوالے سے ن چارشعروں کامفہوم لکھوں تو ہیں بیکھوں گا کہ اسرقسمت میں بہت میں رکا وٹیس آئیس گی تو ہمیں برے کاموں سے دورر ہنا چاہئے۔ ہمیں آلرانتی رئی کرنا پڑے تو ہمیں انتہ میں خدا سے رجوع ہونا چاہئے تا کہ ہمیں ولی کا خط ب لو و ی ہے ہی حاصل ہوجائے۔ہمیں شراب سے پاکسی بھی نشد آور چیز سے دورر ہنا جا ہے۔

اگر چہ پیغ من ب کا نظر بیاس دور کے حوالے سے بیان کریں گے تو جس یہ کہا ہوں کہ بناا ۔ نے شراب کو برا بھلا کہ کر اس سے دورر بنے کی درخواست کی تا کہ لوگوں سے ہم ولی کا خطاب حاصل کرسکیس ۔ نشہ آور چیزیں استعمال کرنے ہے امن میں خلل پیدا ہوتا ہے اور لا قانونیت کی تضویر دیکھنے میں آتی ہے۔ اس لئے ہمیں نشہ آور چیزوں ہے دور رہنا جا ہئے۔ حریف مطلب مشکل نہیں فسون نیاز دعا قبول ہو یا رب کہ عمر خصر دراز

غا سب کی غزل جو کہ دیوان غالب میں بیان کی گئی ہے غزل کے مقطع میں فر ماتے ہیں کہ کسی بھی دشمن کودشمن کہد کرنیس پکارنا چاہئے اور دشمن ہے گھبرانا نہیں جاہئے۔جب کوئی آفت یا نا گہانی ماحول دیکھے کرانسان گھیرا تا ہے تو وہ خدا ہے رجوع ہوکر پیے کہتا ہے کہ اے خدامیں اپنی زندگی کوخطرے میں ڈال کر آپ ہے رجوع ہو کریہ کہتا ہول کہ میری عمر کا خیال رکھنا۔ای طرح سے غالب معتوق کو میہ کہدر ہاہے کہ میں دشمنول ہے ہیں ڈرنے والا اگر چہ دشمنوں کے كارنام كومستر دكرنے كيلئے ماان سے لڑائى ميں نتي بى كيلئے كئ خاتھ ہوں ميں جاكر نياز كرتے ہیں۔ میں نیاز رکھنے والانبیں ہول۔صرف میں خدا ہے۔ جوع بوکر پیے کہتا ہوں کہ میری وعا قبول کرنا اور میری عمر دراز کرنا۔ جب میں معشوق آپ کا ماحول دیجھا ہوں کہ مجھے دشمنوں کے گرفت میں دینا جا ہتی ہو میں دشمنوں ہے ڈیرنے دا انہیں ہوں، میںصرف خدا ہے ڈر تا اور خدا ہے ہی رجوع ہوتا ہوں۔اگر آپ حریف کہہ کر پکارتی مواور دعمن کے ماحول میں دیکھنا جا ہتی ہولیکن اس کے برنگس میں دوئتی کے بئے اپنا درواز ہ کھول کر رکھتا ہوں۔ میں بھی بھی کوئی غلط کام اینے درواز ہے کو کھول کرنہیں و پھتا۔میرا درواز ہ نیکی اوراحیصائی کے لئے ہمیشہ ا کھلا ہے۔

میرے خیال میں حریف کالفظ غالب نے معنوق کے لئے نہیں بیان کیا ہے بلکہ حریف کالفظ عام لوگوں کونصیحت کرنے کیلئے اس مقطع میں بیان کیا ہے۔ مطلع میں شاعر نے معتوق کو حوالہ دے کربیان کیا ہے۔ میں ہے کہ سکتا ۔ وں کہ بدعام لوگوں کونصیحت کرنے کیلئے مطلع بیان کیا ہوگا۔ اگر چہ میں غزل کامفہوم معنوق اور مجبوب کے طور طریقے ہے ہی کہوں لیکن میں اس غزل کامطلب معثوق اورمحبوب کے طرز بیان پر ہی نہیں بتا تا ہوں بلکہ ایک عام آ دمی کیلئے ہی بتار ہاہوں۔

نہ پوچھ وسعت میخانہ جنوں عالب جہال میہ کاسہ گردول ہے ایک خاک انداز

غالب مطلع میں کہہ جکے ہیں کہ وشن سے نہیں و رنا چاہئے اگر چہ و شمن کو و کھے کہ ہمیں و رلگ ہے۔ اور و رکے ہم خدا سے رجوع ہوتے ہیں اس سے میرمو و با نہ درخواست کرتے ہیں کہ اے خدا ہمیں وشن کے چنگل ہے بچا اور ہماری عمر کا خیال رکھ مقطع میں ای جوڑکو کہہ کر عالب کہہ رباہ کہ اگر آپ میں جنلا ہوج و گے اور رباہ کہ اگر آپ میں جنلا ہوج و گے اور بین فی میں جنلا ہوج و گے اور پر بینانی میں جنلا ہوج و گے اور پر بینانی میں جنلا ہو نے آپ کا دمائی تواز ن برقر ارنہیں رہے گا۔ ای لئے ایسے حالات بر بینانی میں جنل ہوئے کی طرف رجوع ہوج و کہ جس کے بعد آپ وہاں پر وشمن کا نظر بینہیں و یکھو گئر آپ مینانے کی طرف رجوع ہوج و کہ جس کے بعد آپ وہاں پر وشمن کا نظر بینہیں و یکھو گئر آپ مینانے کی طرف رجوع ہوج و کہ جس کے بعد آپ وہاں پر وشمن کا نظر مینہیں و کھو گئر آپ وہاں کے بارے ہیں کیونکہ جب آپ کوساتی شراب کے نشخ میں مصروف رکھے گا تو آپ وشمن کے بارے ہیں کہی بھی بھی بھی بھی جھوگے۔

اگر چہ میں مقطع کا مفہوم لفظ غالب کے انداز بیان سے کروں تو ہیں کہوں گا کہ غالب نے مقطع میں یہ کہا گر چہ آپ و شمنوں کو دیکھ کر ڈرتے ہواور ڈر کر خدا سے رجوع ہوتے ہواور فدا سے ابنی عمر کے بچاؤ کے لئے یہ کہدر ہے ہوا سے خدا ہمیں دشمنوں سے نجات ملے لیکن کی فدا سے ابنی عمر کے بچاؤ کے لئے یہ کہدر ہے ہوا سے خدا ہمیں دشمنوں کے بیل ڈالیس گے میں الیسے شخاص بھی ہیں جو شراب کے نشے میں رہ کر دشمنوں کو نشے میں خال کہ میں ایس مرتے سے بازر ہوں گا اور میں ایسی جنگ دشمنوں کے ساتھ چھٹر کر فتحیا بی حاصل کر کے یہ ہوں گا کہ وشمنوں کو جس نے خاک میں وفن کیا ۔ مطلب وشمنوں کو دیکھ کر بھی میں بھی نہیں مخالے کی طرف نہ دوڑ کر ، اور میخائے نے عمر حاضر رہ کر شمنوں کے ساتھ کے ماتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کیا کے ساتھ ک

لڑ کرفتحیا بی حاصل کروں گا۔

اب کئی پڑھنے والے اور کئی محقق ہے کہدرہے ہوں گے کہ غالب نے شراب کا استعمال شعر میں کیا ہے۔ میں ان محققین سے میہ کہتا ہوں :

" ننه الوجيدوسعت ميخانه جنول 'غالب نے اس سطر ميں بيكها ہے كه بشمنوں كاردعمل بهت ہی خط بناک ہوتا ہے۔وہ ردممل ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح میخانے میں چینے والے کو چینے کے وفت نشے کا جنون آتا ہے۔اورای جنون کی وجہ ہے اس کو نشے کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ اس طرح ہے دشمن کودیکھے کرانسان دشمنی کے جنون میں دیکھے کر گھبرانے لگتا ہے۔ بیرغالب نے وتمن کا انداز بیان اوراس کا ذکراس کی تشبیه ان الفاظ کے برابر بیان کی ہے۔اور آ گے یہ بیان کیا ہے کہ اگر میں دنیا میں دشمن ہے ڈرتا ہول لیکن میں دشمن کو خاک میں دفن کرسکتا ہول ۔۔ جس طرح ''جہاں میکامہ گردوں ہے ایک خاک' مطلب ہے جس طرح شراب کے نشے میں رہ کر ایک شرابی کسی بھی انسان کی وقعت نہیں کرتا ہے ای طرح سے ہم وشمن کی وقعت كرتے ہيں۔اگراس وقعت كوختم كرنا ہے تو ہميں اس انداز ہے ختم كرنا ہے كہ يہ كاسه كر وول ے ایک خاک ہوجائے۔مطلب ہمیں وشمن کوملیا میٹ اس انداز ہے کرنا ہے جس ہے کہ ہم شراب بینے سے پر ہیز کرنے لگیں۔ ہمیں شراب پیئے بغیر ہی دشمن کے ساتھ لڑتا جا ہے۔ میں یہ بھی کہنا جا ہتا ہوں کہ غالب نے بھی بھی تقید بی نہیں کی ہے کہاں نے شراب پینے کو کہا۔ یا شراب بی ہے جیسے کہ غالب کی حرکت کے سبب ہم ہے ہیں۔

اگر میں بیکہوں کہ شاعر کہتا ہے کہ جب بھی ہم کسی وشمن کے سرتھ لڑائی یا جھٹڑا کریں تو ہمیں ایسی لڑائی لڑنی ہے جس میں ہمیں شراب کا استعال نہ کرنا پڑے جیسا کہ 'نہ بوچے' اور ''دجہاں میں کاسٹ ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ غالب نے شراب سے پر ہیڑ کیا ہے اور شراب کے بغیر دشمن کے ساتھ لڑائی کی ہے اور شخیاب ہوا ہے بغیر نشتے کے۔

اب ہمیں ان چارسطروں کا مطلب میں مجھ میں آیا کہ غالب نے شراب کا استعمال نہیں کیا

پیغ م خالب کے طرز بیان میں اگر میں سوچوں گا تو میں بید کہوں گا کہ غالب نے یہ پیغام دیا ہے کہ دشمن کو بھی دشمن کہد کر نہیں پکار تا چاہئے بلکہ دوست کہد کر پکار تا چاہئے۔ دشمن سے منہیں ڈرنا چاہئے ہی ڈرنا چاہئے ای لئے خدا ہے رجوع ہو کر جمیں دعا کرنی ہے منہیں ڈرنا چاہئے ہی ڈرنا چاہئے ای لئے خدا ہے رجوع ہو کر جمیں دعا کرنی ہے کہ جمیں اپنی تمرییں دیمی نشر آور چیز کا کہ جمیں اپنی تمرییں دیمی نشر آور چیز کا استعمال نیمیں کی حرکتوں ہے جم استعمال نیمیں کر کتوں ہے جم شگل آکرشراب استعمال نیمیں کر ہیں۔

بیغ منا ب کار جن اس دور بین تیجی ہے وہ میہ کہ دنیا کے بہت ہے ممالک نشہ آور چیز ول کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور ایکے کے خلاف قانون بھی بنائے گئے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ نشہ آور چیز وں سے دور رہنا چاہئے اور امن کے ماحول ہیں رہ کر قانون کا احتر ام کرنا ہے۔ جس سے کہ نشہ آور چیز ول سے پر ہمیز ہو۔ ملتی ہے خوے یار سے نار التہاب میں کافر ہوں، گر نہ ملتی ہو راحت عذاب میں

شاعر فرمات ہیں کہ میں کوئی کا فرنہیں ہوں میں ایک مسلمان ہوں اسلام کے اصواد اس بھتے والا ہوں ، سیکن میں پاک مجت وعشق پاک دائر ہے میں ہی کرتا ہوں اور عشق ہے ہی حسن کا جامہ بہن کر اس بر تمل درآ مد کرنے والا ہوں ۔ لیکن جھے یار کی تلاش پر اور اس ہوئی ۔ ہونے پر بہت صد ہے محسوں ہوئے ۔ ان صدموں سے جھے کوئی داحت محسوں نہیں ہوئی ۔ میں اپنے معثوق ہے یہ ہوں کہ اگر چہآ پ میر ہے ساتھ پاک محبت کے اصول قائم رکھتے میں او بی بیت ہوں کہ اگر چہآ پ میر ہے ساتھ پاک محبت کے اصول قائم رکھتے ہیں تو بیں آپ کو بت بنا کے ہی جھوں ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں تھم کا فرنہیں مانے والا ہوں ۔ میں ایسا ظالم نہیں ہوں کہ میں غیر اسلامی اصور یں پر چیوں اور آپ کے جسے کو معشوق کی صورت ہجھے کر بت پر تی اختیار کروں ۔ اس لئے اے معشوق میں آپ ہے التماس کرتا ہوں کہ تس نہ کی طریقے ہے آپ جھے ما قات کر کے کوئی داحت موصول کریں ۔ کرتا ہوں کہ تب کی جدائی ہے کوئی عذا ب نہ صور کرنا پڑے ۔

غالب چھٹی شراب ، پر اب بھی مجھی مجھی مجھی بھی بیت ہوں دوز ابروشپ ماہ تاب میں

مطلع کامفہوم پڑھ کر جھے محسوں ہوتا ہے کہ غالب نے اسلامی اصولوں کے تحت پاک محبت کو ملی جامہ بہنایا اور پاک محبت کے اصولوں پر قائم ووائم رہ کرمطلع میں یہ کہدرہ ہیں کہ اگر جھے اپنے دوست یا یار سے کوئی بھی ملاقات نہیں ہوئی پھر بھی میں اس سے ملنا چا ہتا ہوں۔ اگر جھے اس طرح نہیں کہ میں اسکی پی جا کروں یا اس کی شکل کو بھتے کی طرح دل میں رکھوں۔ اگر جھے یا کہ محبت میں وصل نہیں حاصل ہوا جھے آ داب جمر کے اصولوں سے ملا اور کوئی بھی راحت محسوں نہیں ہوئی ، چاروں طرف عذاب ہی عذاب محسوں ہوالیکن مقطع میں میں اس مطلع کو وابستہ نہیں ہے آ رہ جہے قالب کہتے ہیں کہ جھے شراب کے ساتھ واستہ نہیں ہے آگر چہ

میں عذاب میں ہوں۔ اس عذاب کودور کرنے کے لئے میں شراب پیوں تو مجھے ہجرمحسوں نہیں ہوگا۔ مطلب مجھے یار کی جدائی محسوں نہیں ہوگی۔ تو میں کا فرنہیں ہوں ، کا فر کے اصول نہ اپنانے کی وجہ سے میں شراب سے دوررہ کر بھی بھی اس کا استعمال نہیں کروں گا۔ اگر چہ مجھے معشوق ابرے وفت یا آئے گاتو اس وفت مجھے عذاب بھی محسوں معشوق ابرے وفت یا آئے گاتو اس وفت مجھے عذاب بھی محسوں ہوگا۔ لیکن میں آسان پر بادلوں کے سائے میں بیٹھ کرشب کے وفت شراب نہیں پیؤل گااور نہ ہوگا۔ نیس آفاد ہوں کی روشن کے دوران ایس کا مانجام دوں گاگو کہ میں ایک ایسا فر د ہوں کہ اس می قوانیمن کے تحت چلنے والا ہوں ، میں کوئی کا فرنہیں ہوں اور نہ ہونے کی وجہ سے شراب سے دوررہوں گا۔ اس معشوق میں شراب سے دوررہوں گا۔ اے معشوق میں شراب سے خوت میں نہیں ہوں۔

ان چارسطرول کے مطلب ہے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ غالب نے شراب کا استعال نہیں کیا ہے۔ تو غالب مقطع میں یہ بیان نہیں کرتے کہ 'فالب چھٹی شراب' اگر چہ بہت ہے چنے والے یہ بیان کرتے ہیں کہ بادلول کے دوران یا آفاب کی روشنی میں شرابی کوشراب پینے میں بہت لطف آتا ہے لیکن غالب نے ایسی بات کاذکر کیا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں غالب نے سے دور ربکر خود شلیم کیا ہے کہ میں کا فرنہیں ہوں۔ ای لئے میں شراب ترک کرک نے سے دور ربکا ہول۔ اب ہمیں پوری توقع ہے کہ محقق لوگ شلیم کریں گے کہ غالب نے شراب کی تخراف کی ہے لیکن خود پینے والانہیں ہے۔ تو غالب لفظ چھٹی شراب مقطع میں استعمال نہیں کرتے اور پینے کے واقعات کاذکر مطلع میں لفظ کا فرکاذکر کرکے یہ کہا ہے کہ 'د'کا فر ہوں'' مطلب کوئی کا فرنہیں ہوں۔ اگر چہ معشوق میرے ملئے سے ظلم محسوں کرے یا میں اس ہوں'' مطلب کوئی کا فرنہیں ہوں۔ اگر چہ معشوق میرے ملئے سے ظلم محسوں کرے یا میں اس کے بہر پر ہوں'' مطلب کوئی کا فرنہیں ہوں۔ اگر چہ معشوق میرے ملئے سے ظلم محسوں کرے یا میں اس کے ساتھ کی کروں میں ایسا کا فرنہیں ہوں۔ اور میں ایسا کا فرنہیں ہوں کہ ان کے بہر پر شراب استعمال کروں گا اور نہ میں ان سے کافر کے طور طریق شراب کا استعمال کروں گا اور نہ میں ان سے کافر کے طور طریق سے شیش قرل گا۔

مقطع كے لحاظ سے أكر ميں غاب كا نظريه بيان كروں تو غالب كامطلب ہے فتياب

ای کے شراب کورک کر کے اور اسے استعمال نہ کر کے فتحیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک غریب یا امیر اس کا استعمال کرتا ہے اس کا انجام بہت ہی برا حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے اس سے دور رہنے اور نہ پینے سے ہی فتحیابی حاصل ہوتی ہے۔ اگر چہ بادلوں کے وقت یا چاندنی رات میں کئی شرابی شراب بی کرخوشی محسوں کرتے ہیں جوخوشی چند منٹوں کی ہے۔ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ان چند منٹوں کے عیش وعشرت سے دور رہ کر ہی فتحیابی حاصل موسکتی ہے۔ اپنی موسکتی ہے۔ ان چند منٹوں کے عیش وعشرت سے دور رہ کر ہی فتحیابی حاصل ہوسکتی ہے۔ اپنی عرزت اور احترام ہوسکتی ہے۔ اپنی محسوس ہوسکتی ہے۔

جبکہ میں پیغام غالب کا ذکر کروں تو میں ہے کہوں کہ مطلع اور مقطع میں صاف طور پر شاع نے پنہیں سلیم کیا ہے کہ میں کوئی شرابی ہوں۔ تو یہ بیان کرنے کا ذکر بی شعر میں نہیں کرتا بلکہ پیغام غالب میں شاعر بہ کہتے ہیں کہ شرابی کوبادلوں کے دفت یا چاند کی روشنی میں پہنے ہے لطف محسول ہوتا ہے۔ لیکن میں ایسالطف سلیم نہیں کرتا۔ میں اے ترک کرکے دور رہتا ہوں۔ اگر چہ میں پیغام غالب کوآج کل کے دور کے ساتھ وابستہ کروں تو میں ہہکوں گا کہ مہت سے غریب محنت کرکے گھر کو سنجالتے ہیں لیکن ان میں بری عادت پیدا نہیں ہوئی عاجل میں سکون وامن سے دور رہنا چاہئے اگر وہ شراب سے دور رہیں گے تو وہ اپنے گھر کے ماحول میں سکون وامن سے رہیں گے ادر سکون وامن میں رہ کر بی قانون عملدر آمد ہوسکتا ہے۔ اس لئے آج کل کے دور میں پیغام غالب ہے ہمیں تھیجت حاصل ہوتی ہے کہ کی چیز میں مزہ یا عیش وعشرت کے الفاظ استعال نہیں کرنے چاہئے۔ ہمیں ایسی چیز کا استعال کرنا چاہئے جس عیش وعشرت کے الفاظ استعال نہیں کرنے چاہئے۔ ہمیں ایسی چیز کا استعال کرنا چاہئے جس

> دھوتا ہوں جب میں پینے کو اس سیمتن کے پانو رکھتا ہے ضد سے تھینج کے باہر لگن کے پانو

عالب دیوان عالب کی غزل کے مقطع میں فرماتے ہیں کہ مجھے یاؤں دھوکر پینے کا احساس ہی ہیں ہوا ہے کہ میں شراب سے معشوق کے یاؤں دھوؤں۔ میں ایسے طریقے

ے پاؤں کودھوتا جا ہتا ہوں جس سے کہ کوئی غط یا تاجا ئز استعمال نہ ہوجائے۔ مطلب یا ؤں جوہے بیانک پردہ ہے اگر چہ ہم ہزاروں لوگوں کے پاؤں راستے میں دیکھتے ہیں لیکن وہ اس وفت چلنے پھرنے کے کام آتے ہیں۔ جب ہم عشق یاحسن کے دائرے میں یاؤں کا استعمال كرتے بيں تو جميں ايسے پاؤں كااحترام كرتے ہوئے استعمال كرناچاہئے \_مطلب عشق يا محبت کی وجہ ہے یا وَل کا احترام کرنا جا ہے۔لیکن یا وَل کا احترام اس طریقے ہے کرنا جس ے جھے اور میرے معشوق کوکوئی صدمہ نہ پہنچے اور ساج میں دونوں کی عزیت اور احترام رہے۔ کسی بھی دفت ہم کسی کا یا وَل تھینچ کرا پنی عزت اوراحتر ام نہیں کراسکتے ۔جس ہے ہماری بے عزتی ہوتی ہو۔ای لئے اپنی عزت کو بحال رکھنے کے لئے میں معثوق سے پاک محبت کے دائرَ ہے میں ہید کہتا ہوں کہ میں یا وَں تھینچنے والانہیں ، میں یا وَں دھونے والانہیں ، میں یا وَل کاحتر ام کرتا ہوں لیکن یا کے محبت کے دائرے میں اینے آپ کے اور اپنے یاؤں ایک سمجھ کر ا ہے عزت داحتر ام بخش کرآپ کے ساتھ باک محبت کے اصول پر جلنے والا ہوں۔ کیکن اب کی اشخاص مجھے یہ کہدر ہے ہیں کہ آپ جب مسنوق کے یاؤں دیکھتے ہوتواہے کیوں نہ کھینچتے ہو۔ میں ان سے پوچھا جا ہتا ہوں جب مجھےا ہے معثوق کے ساتھ وصل ہی نہیں ہوا تو کیسے میں الی بات سوچ سکتا ہوں۔میرےاوراس کے پاؤں ان خیالات سے الگ ہیں۔اب آپ انکشاف ڈالنے کے لئے مجھ ہے الی باتیں کہتے ہوجس سے کہ مجھے پاک محبت میں معثوق کے ساتھ تنا دُا بھرے۔

> غالب مرے کلام میں کیوں کر مزہ نہ ہو بیتا ہوں دھوکے خسرہ شیریں سخن کے پانو

مطلع میں غالب صاف طور پر اس غزل میں فرماتے ہیں کہ میں ہرایک کے پاؤں کا احتر ام کرتا ہوں کیونکہ ٹیں احسان فراموش ہیں ہوں ،خواہ وہ پاؤں ہوں ،آ نکھ ہو، دل ہو، میں ایسے اعضاء کا احتر ام کر کے برے خیالات میں مبتلانہیں ہوتا ہوں۔اب میں بیے کہ در ہاہوں کہ میں شراب پینے والانہیں ہوں کیکن میرے کلام میں شراب جیسا مزہ ہے۔مطلب لذت ہے مقطع میں شاعرتصور میں ہے کہدر ہاہے کہ میرے کلام میں مزہ ہے۔ابیا مزہ ہے کہ جس طرح ایک شرابی کوشراب پینے میں مزہ آتا ہے۔اس مزے کے لذت سے کہتے ہیں کہ معثوق کے یا وَں دھونے جاہئیں ۔لیکن میں اس لذت ہے معثوق کے یا وَں نہیں دھوتا ہوں ۔میرے خیال میں غالب شراب سے نفرت کرتا ہے اور خود فرما تا ہے کہ میں شراب کے بجائے اسپنے میٹھے کلام ۔ ، ان کے بیا وَل کو دھولوں گا نہ کہ شراب کے بیانی ہے ۔ ایسی ہات کا احساس مجھے اس طرح ہوتا ہے کہ غالب خود فرماتے ہیں مقطع میں ''دھو کے خسروشیریں سخن کے یالؤ' بیہ صاف ظاہر ہے کہ اگر چے میرے کلام میں کئی لوگ ہیہ کہتے ہیں کہ ان کا کلام نشنے کے برابر ہے۔ مطلب شراب کے مزے کے برابر ہے۔ یہ بات انہیں پاک محبت کے ساتھ وابستہ نہیں کرنی جائے۔انہیں بیکہنا جا ہے کہ میرے کلام میں مٹھاس ہے اس مٹھاس سے میں اپنے معشوق کے باؤں دھولوں گانہ کہ میں شراب ہے ان کے یاؤں دھولوں گا۔میرے کلام میں مٹھاس ہای کتے میں اس بات ہے متفق نہیں ہوں کہ غالب نے شراب کا استعمال اپنے پینے کے لئے کیا ہوگا۔ غالب نے لفظ شراب کا استعمال نصیحت کیلئے استعمال کیا ہے۔

میں اس بات سے متفق ہوں کہ مقطع میں غالب لفظ کے معنی ہیں فتحیا ہیں۔ وہ بھی اس مقطع میں وابستہ ہوسکتا ہے جیسے کہ اس مقطع میں غالب فرماتے ہیں کہ ہمیں پاؤں کا احترام کرتا چاہئے۔ ہمیں پاؤں کو چھٹر نانہیں چاہئے ہمیں ان پاؤں کا اخر معثوق کے ساتھ اس انداز میں استعال کرنا چاہئے جیسے کہ ہم ان کے ساتھ جب ہم کلام ہوجا کیں تو انہیں ہمارے کلام پر احترام محسوں ہونا چاہئے۔ ان نظریات سے احترام محسوں ہونا چاہئے۔ ان نظریات سے بی خود بخود پاکھیت میں معثوق سے بیان کرے گا کہ ایسے کلام سے محبوب معثوق کو فتحیاب کرسکتا ہے۔ ہم وہونے سے بیاتھ لگانے سے بیائی ناجائز طریقے سے ان پاؤں کو استعال میں ہمیں کریں۔ ہمیں ایسے طریقے سے یاؤں کو محفوظ رکھنا ہے جس سے کہ لا قانونیت محسوں نہ مہیں کریں۔ ہمیں ایسے طریقے سے یاؤں کو محفوظ رکھنا ہے جس سے کہ لا قانونیت محسوں نہ

ہوجائے۔انہیں طور طریقوں سے فتحیابی یا کے محبت میں ہوسکتی ہے۔

اب میں میں تا بت کرتا ہوں کہ غالب نے مقطع میں غالب کے لفظ کے معنی کے مطابق صاف لکھا ہے کہ تب ہی ہمیں فتحیا ہی عضو کو بری صاف لکھا ہے کہ تب ہی ہمیں فتحیا ہی حاصل ہو سکتی ہے جب ہم معثوق کے کسی عضو کو بری حرکتوں کے دائر ہے میں نہیں لائیں گے بلکہ ان اعضاء کو ہم باتوں سے ہی ایسا تنا کا پیدا کریں گے جو کہ خود بخو دنظروں میں محسوس ہو سکے اور ایسے طریقے ہے ہی پاک محبت میں فتحیا ہی ہو سکتی

میں ان چارسطروں کامفہوم اس طرح ہے کہوں گا کہ غالب نے مطلع اور مقطع کو جوڑ کر غزل کھی ہے۔ تبھی تو ان چارسطور میں مطلع اور مقطع کو وابسة کر کے لفظ ڈھوتا اور دھونے کا مزہ، دھونے ہے۔ شراب دھونے ہے کو گی ضدنہ ہوجائے ، ضد کا لفظ بھی استعمال کیا اور ایسالفظ پیتا بھی لکھا ہے۔ شراب کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ شیریں کے خن کا استعمال کیا ہے۔ اب میں یہ بات واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ غالب کا شعر مقطع اور مطلع کے ساتھ وابستہ ہمیشہ دہتا ہے۔

بیفام غالب میں غالب فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی کے ساتھ ایسے تعلقات رکھتے ہیں جس سے کہ کوئی تناؤنہ بیدا ہواور پاک محبت کے اصول پر چلتے ہوں۔ تو ہمیں ہر ایک کے ساتھ محبت سے بیش آنا چاہئے اور ہمیں کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہئے۔ نہ ایسی چیز کا استعمال کرنا چاہئے جس سے کہ تناؤ بیدا ہو سکے ۔ ہمیں اپنے کلام سے ہی سب کچھ حاصل کرنا چاہئے ۔ جب ہم شیریں کلام سے ہی سب کچھ حاصل کرنا جائے ۔ جب ہم شیریں کلام سے ہی سب کچھ حاصل کریں گے تب ہی ہم غالب کے پیغام کو جائیں کہ بینا موسکے ۔ جب ہم شیریں کلام سے ہی سب کچھ حاصل کریں گے تب ہی ہم غالب کے پیغام کو بیان کو بین ہیں بیان کے بینا درغالب نے بھی کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے کواسپے شعروں میں بیان موسکی کی سے جب ہم شیریں درغالب نے بھی کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے کواسپے شعروں میں بیان میں بیان

اگر چہ میں غالب کے بیغام کواس دور کے ساتھ دابستہ کروں تو میں ان چارشعروں کو پڑھ کر ہی ہیمشوس کروں گا کہ جبیبا کہ غالب زندہ ہے اور آج کل کے حالات وواقعات کے مطابق بید چارشعر کھیں ہیں۔اور ہمیں نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ ہمیشہ امن کے ماحول میں ہی کام انجام دینا چاہئے۔ اور بھی بھی غیرقانونی طریقے سے سی کام پر عملدرآ مدنہیں ہونا حیاہئے۔

> ہزاروں خواہشیں الی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے مرے ارمان، لیمن پھر بھی کم نکلے

شاعر دیوان غالب میں اس غزل کے شعر کومقطع میں بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ انسان اس وُ نیامیں بہت می خواہشوں کے ساتھ جیتا ہے لیکن ان خواہشوں کو بورانہیں کرسکتا لیعنی ان پرعملدرآ مدتم ہوتا ہے۔اگرانسان جا ہتا ہے کہ میں بادشاہ بنول کیکنہیں بن سکتا ہے۔انسان کو امیری کے خیالات ابھرتے ہیں لیکن امیر نہیں بن سکتا ہے۔ کئی چیز وں کو دیکھے کرسو جتا ہے کہ مجھے بھی ایسی چیز حاصل ہونی جا ہے لیکن نہیں حاصل ہوسکتی ۔ کسی وقت اور موقع پرسو میں ہے ایک چیز کو حاصل کرسکتا ہے۔ وہ خواہش جب پوری ہوتی ہے تو خودمحسوں کرتا ہے کہ تمام کی تمام خواہشات پوری نہیں ہوئیں۔ان خواہشوں کو پورا کرنے کے لئے خدا ہے بھی رجوع ہوتا ہے کیکن پوری نہیں ہوتیں۔اسی لئے شاعر فرما تا ہے اگر چہ مجھے معشوق کے ساتھ یاک محبت ہے کیکن میں نے سوچا کہ مجھے ان کی ہزاروں خواہشوں کو بورا کرنا ہے باوجوداس کے کہ اس سے ملاقات ہوکہ خواہشیں بوری نہیں ہوتی ہیں۔ادھوری رہتی ہیں۔ ہاں ایک خواہش بوری ہوتی ہے وہ ہے معشوق کے ساتھ ملا قات۔ وہ بھی اگر ہو سکے۔ای لئے شاعر فر ماتے ہیں کہ بہت ی خواہشوں سے دور رہنا جا ہئے۔الی خواہش دل میں رکھنی جا ہئے جس سے ان ن کو بیمحسوس نہ ہوجائے کہ پوری خواہش نہیں ہوئی۔اے معثوق اگرچہ ہزاروں خواہشوں کو دل میں رکھیں گے اوراگر پوری نبیں ہوئیں تو انسان ناوان کہا جا سکتا ہے۔ای لئے ان ہزار وں خواہشوں ہے دوررہ کرہمیں وصل کی خواہش کرنی جا ہے۔ کہاں ہے خانے کا دروازہ غالب اور کہاں واعظ يراتنا جانتے ہيں ، كل وہ جاتا تھا كہ ہم نكلے

مطلع میں شاعر فرماتے ہیں کہانسان کی ہرخواہش پوری نہیں ہوتی ہے جب پوری نہیں ہوتی ہے تو ہرایک انسان خواہش کے بورا ہونے پر ہی الیم دوائی ڈھونڈ تا ہے جس ہے کہ خواہش کا ذکر ہی ول میں نداُ بھرے۔ای لئے عالب فرما تا ہے کہ کی لوگ ان خواہشوں کو بورا كرنے كے لئے خدا ہے رجوع ہوكرخوا ہش يوري ہونے كى دعا كرتے ہيں۔ پھر بھى عبادت کر کے بوری نہیں ہوتی کی لوگ ان کو بھو لنے کے لئے میخانے کا درواز ہ کھٹاھٹاتے ہیں۔اس مقطع کے شعرے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ غالب نے شراب کا استعمال نبیں کیا ہے۔ تب غالب واعظا كالفظ شعرمين تهبيس استنعال كرتا كيونكهان دنول اسلامي دورتفه اوراسلامي نواب حكمران تھے۔ای لئے میں بیر بات نہیں تسلیم کرت کہاس نے اس شعر میں شراب کا استعمال نصیحت و واقعات کے لئے کیا ہے۔مطلب لفظ میخانہ کی جب میں وضاحت کروں تو میں کہوں کہ کئی لوگ خواہشات کے بورانہ ہونے پر میخانے کا درواز ہ کھٹکھٹا کے شراب کا استعمال کرتے ہیں۔ کی گھنٹول کیلئے وہ اپنی خواہشات بھول جہتے ہیں۔اس لئے میں وضاحت سے کہتا ہوں کہ غالب نے صاف کہاہے کہ کیوں آپ لوگ اپنی خواجشوں کے لئے میخانے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہو کیوں نہآ ہے ان خواہشوں کے لئے مسجد میں بیٹھ کر واعظ کی باتنیں س کران پر غور کرواور جب وہ ان خواہشوں پر وضاحت بیان کرے گا تو آپ خود بخو دکسی خواہش کونبیں جا ہو گے۔آپ ہمیشہ خدا ہے رجوع ہوا در میخانے کا درواز ہبیں کھنکھٹاؤ گے۔اس ہے صاف ظاہر ہے کہ غالب نے شراب کا استعمال نہیں کیا ہے۔اب کئی لوگ بیفر ماتے ہیں کہاس نے شعر میں شراب کا ذکر کیا ہے تب دور اسلام میں اس شعر پر اعتراض ہوتا ہے۔اس نے اس شعر کی محفل میں وضاحت کی ہوگی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وضاحت کر کے ہی اس مقطع پر انہیں اعترانس نبیں ہوا ہو گا۔ دوسری بات میخانے کے ساتھ کبھی بھی مقطع میں غالب واعظ کالفظ نبیس بیان کرتا ۔ غالب نے میخاندا یک تصبحت اور دوسرا واعظ کا لفظ دوسری تصبحت اس مقطع میں بیان کی ہے۔اب مجھے پورایقین ہے کمحقق لوگ میرے اس نظریہ بیان کوشلیم کریں گے۔ اب میں اس بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ غالب نے اپ لفظ کے لحاظ ہے ہے مقطع مطلع کے انداز میں بیان کیا ہے۔ مطلب انسان کو کئی خواہشوں کو پڑا کرنے کے لئے جدو جہد کرنی پڑتی ہے۔ کین جدو جہد کے باو جود بھی کا میا بنیس ہو یا تا ۔ کا میاب نہ ہونے کی وجہ سے وہ بری چیز وں کے بجائے وہ مجد میں یا کسی مذہبی مقامات میں جا کر واعظ یا فہ بھی رہنماؤں کے خیالات سے تو اسے ان خواہشوں کو حاصل نہ ہونے پرافسوں نہیں ہوگا۔ وہ صرف اپنی محنت پر اپنادل ود ماغ نگا کر ہی بیٹے گا۔ اس لئے لفظ ہونے پرافسوں نہیں ہوگا۔ وہ صرف اپنی محنت پر اپنادل ود ماغ نگا کر ہی بیٹے گا۔ اس لئے لفظ کے مطابق فتحیالی انسان کو تب حاصل ہو سکتی ہے جب وہ اپنے کام میں محنت کرتے ہوئے خواہشوں کا ذکر ہی نہ کرے ۔ صرف اپنے کام میں خواہش دکھا کر اسے یا یہ تکمیل تک پہٹچا کر سے محلوں کر دے ۔ اور وہی محنت ہی ہے حاصل ہوئی ہے۔ اور وہی محنت ایک خواہش ہے۔ اس لئے میں میڈ کر کرتا ہوں کہ خالب کے لفظ کے معنی کے مطابق بھی مقطع صحیح ہے اور مطلع کے ساتھ بھی وابستہ ہوتا ہے۔

اگر چہ ہیں بیغام غالب کے حوالے ہے یہ بات کہوں کہ غالب نے اپ دور میں ایسے
اشخاص دیکھیں ہوں گے اور انہیں کو دیکھ کر بیغز ل تحریر کی ہوگی۔جس سے کہ غالب نے خود
اس بات کا احساس دلایا ہے کہ انسان کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہیں اور ان خواہشوں کو
پورا کرنے کے لئے جدو جہد کرتا ہے گو کہ جدو جہد کر کے بھی کئی خواہشیں پوری ہوتی ہیں اور کئی
خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ پھر بھی ہمیں ان خواہشوں پر اتناد باؤنہیں ڈالنا چاہئے۔ ہمیں
ہرایک خواہش کی کامیا بی خدا پر ہی چھوڑنی چاہئے۔خواہ کامیاب ہوں یا ناہوں ۔ اس لئے
ہرایک خواہش کی کامیا بی خدا پر ہی چھوڑنی چاہئے ۔خواہ کامیاب ہوں یا ناہوں ۔ اس لئے
ہرایک خواہش کی کامیا بی خدا پر ہی جھوڑنی چاہئے کہ اگر میری الی خواہش ہوت ہوتا س کو پایے تعمیل
سیغام غالب میں غالب فرماتے ہیں کہ جمیس خدا ہے دجوۓ ہونا چاہئے ۔ ہمیں اپ ایسے نہیں کے ہاتھوں میں ہے۔
کے مطابق خدا ہے دجوۓ ہوکر ہے بات کہنی چاہئے کہ اگر میری الی خواہش ہے تواس کو پایے تعمیل
سیخیا کا وراس کی کامیا بی آ ب کے ہاتھوں میں ہے۔

پیغام غالب کا ذکراگرہم اس دور کے ساتھ وابستہ کریں گے نو ہم کہیں گے کہ کئی لوگ

خواہشوں کے لئے ہی امن میں خلل بیدا کرتے ہیں جو کہ ایک گناہ ہے۔ ہمیں ایسی خواہش کرنی چاہئے کہ جس سے قوم ، ملک اور دُنیا میں امن کا ماحول قائم ہوجائے۔ ہمیں ایسی خواہش اپنے دلوں میں رکھنی چاہئے جس سے امن اور قانون کا دائر ہ مضبوط رہے۔
اگر چہیں اس بات کی وضاحت بھی کروں شراب کے بارے میں کشمیری شاعروں نے بھی کئی شعروں میں ایٹے ایٹ تاثر ات بیان کیے ہیں لیکن شعرول میں ایٹے ایٹ کا استعال کیا ہے، شمیری زبان میں ہم شاعر کی شراب کو کوثر کے لفظ سے شاعروں نے ہیں کہ شاعروں نے شراب کا استعال کیا ہے، شمیری زبان میں ہم شاعر کی شراب کو کوثر کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں بینی جنت کا شراب ہو کہ جنت میں چیش کی جاتی ہے اور شراب کو کشمیری شاعروں نے اس کو پہنے کے لئے استعال نہیں کی ہے۔ نہ بی شاعروں کی برنا می ہوئی ہے۔ نہ بی شراب کا تعلق جنت سے کی وجہ سے لوگوں کی برنا می ہوئی ہے۔ اس کئے کشمیری لوگ کہتے ہیں شراب کا تعلق جنت سے کی وجہ سے لوگوں کی برنا می ہوئی ہے۔ اس کئے کشمیری لوگ کہتے ہیں شراب کا تعلق جنت سے کے۔

اب بہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ پیغام غالب ایک اہم کلام ہونے کے ساتھ ایک اہم کلام ہونے کے ساتھ ایک اہم نفیحت بھی ہے۔ جسکے شعروں کو روز مرہ کے طور طریقوں سے وابسنگی ہوسکتی ہے۔ انسان کو بھی بھی بھی بھی اس طرح انسان کو بھی بھی بریشان نہیں رہنا چاہئے ، پیغام غالب میں پریشانی کے بارے میں اس طرح فرماتے میں تو میں نے بیرد یف وکا فیہ کے لفظ فرماتے میں تو میں نہیں نے بیرد یف وکا فیہ کے لفظ میں بین بڑھا مطلب غالب نے پریشان لفظ مقطع میں نہیں بیان کیا ہے انہوں نے ردیف وکا فیہ میں استعال کیا ہے۔

ستالیش گر ہے زاہد اس قدر جس باغ رضواں کا وہ اک گلدستہ ہے ہم بیخو دوں کے طاق نسیاں کا شاعر فر ماتے ہیں کہ جب میں باغ میں بیٹھتا ہوں بہت سے گلوں پر میری نظر پڑھتی ہے۔ معشق قر پر بھی میری نظر پڑتی ہے۔ بیٹی ایک دوسرے کے روبرو ہوتے ہیں لیکن میں ان گلول کود کچھ کرننگ آ جا تا ہوں وہ اس لئے کہ میر ہے ساتھ معشق ق اس باغ میں نہیں ہیٹھتی ہے نہ ہی بھی میرے ماتھا اس باغ میں موجود رہی۔ اگر میں ان چھولوں کو کا ٹوں اور گلدستہ بناؤں تو یہ گلدستہ کیے میں اس کو چیش کروں۔ جس کے لئے میں اس باغ میں سوچتا ہوں دوسری بات اگر چہ میں ان چھولوں کو کا ٹوں تو یہ ایک گناد ہے۔ کیوں اس باغ کی رونق کو خراب کروں۔ چھول کا شاہرہ ہی براغمل ہے۔ اس لئے میری طبعت چ ہتی ہے جب معثوق میرے ساتھ اس باغ میں حاضر ہوجائے گی تو میں ان گلول کا نظارہ دکھ وک گا اور دکھا کریہ کھول کا ہی بھول کا میں خاصر ہوجائے گی تو میں ان گلول کا نظارہ دکھ وک گا اور دکھا کریہ کھول کہ ہر ہے ایک گلد سے کے برابر آپ کے سکون کے لئے چیش کرتا ہوں لیکن جمھے بہی چھول کہ ہر ہے ہیں کہ آپ کا معثوق آپ کے ساتھ کیول نہیں اس باغ میں آتا ہے تا کہ بھارے د کیھنے سے بہی کہ آپ کے معثوق آپ کے ساتھ کیول نہیں اس باغ میں آتا ہے تا کہ بھارے د کھنے سے اظہار مُم اس تک چہنچاؤں میں ایس بیغ معثوق تنہ میں گئا ہوں۔ اظہار مُم اس تک چہنچاؤں میں ایس بیغ معثوق تنہ میں گاری جادہ داو فنا عالب!

جب میں مطلع کے بارے میں بحث کرتا ہوں تو میں ہے کہتا ہول کدی اب گوں کے گئے جب میں مطلع کے بارے میں بحث کرتا ہوں تو میں ہے کہتا ہول کہ نظارہ دیا ہے۔ انہی گلوں کے نظارہ دیا ہے۔ مطلب باغ میں جیسے پر یہ کہدر باہے کہ جیسے یہی پھول اپنا ظارہ دکھانے کے لئے گلدستہ پیش کرتے ہیں۔ مطلب میں پھولوں کو کائن نہیں چا ہتا۔ میں روانق برستور باغ میں لوگوں کے لئے رکھنا چا ہتا ہوں اور اس روانق کو ہر با دہیں و یکھنا چا ہتا۔ اس لئے مقطع میں مطلع کی وابستگی رکھ کر ہے کہدر ہاہے کہ اگر کوئی راہ گیراس باغ میں واخل ہو کر اس پھولوں کو کائے گئو تو ہو کہ رہاد ہو گئی ہے۔ مطلب اگر میری غیر حاضری میں اس پھولوں کو کائے گا تو باغ کی رونق ہر باد ہو گئی ہے۔ مطلب اگر میری غیر حاضری میں معشق ق اس باغ میں داخل ہو جائے گا تو وہ میرے حاضری کے لئے پھول کو کائے میں میں حاضر کریگا کہ میں باغ میں داخل ہو جائے گا تو وہ میرے حاضری ہے اخر تھا۔ (مطلب باغ میں میں حاضر کریگا کہ میں باغ میں حاضر ہوا تھا کین معشوق تہیں حاضر تھا۔ (مطلب باغ میں میں حاضر کریگا کہ میں باغ میں حاضر ہوا تھا کین معشوق تہیں حاضر تھا۔ (مطلب باغ میں میں حاضر تھولوں کی گئی کہ میں باغ میں میں حاضری ہی چھولوں تو سے سکتے ہیں۔ پھولوں نہیں تھا) کیکن میرے گل باغ میں میری حاضری ہر پھول ہی شہادت دے سکتے ہیں۔ پھولوں نہیں تھا) کیکن میرے گل باغ میں میری حاضری ہر پھول ہی شہادت دے سکتے ہیں۔ پھولوں نہیں تھا) کیکن میرے گل باغ میں میری حاضری ہر پھول ہی شہادت دے سکتے ہیں۔ پھولوں نہیں تھیں گھولوں کے سکتے ہیں۔ پھولوں نہیں تھا

کو پہتہ ہے کہ میں آیا تھا نیکن معثوق غیر حاضرتھا۔ میں اب بیدل سے سوچتا ہوں کہ کوئی ان پھولوں کو نہ کائے جس سے باغ کی رونق برباد ہو۔ میں ہمیشہ پریشان رہوں گا کہ کوئی ان پھولوں کے ساتھ چھیٹر جھاڑ نہ کرے جس کی وجہ سے ان کی رونق برباد ہوجائے۔ان کی رونق تا ابد باغ میں قائم ودائم دخی جائے۔

اب میں دعوی سے کہ سکتا ہوں کہ غالب نے دیوان غالب میں اس غزل کومطلع اور مقطع کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔جس سے غزل میں مطلع کا دعویٰ مقطع کے ساتھ مل سکتا ہے۔ جب میں مقطع میں لفظ غالب کے ہارے میں سوچتا ہوں اور لکھتا ہوں تو میرا تذکرہ بیان ہے شاعر فرمائے ہیں کہ جب ہم کسی باغ میں کوئی بھی رونق و میکھتے ہیں وہ رونق پھولوں ے " تی ہے ۔ ہمیں ایسا کامنہیں کرنا جا ہے جس ہے کہ پھولوں کو کاٹیں اور پھر پھولوں کا گلدستہ بنا کیں۔ بیا کیک ننط بات ہے۔جس کسی کوئیٹی گلدستہ پیش کرنا ہوان کو حاضر باغ میں ئی کرنا جائے۔ یاات کی باغ میں می عزمت افزائی کرنی جاہے اور باغ میں چھولوں کی رونق و کیچے مرجی انہیں اس بات کا احساس ہوتا جا ہے کہ بھی ایک گلدستہ ہے جے انہیں تشکیم کرتا ہ ہے ۔ بھی تب انتمانی ملے کی جب ہم اس دنیا میں سی چھول کو کاشنے سے باز رہیں گے۔ ای سے غالب نے اس شعر میں مقطع کامطلع کے ساتھ ریفر مایا ہے کہ فتحیا بی تب ہو سکتی ہے جب ہم کسی کا شیراز ہ بیں جھریں گےاو نہ ہی کسی کا نظارہ برائی میں تبدیل کریں گے۔ اب آس میں ال جارشعروں کا مطلب بیان کروں تو میں دعویٰ سے میہ کہوں گا کہ ان و کہ جھی ماٹ میں بی تو اس مجھولوں کو کا شیخے ہیں۔جس سے باغ کی رونق خراب ہوتی ہے۔ ووسری بات غالب نے بیان کی ہے کہ جب میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہوں تو وہی یر ایشانی ہورے دل اوستانی ہے، ای لئے لفظ پریش ن کا استعمال کیا ہے۔ دوسرا پھولوں کا نظارہ طدستد کے برابر کہا ہا ورغالب نے پھولوں کے دیکھنے کو ہی مقطع میں ایک گلدستہ کار جحان کہاہے۔ سیجی کہا ہے کہ اگر چہ ہم کسی کو ہر باد کریں گے یا کسی کو کوئی غلطی کرنے پر مجبور کریں

گے تو اس صورت میں شیرازہ بھر جائیگا اور دنیا میں بدنا می ہوگی۔ای لئے ایسی چیزوں کو دور کرنے کے لئے شاعر فرماتے ہیں کہ میں نے غزل میں بید بیان کیا ہے کہ کسی کوکسی کاشیرازہ نہیں بھیرنا چاہئے۔اس دنیا میں ہرایک کو پریش نی سے دور کرنا چاہئے۔

اگر چہ میں غالب کے اولی بیان کا ذکر بطور پیغام غالب کروں تو میں بہ کہوں گا کہ غالب نے پھولوں اور پریش نی کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے۔ انہوں نے پریشانی کوشتم کرنے کے لئے اور پریشانی ہے دورر ہے کے لئے انسان کو باغ میں جیٹھنے کی تاکید کی ہے۔ اگر کسی انسان کو کسی بات پر پریشانی ہوتو اے باغ میں جیٹھنا چا ہے۔ تاکہ پھولوں کے نظارے سے پریشانی تھوڑے وقت کے لئے دورہ وجائے۔ اس لئے غالب نے او بی بیان میں پیشے تک ہے کہ ہرایک انسان کو اس و نیا میں پریشانی کا سامنا کرتا پڑتا ہے لیکن اگر پریشانی میں تھوڑ اساسکون برایک انسان کو اس و نیا میں پریشانی کا سامنا کرتا پڑتا ہے لیکن اگر پریشانی میں تھوڑ اساسکون نہ ملے تو نادان بینے کا بھی امکان ہے ۔ اس لئے پریشانی کو دور کرنے کے لئے ہمیں کسی باغ میں بیٹھ کر پھولوں کا نظارہ کرتا جا ہے ۔

اگرچہ بیغام غالب کا تذکرہ اس دور کے ساتھ بیان کیا جائے تو ہمیں اس بات کی تصیحت ملتی ہے کہ اس دور میں ہر ایک آدمی کسی نہ کسی پریشن فی میں مبتلا رہتا ہے۔خواہ وہ اقتصادی ہویا ساہی ہو۔مطلب کسی بھی طریقے کی پریشانی سے توجہ ہٹانے کے لئے ہمیں باغ میں بیٹھنا چاہئے یا کسی دوست کے ساتھ کئی ایس بہتیں کرنی چاہئیں جن سے پریشانی دور ہو جائے اور پچھ دیر کے لئے آرام وسکون مل جائے ۔ کیونکہ آج کل کی دنیا میں ہرایک انسان کو جائے اور پیٹانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے شاعر فرماتے ہیں کہ امن وسکون تب ممکن ہے جب ہم پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے شاعر فرماتے ہیں کہ امن وسکون تب ممکن ہے جب ہم پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے شاعر فرماتے ہیں کہ امن وسکون تب ممکن ہے جب ہم چاہئے کہ پھولوں کوکا شنے سے لا قانونیت نمودار ہو کئی ہے۔

، اگرچہ میں غالب کے اولی پیغام پر بحث ومباحثہ کروں تو میں کہوں گا کہ او بی لحاظ سے غالب نے دشمنوں کے ساتھ لڑائی ہے دورر ہنے کے لئے دیوار کا استعمال کیا ہے یا اگر کوئی بھی رازنمودارہوتا ہے تو وہ دیوار کے بغیر بھی ہوسکتا ہے کیاں شاعر کے مطابق دیواروں کے بھی کان
ہوتے ہیں۔ مگراد بی بیغام میں شاعر نے کہا ہے کہ ویوار بھی پردے کے برابرتشلیم کی جاتی
ہے۔ دنیا میں عام طور پرزمین اورزر کے نام پر بی فتنے برپاہوتے ہیں۔ إن فتنوں کوا بھر نے
کے لئے جمیں ویوار کا استعہال کرنا چاہئے۔ اسی لئے غالب نے اپنے او بی پیغام میں اس بات
کا تذکرہ شعروں میں کیا ہے کہ جب بھی کوئی بات کرنی ہوتو حد میں کرنی چاہئے۔ حد ہے باہر
ہمیں نہیں جانا چاہئے۔ ہمیں کسی غیر ملک کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہئے۔ اس سے
سرحد پر دیوار مضبوط رکھنے ہے آپسی تناؤ نہیں ہوسکتا۔ عموماً ہرایک ملک دوسرے ملکول کے
ساتھ دیوار پر بی فتندا ٹھاتے ہیں۔ مطلب سرحد پر بی فتنہ پرپا ہوتا ہے۔ لفظ دیوار غالب نے
ساتھ دیوار پر بی فتندا ٹھاتے ہیں۔ مطلب سرحد پر بی فتنہ پرپا ہوتا ہے۔ لفظ دیوار غالب نے
ساتھ دیوار پر بی فتندا ٹھاتے ہیں۔ مطلب سرحد پر بی فتنہ پرپا ہوتا ہے۔ لفظ دیوار غالب نے
ساتھ دیوار پر بی فتندا ٹھاتے ہیں۔ مطلب سرحد پر بی فتنہ پرپا ہوتا ہے۔ لفظ دیوار غالب نے

مڑوہ اے ذوق اسیری کہ نظر آتا ہے دامِ خالی قفس مرغ گرفتار کے پاس

شاعرفرماتے ہیں کہ جب ججے شوق ہوا کہ میں اپنے معثوق کی نظر کسی طرح ہے دیکھوں ایکن ججے اپیاماحول و کھنے ہیں نہیں آیا جس ہے کہ میں نے معثوق پر نظر ہی نہیں ڈالی۔اب میں اس نظر کے بارے میں بہت کی کوشش کرتا رہا اور کوشش کرتے کرتے ججے اتنا شوق دل میں بہیدا ہونے لگا کہ کس طرح ہے معثوق جھ پر نظر ڈالے۔ یا میں اس پرنظر ڈالوں۔اس بار میں نے سوچ نظر ڈالنے کے لئے بھی ایکی قیمت ،ایسا دام معثوق کے دل میں ہے جس سے میں نظر ڈالنے کے لئے بھی ایکی قیمت ،ایسا دام معثوق کے دل میں ہے جس سے میں یہ بیوں کہ معثوق میں اتنی اہمیت ہے جس سے کہ جھے نظر ڈالنے کے لئے قیمت چکانا بین نظر سے دکھے اور میں اس کو اور خیل اس کو اور خیل اس کو ایک نظر سے دکھے اور میں اس کو ایک نظر سے دکھے اور میں اس کو ایک نظر سے دکھوں اس دیکھنے کے لئے اتنی قیمت ہے کہ میں ہرایک سے گذارش کرتا ہوں کہ کہ سے معثوق مجھے پرنظر ڈالے اور میں اس کو گھور گھور کر دیکھوں لیکن دیکھنے کے لئے اس میں کھی ہیں۔مطلب گرفآر کی گئی ہیں۔

گرفتاری اس بات کی ہے کہ میں کب اپنی آنکھوں سے اپنے معثوق کو دیکھوں۔ پھر بھی میں بہت لوگوں کو تا کید کرتا ہوں کہ معثوق کی نظر کے لئے ایسی تجو بدمرتب کرتا تا کہ میں معثوق کو دیکھوں لیکن اس کی قیمت ہے بی نہیں مطلب ول دینے اور ول خرید نے کے لئے کوئی و کان نہیں بلکہ یہ آنکھوں کے لگاؤے بی ول دینا اور ول حاصل کرتا اس کے لئے میں نے کوئی و کان نہیں دیکھی اور نہ خرید وفر وخت ہوسکتی ہے۔ مطلب ان باتوں کا کوئی وام بی نہیں صرف معثوق اور مجبوب کے دلوں کے توازن کے دائر سے میں بی دام موجود ہے۔ ای لئے محبت کی کوئی و کان بی بیس اس عالم میں موجود ہے۔

مرگیا پھوڑ کے سر غالب وحثی ہے ہے بیٹھنا اُس کا وہ آکر تری دیوار کے پاس

اب شاعر غزل کاس مقطع میں کہدرہا ہے کہ مطلع میں میں نے صاف بیان کیا ہے کہ ول دینے اور دل کے ساتھ وابسۃ کرنے کے لئے کوئی دکان نہیں ۔مطلب محبت میں تربید وفروضت نہیں ہے ای لئے میں کیے کسی کواس کا دام بتا سکتا ہوں کہ کس دام پر میں معثوق کی محبت خریدوں اور وہ اپنے دل کو بیجے۔اس پر کوئی بھی خریداری نہیں ہے اور مذہ ی دنیا میں محبت کی دکان ہے۔اس لئے مقطع میں شاعر فرما تا ہے کہ جب جمیے معثوق کے ساتھ وابستگی ہوئی مطلب میں نے دل دیا اس کو۔ میں اس کے دل پر مر چکا ہوں لیکن جمیے معلوم نہیں کہ وہ میرے دل کے بارے میں کیا چھے کہتے ہیں لیکن اس بات کا انکشاف نہیں ہوسکتا ہے کیونکہ یہ بات پر وے ہی میں ہے۔مطلب ان باتوں پر دیوار کھڑی ہے جس دیوار کوئیس گرا سکتے اور نہ میں ہے۔ویوار اس پر ہے کہ بدنا می نہ ہوجائے۔ودسرے طریقے سے شاعر فرماتے ہیں کہ میں ہے۔ویوار اس پر ہے کہ بدنا می نہ ہوجائے۔ودسرے طریقے سے شاعر فرماتے ہیں کہ میں ہی دیوار کھڑی ہے جس کو میں گرانہیں سکتا ہمی تو مقطع میں یوشیدہ دراز ہے مطلب میرے یاس بھی دیوار کھڑی ہے جس کو میں گرانہیں سکتا ہمی تو مقطع میں یوشیدہ دراز ہے مطلب میرے یاس بھی دیوار کھڑی ہے جس کو میں گرانہیں سکتا ہمی تو مقطع میں یوشیدہ دراز ہے مطلب میرے یاس بھی دیوار کھڑی ہے جس کو میں گرانہیں سکتا ہمی تو مقطع میں عائم و دائم ہوں لیکن میں اپناراز کی کوئیس بتا سکتا

ہوں۔اگر چہ میں مربھی جا وک پھر بھی میں اس رازے واقفیت کی کوئییں کراسکتا ہوں۔ میں مطلع کا تذکرہ بیان کرنے کے بعد بیہ کہ سکتا ہوں کہ غالب نے اپنے مقطع میں اپنے قلمی نام غالب کا تبصرہ دیوان میں بیان کیا ہے:

دہ ہے کہ مقطع میں فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دل تکی ہوکوئی بھی غلط نبی ہویا اچھائی ہویا برائی ہووہ ہمیں کسی کوئیس بتانی چاہئے یا جو کہ بتانے کے قابل نہ ہو۔اگر ہم ان ہاتوں ہے دور رہیں گے تو ایک امتی ن کی گھڑی میں بھنس سکتے ہیں۔امتحان ای لئے ہے جبکہ ہم کسی معثوق کے بارے میں اپنے دل کا انگا و نہیں بتا کیں اور نہ بتانے سے کوئی جھڑا ایا فتنہ بر پانہیں ہو۔اور راز کو پشیدہ رکھتے سے نتحیا بی حاصل ہو سکتی ہے۔ میں اب دعویٰ سے کہ سکتا ہوں کہ غالب نے مقطع کو اپنے تامی نام کے مطلب کے طور پر ہی بیان کیا ہے اور مطلع اور مقطع کا جوڑ بدستور ایک مطریقے سے بیان کیا ہے۔

اب میں ان چارسطروں کا مطلب اس طرح بیان کرتا ہوں کہ غالب نے دیوار کے بارے ہیں اہم باتیں بتائی ہیں جیسے کہ اگر ہم محلّہ میں رہتے ہیں تو ہمیں اپنے محن کی دیوار کا خیل رصنا چاہئے۔ جو بات ہم اپنے مکان کے دائرے میں کرتے ہیں تو اس بات کا راز دوسرے مکان تک نہیں پہنچنا چاہئے۔ مطلب ہمیں اپنی دیوار قائم ودائم رکھنی چاہئے۔ ای طرح ہے اپنے ملک کی عزت واحر ام دوسرے ملک میں قائم رکھنی چاہئے۔ اس کو خرت واحر ام دوسرے ملک میں قائم رکھنی چاہئے۔ اگر چہ شاعر کے ادبی بیغام پر بحث ومباحثہ کریں گے تو ہم بیر کہیں گے کہ غالب نے ویوار کا استعمال حالات کے مطابق بیان کریں تو اس صورت میں اسے اشارہ ہی دینا چاہئے اور واسے خواہ وہ خرال لکھے یاغزل بیان کریں تو اس صورت میں اسے اشارہ ہی دینا چاہئے اور

ہ ہے۔ اس کا انکشاف جیس کرنا چاہئے کے غزل کس کے بارے میں لکھی ہے۔ اگراس بات کا انکشاف ہوجائے گا تو ادبی، حول میں ضل بھی پیدا ہوسکتا ہے۔ اپنی قلم سے جو بھی کھے وہ دائرے داز
میں ہی رکھنا چاہئے۔ ای لئے غالب ہرایک شاعرے یہ کہدر ہاہے کہ غزل کا مطلب عورتوں

کے ساتھ باتیں کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب بینیں کہ ہم کسی عورت پر کوئی شعر بیان کریں تو ہم انکشاف کریں گئے کہ یہ کسی عورت پر بیان کیا گیا ہے۔ ایسی بیان بازی او بی دائر ہے کے لحاظ ہے بہت غیر قانو نی اور غیر اخلاقی ہجھی جاتی ہے۔ اس لئے غالب نے اپنی غزل میں بیان کیا ہے کہ ہرایک چیز پوشیدہ رکھنی جائے تا کہ او لی میدان میں کوئی تناؤ بیدانہ وجائے۔

اگر چہ میں اونی بیغ م آج کل کے دور کے ساتھ جوٹروں تو میں یہ کہوں کہ محبت ہویا نفرت ہو ہمیں اس بات کا انکشاف نبیں کرنا چاہئے کہ ہمیں کس خاص آ دمی کے ساتھ ایسا تناؤ ہے جس سے کہامن میں خلل بیدا ہوجائے اور ہمیں ہرا یک بات امن کے ماحول میں ہی اور قانون کے دائر ہے ہیں ہی گا میں لائی چاہئے۔

غالب نے دیوان غالب میں ان الفاظ کو مقطع میں استعمال نہیں کیا ہے۔ جو کہ غالب نے ردیف ادر کا فیہ بیس بیان کئے ہوں گے لیکن مقطع میں بیال ملتے جیسے کہ آساں، آنکھ اور دمائے۔

غالب کے اولی بیغام میں لفظ ارات اور دن کے بارے میں بیان کیا ہے کیونکہ ہرایک پیغام میں بہت ی باتوں کے بارے میں نصیحت حاصل ہونی چاہ ای لئے اولی پیغام میں دیوان غالب میں لفظ رات اور دن کے بارے میں غالب نے بیغام دیا ہے۔ بینیں سمجھنا کہ اس نے بیغام دیا ہے۔ مطلب مقطع میں الفاظ رات اور دن کے بارے میں بھی بیان کیا ہے۔ میں سیمی کہ سکتا ہوں کہ غالب کے مقطع پر بحث کرنے کے لئے میں غزل کا مراسلہ بیان کرتا ہوں۔ جس کوہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اولی بیغام بھی ہا اور تھے ہیں۔ ہوں۔ جس کوہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اولی بیغام بھی ہا اور تھے ہیں۔ مقا میند برم وصل غیر، گوبے تاب تھا تھا میں مصل غیر، گوبے تاب تھا

ں پیر بر اس برہ رہے ہوں کے اس بیر اس بیرہ و سب ماہ س اے معشوق میں نے دل کی آہ وزاری شب بھرمحسوس کی۔ میں رات کے وفت اکیلاسویا رہا اور میرے ساتھ کوئی بھی نہیں۔اس لئے میں اپنے دل سے آہ وزاری بیان کرنے لگا اور میں محسوں کرنے لگا ہے معشوق اگر چدمیرے پاس کوئی نہیں ہے میں بیدات اسلیم ہی گذارتا
ہوں کیا آپ جھے خواب میں اپنا دیدار کراؤگی۔اگر دیدار کراؤگی تو میں اے وصل کے برابر
سمجھوں گا اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جھے آپ کے ساتھ ایک بزم میں حاضری ملی ہے۔لیکن
شاعر فرماتے ہیں کہ جھے دل میں اس آہ وزاری سے پریشانی رہی۔شب بھرسوچتے ہوئے جھے
سمجھی بھی وصل کا امکان و یکھنے میں نہیں آیا اور بے تابی میں رات گزاری۔ جب جھے نیندہی
نہیں آئی تب میں نے اپنے خیالات اس طرح بیان کئے اے خدا کیا میں معشوق کی بزم میں
شریک ہوسکتا ہوں آگر میں معشوق کی بزم میں شریک نہیں ہوسکتا ہوں تو جھے آپ معشوق کو
خواب میں دکھاؤ جس سے وصل بھی ہوجائے گا اور بزم میں شریک ہونے کی خواہش بھی پوری
ہوجائے گی۔شاعر مطلع میں ہی فرما تا ہے کہ بیصرف سوچ ہے نہ کہ حقیقت ۔ای سوچ میں
رات گزارتا ہوں۔

میں نے روکا رات عالب کو ، وگر نہ ویکھتے اُس کے سیل گرید میں ، گردوں ، کف سیلاب تھا

مطلع میں شاعر فرما تا ہے کہ جب میں دات کوسوتا ہوں تو معثوق کی یاد آتی ہے۔ جب
وہ میرے پائی ہیں ہوتی تو میں سوچتے ہوئے سوتا ہوں اور سپنے میں بھی نہیں دیکھا ہوں بلکہ
میں ہے کہدر ہا ہوں کیا وہ کسی دات کوخواب میں آئے گی اور میں خواب دیکھ کراس کے برم میں
شریک ہوجاؤں۔ ایسا بیان کرتے ہوئے شاعر مقطع میں فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی دات کو
دوکا کہ وہ خواب میں نہ آئے کیونکہ جب میں اس کے ساتھ ہم برم ہوجاؤں تو مجھا ہے جدائی
کے واقعات دکھاؤں گا جے دیکھ کروہ جدائی کا سیلاب دیکھے گا۔ جس ہے وہ پریشانی میں مبتلا
ہوساتا ہے۔ اس لئے میں اب یہ کہدر ہا ہوں کدرات بھرا کیلے دل ہے ، ووزاری کرتے ہوئے
سوجاؤں اور ایسا نہ ہو کہ وہ خواب میں ملے خواب میں مل کروہ میری جدائی پرسیلاب دیکھ کریے
پریشان ہوجائی گا جس سے کہ سکون دل نہیں رہے گا۔ سکون دل کے دہنے کے لئے میں ہی

دل ہے آ ہوزاری کروں لیکن وہ بالکل ٹھیک ٹھاک احترام کرے۔

غالب نے مقطع کواپنے قلمی بیان کے طور طریقے ہے بھی بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہ میں اگر جدائی میں اپنی زندگی کی راتیں بسر کرتا ہوں لیکن میں ایسی باتوں سے کسی کو واقف نہیں کراتا ہوں۔ بھے جدائی ہے آنسوآ رہے ہیں اور آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے۔ ایسا سیلاب میں خود دیکتا ہوں اور کسی کواس سیلاب سے واقف نیس کراتا۔ واقف نہ کرانے کی وجہ سے اور رات محر دور رہنے کی وجہ سے بھے فتحیا بی ہوئی ہے۔ فتح اس بات پر کہ اپنے غم سے کسی کو واقف نہیں کرایا اور معثوق کے بارے میں بھی کوئی راز فاش نہیں کیا۔ میں نے ول کاغم برواشت کیا۔ برواشت کیا۔ برواشت کیا۔ برواشت کرتا ہی میرے لئے ایک فتحیا بی ہو اور یہ فتحیا بی بھے رات کے دکھ کی وجہ سے ہواور اس جاور یہ فتحیا بی بھے رات کے دکھ کی وجہ سے ہواور اس جدائی سے کسی کو واقف نہ کرنے کی وجہ سے فتحیا ہوا ہوں۔

اب میں ان چارسطور کا نیجوڑ ہے کہ کرلکھ رہا ہوں کہ غالب نے مقطع کو مطلع کے مطابق لکھا ہے۔ اولا مطلع میں بیان کیا ہے کہ میں رات بحر نہیں سویا۔ اس کے بعد یہ بیان کیا ہے کہ وہ خواب میں و کیھ کر مجھے ایک بزم میں ملاقات ہوجائے گی۔ لیکن اس کا وابستہ مقطع میں کہ کہ رہا ہے کیوں نہ میں بی دل ہے آہ وزاری کروں اور وہ خواب میں وابستہ مقطع میں کہ کہ رہا ہے کیوں نہ میں بی دل ہے آہ وزاری کروں اور وہ خواب میں نہ طے۔ کیونکہ جب وہ خواب میں آئے گا تو وہ میری جدائی کا سیلاب و کیھے گا۔ جس سیلاب نہ ملے۔ کیونکہ جب وہ خواب میں آئے گا تو وہ میری جدائی کا سیلاب و کیھے گا۔ جس سیلاب کے وہ خوش رہا ہے کیونکہ جب کے خوشحال کے وہ خوش رہا ہی کہ خوشحال کے وہ خوش رہا ہی بہتر ہے اور اس کے لئے میں بی

غالب کے ادبی پیغام سے بیروا تفیت اور نصیحت ملتی ہے کہ جمیں ہر مصیبت کا مقابلہ خود کرتا چاہئے۔ ادب نواز دوستوں کو بیر کہہ کر درخواست کی ہے کہ آئییں بھی بھی اپنی قلم سے کمزور مہیں ہوتا چاہئے اور اپنی قوت اور اپنے اصول کی بنیا دیر ہی دنیا میں فتیاب ہوسکتے ہیں۔ آئییں فتیا بی ہوسکتے ہیں۔ آئییں فتیا بی ہوسکتے ہیں۔ آئییں فتیا بی تب ہوسکتی ہے جب وہ کئی مشکلات کا سامنا کریں۔ آگر چہ عالب کے پیغام کو جم اس

دور کے ساتھ وابسۃ کریں گے تو ہمیں یہ فیبحت ملتی ہے کہ انسان کو بھی بھی مصیبت ہے بھا گن نہیں چاہئے ۔ انسان کو مصیبت کا مقابلہ ہمیشہ کرنا چاہئے ۔ مطلب اگر وہ رات کو بہت ہی مشکلات دیکھیں تو وہ دن میں ان مشکلات کا خاتمہ کر کے فتحیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ رات کا مقابلہ دن کے تصور سے ہی انجام دیتا ہے۔

عالب نے اپنے دیوان غالب میں لفظ دن کومقطع میں اس طرح بیان کیا ہے۔جس کو میں بہت مطلع اور بعد میں مقطع کے ساتھ بیان کرتا ہوں لیکن غالب نے اولی پیغام میں بہت کی باتوں کا ذکر کیا ہے خاص کر انسان کو اپنی قلم سے نفیحت کی ہے کہ ہمیں کئی رات مشکلات کی مقابلہ کرنا ہے اور مقابلہ کرتے ہوئے ان مشکلات کے ساتھ دن میں داخل ہونا ہے۔ مطلب رات کودن کی شکل میں بدلنا ہے۔وہی مشکلات کا سامت سمجھا جا سکتا ہے۔جیسے کہ مطلب رات کودن کی شکل میں بدلنا ہے۔وہی مشکلات کا سامت سمجھا جا سکتا ہے۔جیسے کہ میں انہیں چھیٹروں اور کچھ نہ کہیں

شاعر فرماتے ہیں کہ ہیں ہے و نیا میں مجت کی ہے لیکن پوشیدہ۔ میں نے اپنی محبت کا انتشاف نیس کیا کہ جھے کس کے ساتھ ول کا لگاؤ ہے۔ ای لئے میں اب ول میں بیہ کہدر ہا ہوں کہ جہ وہ بھے راستے میں ملیں گے تو میں انہیں چھیڑ وں گا۔ اس صورت میں جھے چرم تصور کیا جہ نے کہ بہت کا لیکن کیوں نہ میں شراب بی کر ہی چلتے چھیڑ چھاڑ کروں اور جب جھے پکڑیں گے تو سب اوگ راستے میں کہیں گے کہ آ دی نشتے میں ہے۔ اس کے ہوش وحواس قائم نہیں ہیں۔ تو سب اوگ راستے میں کہیں گے کہ آ دی نشتے میں ہے۔ اس کے ہوش وحواس قائم نہیں ہیں۔ اس طلع ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان ونوں بھی لوگ شراب کا استعمال کرتے ہتے۔ اس مطلب رات کو نہ پی کر دن وہاڑ ہے لوگ شراب کا استعمال کرتے ہتے۔ جس سے کہ قانو نی جرم سمجھا جاتا تھا۔ مطلب رات کو نہ پی کر دن وہاڑ ہے لوگ شراب کا استعمال غیر قانو نی طور استعمال کرتے ہتے ۔ اس لواظ ہے اس مقطع سے تاریخ داں حوالہ بھی وہ میں میان غیر قانو نی طور استعمال غیر قانو نی طور پھیڑ چھاڑ دیوان غالب میں بیان کیا ہے کہ ان کے دور میں بھی لوگ شراب کا استعمال غیر قانو نی طور پھیڑ چھاڑ کرنے کے لئے شراب پیتے شے اور یہ چھیڑ چھاڑ کرنے کے لئے شراب پیتے شے اور یہ چھیڑ چھاڑ کر ہے کہ کے اس کرتے تھے۔ مطلب وہ چھیڑ چھاڑ کرنے کے لئے شراب پیتے شے اور یہ چھیڑ چھاڑ کرنے کے لئے شراب پیتے تھے اور یہ چھیڑ چھاڑ کرنے کے لئے شراب پیتے تھے اور یہ چھیڑ چھاڑ کر ہے کے دیوان غالب کیا تھی ہوں کہ کیواں کے دیوان غالب کی مطلب وہ چھیڑ چھاڑ کرنے کے لئے شراب پیتے تھے اور یہ چھیڑ چھاڑ کر کے کے گئے شراب پیتے تھے اور یہ چھیڑ چھاڑ کر کے کے دیوان عالم کو دیوان خالے میں دیوان کے دیوان کی کھی کی کے دیوان کے دیوان کی کو دیوان کے دیوان کی کو دیوان کو دیوان کو دیوان کے دیوان کی کو دیوان کی کو دیوان کی کو دیوان کو دیوان کو دیوان کو دیوان کیا کہ کو دیوان کے دیوان کو دیوان

ق نونی جرم ہیں شلیم کیا جاتا تھا۔ای لئے مقطع میں تاریخ کا بھی ذکر ہوسکتا ہے۔ آئی جایا وہ راہ پر غالب کوئی دن اور بھی جیے ہوتے

جب معثوق میرے پاس آئی نہیں اور جدائی میں رہتے ہیں کیوں نہ میں شراب پی کر انہیں استے میں چھٹر ول ۔ اگر چہ مجھے کوئی راستے میں پکڑے گا تو وہ بھی مجھے پکڑنے ہے باز رہے گا کیونکہ وہ ہیں جھے کوئی راستے میں پکڑے گا تو وہ بھی مجھے پکڑنے ہے باز رہے گا کیونکہ وہ ایسے کہ گا کہ ایسے بندے سے دور رہو کیونکہ بوشراب کے نشے میں ہے ۔ اس لئے میا اب مقطع میں مطلع کو چھٹر چھاڑ نہیں جے ۔ اس لئے غالب مقطع میں مطلع کو وابستہ کرتا ہے ۔ وہ یہ بہت ہے لوگ چھٹر چھاڑ کے بعد آہ دزاری کریں گے اور پھر یہیں گے کہ غالب نے دن کو پی کر چھٹر چھاڑ کی جو کہ کونکہ معثوق اس کا بھی احتر ام نہیں کرتی ہیں گوگ وانشوں کریں گے کہ غالب نے دن گو پی کر چھٹر چھاڑ کی ہے کونکہ معثوق اس کا بھی احتر ام نہیں کرتی ہیں دونشور سلیم کیا جا تا ہے ۔ لیکن س تھ ہی ساتھ اس بات کا بھی انکشاف کریں گے کہ غالب نے دانشور سلیم کیا جا تا ہے ۔ لیکن س تھ ہی ساتھ اس بات کا بھی انکشاف کریں گے کہ غالب نے دانشور سلیم کیا جا تا ہے ۔ لیکن س تھ ہی ساتھ اس بات کا بھی انکشاف کریں گے کہ غالب نے دانشور سلیم کیا جا تا ہے ۔ لیکن س تھ ہی ساتھ اس بات کا بھی انکشاف کریں گے کہ غالب نے کہ بعد ہوش وحواس نہیں رہتا ۔ اس سے بیان کرتا ہوں کہ غالب کی شاعری میں مطلع اور مقطع کا گر آتھ تھی ہوں دعواس نہیں رہتا ۔ اب میں سے بیان کرتا ہوں کہ غالب کی شاعری میں مطلع اور مقطع کا گر آتھ تھی ہوں ہوں کہ غالب کی شاعری میں مطلع اور مقطع کا گر آتھ تھی ۔ ۔

اگر چہ میں نے پہلے مید بیان کیا ہے کہ غالب شراب استعال نہیں کرتے ہیں لیکن میں میہ بھی کہرسکتا ہوں کہ میدا یک مثال دی ہوگی اور میہ کہر کرشع تحر کریے ہوں گے تا کہ لوگوں کو میہ پتا ہوں سکے کہ پینے سے چل سکے کہ پینے سے جوش وحواس کھوجاتے ہیں اور میہ بھی بیان کروں کہ ون میں پینے سے ساج میں انسان و لیل ہوتا ہے۔ اور نشے کا استعال غلط طریقے سے نہیں کرنا جا ہے میں کہر سات موں کہ واقعات بھی بیان کیا سکتا ہوں کہ غالب نے مقطع میں ان دنوں کے واقعات بھی بیان کیے ہیں اور میر بھی بیان کیا ہوگا کہ ان دنوں کیا کیا حالات لوگ بیدا کرتے رہے۔ اور کس طریقے کے واقعات ظاہر ہوگا کہ ان دنوں کیا کیا حالات لوگ بیدا کرتے رہے۔ اور کس طریقے کے واقعات ظاہر

ہوتے ہوں گے۔ای لئے ان شعروں کو بھی پیغام کے انداز سے بیان کر سکتے ہیں۔
اب میں مقطع کے بارے میں یہ کہوں کہ تلمی نام سے غالب نے اس شعر کواس طرح بیان کیا ہے وہ یہ کہون کو جو کوئی بھی شراب استعال کرتا ہے اسے بہت ہی برا بھلا کہتے ہیں کیونکہ راستے میں شراب بی کراس کے ہوش وحواس اڑ جاتے ہیں اور جو کوئی ون میں الی حالت میں نظر آتا ہے اسے فتحیا بنیں کہتے بلکہ اسے کمزور کہد کر بکارتے ہیں۔کوئی بھی اسے فتحیا بنیں کہ گا مطلب اگراس نے نا جائز طریقہ استعمال کیا اور ہوش وحواس اڑ گئے یہ کوئی فتحیا بی ہے۔ فتحیا بنیں ہے گا کہ یہ کوئی فتحیا بی ہے۔

اب میں ان چارشعروں کا مطلب سے کہہ کر بیان کروں گا کہا گر میں رات کوا ہے معثوق کی جدائی پر ترستا ہوں اور رات آ ہ وزاری میں ہی کا ثنا ہوں۔ ای طرح ون میں بھی کئی واقعات ظاہر ہوتے ہیں جن سے بہت ہی پریشانی ہوتی ہے۔مطلب بیغام غالب میں رات اور دن کے بارے میں فرماتے ہیں کہلوگ مختلف تتم کی مشکلات دیکھتے ہیں اور ان کا سامنا بھی کرتے ہیں۔ بہت لوگوں کواچھا برالگتا ہے اور بہت کو برااچھا بھی لگتا ہے۔

اگر چہ میں غالب کے ادبی بیغام کا ذکر ان شعروں کو پڑھ کر کروں تو ہمیں بیافیہ جت ملتی ہے ہے۔ ملتی ہے ہے۔ ملتی ہے کہ ہمیں سے کے ساتھ چھیڑ جھاڑ نہیں کرنی چاہئے اور ہمیں ہمیشہ قانون کی حدود میں رہ کر ہی کام کرنا جاہئے اور بھی بھی کسی سے غیر قانونی با تیں نہیں کرنی چاہئیں۔

اً رجا ت کل کے دور میں غالب کے بیغام کو پڑھیں گے تو ہم یہیں گے کہ جووا قعات پخیٹر چھاڑ کے ہو اتعات غالب کے دور میں بھی ہوا کرتے ہتھ۔ای لئے ہمیں وقت فو قنا قانون کے طور طریقے استعال کرنے جا ہے جس سے کہ غیر قانونی سلسلہ کار آمد نہ ہوجائے اورامن میں خلل بھی پیدا نہ ہوسکے۔

بیغام غالب میں اگر چہ میں نے کئی لفظول کا نچوڑ و بوان غالب کے ساتھ جوڑ الیکن جوڑ

کر میں نے سلسلہ وار نہ لفظ پیغام غالب پر لکھا۔مطلب غالب نے لفظ'' استاد''کے بارے میں بھی اپنی غزل میں اورمقطع میں پچھ بتایا ہے جو کہ دیوان غالب میں واضح طور پر جیما پا گیا ہے۔جیسے کہ

> ہوئی تاخیر تو کچھ باعثِ تاخیر بھی تھا آپ آتے تھے، گر کوئی عناں گیر بھی تھا

اولا میں قاعد ئے غزل کے مطابق مطلع کا مفہوم بتا تا ہوں۔ وہ یہ کہ غالب فرماتے ہیں کہ اے معثوق تھے بہت ہی در ہوئی اوراس در کے باعث میں آپ کے ساتھ کام نبھا تا ہوں لیکن اگر آپ کی بھی وجہ ہے تا خیر کرتی ہوتو اس کا نتیجہ جھے اچھا حاصل ہوتا ہے لیکن تا خیر کے بائد یاں بھی عا کد ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے میری پاک محبت کے دوران تا خیر کا ذکر بیان کیالیکن وہ تا خیر جھے محسوس ہی نہیں ہوئی۔ اس تاخیر سے میں نے اپنے دل کو ہمیشہ آپ کے کے حاضر رکھا اور اس تاخیر ہے میں پاک محبت کے اصولوں پر کار بندرہ کر گرفتار رہا۔

لئے حاضر رکھا اور اس تاخیر سے میں پاک محبت کے اصولوں پر کار بندرہ کر گرفتار رہا۔

ریختے کے تمہیں اُستاد نہیں ہو غالب ریختے کے تمہیں اُستاد نہیں ہو غالب

ہے۔ ہیں''اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا'' مطلع میں شاعر فرما تا ہے کہ تاخیر سے بھی کچھ نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح جلد معربین ساعر فرما تا ہے کہ تاخیر سے بھی کچھ نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح جلد

یازی میں نقصان و یکھنا پڑتا ہے۔اس کے برعکس تاخیر سے نقصان نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سے نفع ہی ہوتا ہے جیسا کہ ایک استاد جب لڑکے کو پڑھانے میں مقروف رہتا ہے اور دیر تک اسے مجھانے کی کوشش کرتا ہے آخر کا ربہت تاخیر کرکے طالب علم کی سوج بہت ہی بلند یا بیہ ثابت ہوتی ہے ۔ کوئی بھی استاد کسی شاگر د کو جلد بازی میں کسی بھی کام کوکرنے کے لئے نہیں کہندگا بلکہ ایک استاد طالب علم کو آہتہ آہتہ ہوشیار اور فرجین بنائے گا۔اس طرح سے غالب فرماتے ہیں کہا ہے گئے۔اس طرح سے غالب فرماتے ہیں کہا ہے معثوق آپ کی تاخیر سے میں ایک شاگر د آپ کا بنا۔شاگر د آپ کی بہت ہی محبت کے ذکر میں ہی بن گیا۔ آپ میرے استاد بن گئے لیکن میں اس شاعر کا بھی بہت ہی

احترام کرتاہوں جس نے میری تا خیر پر بہت کچھ لکھااور بتایا۔وہ بینالب کو میر تقی میر نے کسی شاعری محفل میں بیبتایا کہ عالب کے لئے استاد کا ہونالازمی ہے۔ جب غالب کے پاس اپنی شاعری کے لئے کوئی استاد ہی حاصل نہیں ہوا ہے تو اس کی شاعری درست قر ار نہیں دی حاصل نہیں ہوا ہے تو اس کی شاعری درست قر ار نہیں دی حاصل نہیں ہوں۔ میں ایک خیر ایک بین ایک خواب بیے کہ کردیا کہ میں سیکھتا ہوں، میں کوئی بلند بایہ کا نزل کو میں ہوں۔ میں اپنے آپ کو است دنہیں کہتا بلکہ میں مانتا ہوں کہ تمیرا ایک بردا شاعر ہے جے میری وفات کے بعد لوگ کہیں گے کہ تمیر بھی کوئی بلند شاعر اُردوز بان میں رہا ہے لیکن اس میری وفات کے بعد لوگ کہیں گے کہ تمیر بھی کوئی بلند شاعر اُردوز بان میں رہا ہے لیکن اس نوب کا مطلب میں زندہ نہیں ہوں گا بلکہ میرا ہنراور قلم موجود رہے گا۔اللہ تعالیٰ ہے رجوع ہوں گا مطلب میں زندہ نہیں ہوں گا بلکہ میرا ہنراور قلم موجود رہے گا۔اللہ تعالیٰ ہے رجوع ہوں کہ کہدر ہاہوں کہ تمیر میں ایک انجھی صنف ہے جس سے میں اپنے مقطع میں تمیر کوا یک برار تبدوے دہاہوں اگر چہ وہ میری شاعری میں استاد نہیں رہے بلکہ میں اسے استاد کار تبد دے رہاہوں۔

اب صاف ظاہر ہے کہ مطلع اور مقطع کا واسط قریبی پڑھنے میں آتا ہے جیسے کہ عالب خود

ہو و مطلع میں کہتے ہیں کہ مجھے غزل کا ہنر سکھنے اور کہنے میں تاخیر ہوئی ہے لیکن پھر بھی میرا ہنر
گہرے انداز میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ بہنست میر کے جو کہ مجھے سے کہدرہاہے کہ عالب نے
شاعری کسی استاذ ہے نہیں سکھی۔ ای لئے میں بید دعویٰ ہے کہتا ہوں کہ مقطع اور مطلع اظہار
کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عالب مطلع کا نچوڑ اپنے مقطع میں بیان کرتا ہے جو کہ ہرایک
غزل میں پڑھنے والوں کے سامنے ہے۔

اب میں غالب کے لفظ کے انداز میں اس مقطع کا بیان اس طرح کہہ کر لکھتا ہوں کہ عالب کہتے ہیں کہ انسان کو استادر کھنا لازی ہے۔ عالب کہتے ہیں کہ استاد سے بی سب کھ سکھتے ہیں۔ ہرایک انسان کو استادر کھنا لازی ہیں کی کی سکھتے ہیں۔ ہرایک انسان کو خدا کے فقل سے استادر کھنا لازی نہیں ہوتا۔ وہ اپنی ڈ ہنیت سے پڑھائی ہیں کی کو خدا کے فقل سے استادر کھنالازی کا میاب ہوتا ہے۔ لیکن مواستادر کھنالازی کا میاب ہوتا ہے۔ لیکن مواستادر کھنالازی میں ایسے ہوتے ہیں۔ بقید کو استادر کھنالازی

ہوتا ہے۔ ای لئے غالب کے لفظ کے لحاظ سے یہ بیان کرتا ہوں کہ جس طالب علم یا جس شاگر دکو استادر کھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود بخو دفتیا بی حاصل کرسکتا ہے بشرطیکہ وہ ذبین ہو۔ اس وجہ سے وہ فتیاب نہیں ہو۔ اس وجہ سے وہ فتیاب نہیں کہ فتیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ فتیا بی ہے ماہراستاد کا ہو نالا زم ہے۔ پھر بھی جس اپنی بنر بہادری کی وجہ سے فتیاب ہوکر بی لوگوں کے سامنے نظر آتا ہوں۔

اگر چہ بیں ایسے پیغام کواد کی پیغام کے انداز میں بیان کروں تو میں ریہ کہوں گا کہ غالب فرمار رہے ہیں کہ ہنرکوسیجھنے کیلئے استادر کھنالاز می ہے۔ تا کہ استاد کے مشورے سے قوت اور شہرت بہتر انداز میں قائم ودائم رہ سکتی ہے۔

اگر چہاں دور کے کحاظ سے میں غالب کا پیغام سٹاؤں تو میں کہوں گا کہاں دنیا میں ہر ایک کو ہنریا دوسری کئی ہاتوں کا ڈھنگ سیکھنے کے لئے استاد کا بھاؤ بہت ہی اچھا ہ تا ہت و تا ہے۔

پیغام غالب میں لفظ استاد کا ذکر غالب نے میر کے حوالے سے بیان کیا ہے مطلب سے
کہا ہے کہ جمیں استاد سے مشورہ لینا ضروری ہے تا کہ کی غنطی کا شکار نہ ہوجا کیں۔ای لئے
غالب نے مقطع میں میر کا حوالہ دیا ہے۔ ممکن ہے کہ اس زمانے میں میر نے غالب کور تبہ کم
دیا ہوگاای لئے غالب کومیر کا شکوہ بیان کرنا پڑا۔ لیکن مقطع میں شکوہ بیان نہ کر کے اس بات کا
احساس دلایا ہے کہ اگلے زمانے میں جب ہم دونوں اس دنیا میں نبیس ہوں گے تو اد بی محفلوں
میں میر کا ذکر لوگ ضرور کریں گے۔ای طرح سے پیغام غالب میں لفظ ' خبر' کے بارے میں
میں میر کا ذکر لوگ ضرور کریں گے۔ای طرح سے پیغام غالب میں لفظ ' خبر' کے بارے میں
میر کا ذکر لوگ ضرور کریں گے۔ای طرح سے پیغام غالب میں لفظ ' خبر' کے بارے میں
میر کا ذکر لوگ سے اور سے بیان کیا ہے کہ دوز مرہ کے زندگی میں انسان بہت ی خبریں
میر اللہ نے چھ بیان کیا ہے اور سے بیان کیا ہے کہ دوز مرہ کے زندگی میں انسان بہت ی خبریں
میر کا در میں سے اپنے کوغافل رکھتا ہے۔

درخور قبر وغضب جب کوئی ہم سانہ ہوا پر موا ہم سانہ ہوا پھر غلط کیا ہے کہ ہم ساکوئی پیدا نہ ہوا

غالب فرماتے ہیں کہ جب لوگ کی کے تاثر ات بیان کرتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی بہت ہی اچھا ہے، لیکن جب وہ آدمی کی غلطی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی غیر موجودگی میں برا بھلا ہی کہا کرتے ہیں۔ اس طرح سے غالب نے الی بات کو معثوق کا حوالہ دے کریے بات کہی ہے کہ اے معثوق آگر آپ جھے غصہ میں رکھتے ہوتو جھے کوئی غلطی محسوس نہیں ہوتی اور نہ آپ کے ایسے الفاظ کہنے پر صدمہ ہوتا ہے صرف میں یہ کہنا چا ہتا ہوں آخر کوئی غلطی الی ہے کہ جس سے آپس میں نٹاؤ پیدا ہوااور آپسی مجھونہ میں گر بڑ بیدا ہوئی ہے۔ کوئی غلطی الی ہے کہ جس سے آپس میں نٹاؤ پیدا ہوااور آپسی مجھونہ میں گر بڑ بیدا ہوئی ہے۔ الی باتوں سے جھے واقف کیا جائے۔ ورنہ میں یہ سوچتا ہوں کہ جھے سے اچھا کوئی بھی و نیا میں الی باتوں سے بھے واقف کیا جائے۔ ورنہ میں یہ سوچتا ہوں کہ جھے سے اچھا کوئی بھی و نیا میں بیدا نہیں ہے اور میں نے کوئی الی غلطی کی ہے جس سے کہ معثوق کی سوچ میں غلط فہمیاں پیدا ہو کیں۔

متھی خبر گرم کہ غالب کے اُڑیں گے پُرزے و کی میں میں میں میں ایک سے میں ہوا دیکھنے ہم بھی گئے تھے ، یہ تماشا نہ ہوا

قالب مطلع کا حوالہ دے کر یہ کہد ہے ہیں کہ لوگ اس بات کا ذکر کر دہے تھے کہ غالب اور مجبوب کے ساتھ کو نسائلراؤ ہے جس سے کہ ان میں آپسی تناؤ پیدا ہوا ہے لیکن اس بات پر کوئی صفائی نہیں آئی ۔ صرف بازار میں گرم افواہ ہے کہ غالب نے جو غلطیاں پاک محبت میں کی ہیں اس کے بارے میں اس کے پرزے معثوق اڑا کیں گے ۔ مطلب ہرایک چیز پر بات صاف طور سے بتائی جائے گی کہ کن حالات میں غالب نے معثوق کے ساتھ غلطہ بی پیدا کی ہے ۔ صرف ایسی خبرس کہ لوگوں میں یہ جوش رہا ہے کہ ہم سنا جا ہے ہیں کہ خالب میں کوئی نسطی ہے لیک خبر نس کہ لوگوں میں اس ایسی خبر نمودار ہی نہیں ہوئی نمودار شہونے کی وجہ سے اور ایسی خبر نہیں ہوئی نمودار شہونے کی وجہ سے اور ایسی خبر نہیں ہوئی نمودار شہونے کی وجہ سے اور ایسی خبر نہیں ہوئی نمودار شہونے کی وجہ سے اور ایسی خبر نہیں ہوئی دیوں گے کہ یہ تماشہ جیسا ایسی خبر نہیں کا درجہ دیا گیا ہے۔

اكريس اس بات كى وضاحت كروں كه غالب كى غزل كامطلع اور مقطع ايك بى جبيا ہے

جیے کہ وہ کہدرہ ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے جس ہے معتوق کے ساتھ تناؤ کے مناظر ویکھنے ہیں آتے ہیں۔اب لوگوں نے اس تناؤ کو وور کرنے کے لئے خبر سی تھی کہ اس کا پر دہ فاش ہونا ضرور سننے ہیں آئے گالیکن افسوں ہے کہ ابھی تک ایبا پر دہ فاش بی نہیں ہوانہ کو کی خبر سننے ہیں آئی۔ای لئے اب لوگ کہنے لگے کہ یہ تماشہ جیسا منظر لوگوں کے سامنے تصور کیا گیا ہے۔اس سے صاف فلا ہرہے کہ مطلع اور مقطع کا نجوڑ ملتا ہے۔

اگر چداردو زبان کے دائرے میں بنالب کا مطلب ہے فتحیا لی اس انداز میں بھی مقطع غالب کے طرز بیان سے شعر کا مفہوم سے ہے۔ جیسے کہ غالب فرماتے ہیں کہ جمیں جب کوئی خبر ساتا ہے تو ہمیں جمیب وغریب خبر سننے سے پرزے اڑجائے ہیں۔ اس طرح سے جب بھی کوئی خبر شاعر سنتا ہے اس کے کان بہادر ہے اور وہ کا نوں سے من کر بہادری کے لہجہ میں ڈرتا نہیں ہے بلکہ فتحیا لی اس میں اس شم کی دیکھنے ہیں آئی ہے جیسے کہ اس نے بیخبر من کرکوئی جنگ جیسی ہے۔ اس کے جو شکست خور عضر ہوتا ہے اس کوشنا خت کے بعدا ہے پرزے اڑجاتے ہیں۔ مطلب عزت فراموش ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے غدار تصور کیا جاتا ہے۔

اگر چدان چارشعروں کامفہوم او نی یا غیراد نی لحاظ ہے سوچیں گے تو میں بیغام عالب میں بید بیان کروں گا کہ کوئی بھی خبرین کر ہوش وحواس نہیں کھونے چاہئے بلکہ ہرایک خبر کوئ کر خوش رہنا چاہئے خواہ وہ بری ہویا خوش کی خبر ہو۔ دونوں صورتوں میں خبر کوئ کر گھبرانا نہیں چاہئے بلکہ من کردل میں قوت رکھنی چاہئے۔ اس لئے عالب بیغام عالب میں فرماتے ہیں کہ کسی بھی خبر کوتول کرردمل ظاہر کرنا چاہئے۔

ہمیں پیغام غالب کے حوالے سے موجودہ دور میں انسانیت کا توازن برقر ارر کھنے کے لئے الیی خبروں کا ذکر کرنالازم ہے جس سے کہ کوئی تناؤ پیدانہ ہو۔ بیر تناؤ ملکی ، عالمی پاریاسی سطح پڑتیں رہنا چاہے بلکہ ہرا یک خبر پرسکون اور امن قائم ودائم رہنا چاہئے۔ اس لئے بیغام غالب میں غالب خود فرمارہ ہیں کہ خبر کوتو ژمروڈ کرنہیں سننا چاہئے۔

ہرکوئی پیغام کن کراپنے تاثر ات بیان کرتا ہے خواہ اس پیغام کاؤ کرفقیروں کے بارے میں یاکسی خاص بات پر توجہ مرکوز کی گئی ہوئیکن پیغام سنتے یا پڑھتے ہوئے ہمیں نصیحت ضرورملتی ہے۔ اس طرح غالب نے دیوان غالب میں لفظ فقیروں پر بہت ہے ایسے تاثر ات بیان کئے ہیں جسے ،

جہاں تیرا نقش قدم و یکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم و یکھتے ہیں

اے معشوق میں آپ کے قدم دیکھا ہوں اور وہاں پرآپ کے ہی تاثرات بیان کے جاتے ہیں۔ اتنا ولولہ اور جوش آپ کے قدموں میں کہ جہاں جہاں آپ اپنا قدم رکھتے ہوں پر تاثرات ہرکوئی بیان کرتا ہے ای لئے میں ان قدموں کو ایک بلند پایہ کی حیثیت ہے اپنا شعموں کو ایک بلند پایہ کی حیثیت ہے اپنا شعموں میں بھی رہر دیتا ہوں کہ اے معشوق تیر سے قدم دیکھ کر جھھ میں بھی ایسا لہجہ پیدا ہو اپنا ہو سے کہ دنیا میں میں بیران کہ آپ کے بی قدم جھ پر میر ہے حوصلہ افزائی کے لئے برقرار میں۔

بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں

مالب نے مطلع بھر ابد بیان کیا ہے کہ معثوق کے قدموں پر بہت سمارے تا ثرات المجھے کیے ہیں اور اچھابی کہتے ہیں لیکن میں ان قدموں کود کھے کراب دل سے سوچہابوں کہا لیے ہی قدم بھی ہیں بھی شمودار ہوجا میں لیکن ان قدموں کے بارے میں کیوں نہ میں فقیروں کا بھیس بن میں بن میں بن میں ہی ہیں جا وی اور اس سے بیر کہوں کہ آپ کی تعریف دنیا بھر میں لوگ بھیس بن میں بن میں بن میں ہوں کہ آپ کی تعریف دنیا بھر میں لوگ کرتے ہیں بیٹھی ہیں جو بیڈ عطا کریں کہ جس سے لوگ آپ کے برابر تعریف کرتے کرتے ہیں بھی اور میر سے قدموں کو دیکے کرتماشہ دیکھیں جس طرح آپ کے قدموں کو بہت ساری میں اور آئد آ ہے کہ بیدکوئی خاص کھلونہ ہے جس سے ہرکوئی دیکھی کر ہنتا بھی اور

روتا بھی ہے۔ ای لئے مطلع کو مقطع کے ساتھ جوڑ کرغالب قرماتے ہے کہ بیس نے بہت ہے فقیروں کے پاس جا کرتا کیدگی کہ مجھے بھی ایبا احترام ملنا جاہئے جتنا کہ پاک محبت میں میرے معثوق کوحاصل ہوا ہے کیکن فقیروں کا بھیس بنا کربھی لوگ میرا تماشہ دیکھیں گے کیونکہ میں اصلاً فقیر نہیں ہوں میں کوئی راز پانے کیلئے فقیر کا بھیس اختیار کرتا ہوں۔ اے معشوق میں اصلاً فقیر نہیں ہوں میں کوئی راز پانے کیلئے فقیروں کے بارے میں ایسی بات کیوں اگر چہ پاک محبت میں ایسا تناونہیں بیدا ہوتا تو مجھے فقیروں کے بارے میں ایسی بات کیوں کہنی پڑے۔ دراصل آپ کی جدائی ہے ایسا تصور کر رہا ہوں۔

مقطع کامفہوم حرف غالب کے حوالے سے رہے کر غالب سنار ہاہے کہ اگر میں فقیری کے پوشاک میں کوئی راز حاصل کرنے کے لئے نکاوں تو مجھے ای سے بی فتحیا بی حاصل ہوسکتی ہے بشرطیکہ کوئی مجھے میں کود کھے کرمیر اتماشدند بنائے۔ اس لئے مجھے فتحیا بی صرف فقیری میں آگر پوشیدہ دئی جا ہے۔ تا کہ اس مجھیں کاراز فیش ندہ وجائے۔

ا ب ان چارسطور کا مطلب اس طرح ہے نیجوڑیں گے کہ میں دعویٰ ہے کہ سکتہ ہوں کہ غالب نے مقطع اور مطلع کوالیک ہی معنی ہے جوڑ کریہ تھیجت کی ہے کہ ہمیں ہر وقت براز کا بھی احترام کرنا چاہئے اور راز دار کا ہمیں احترام کرنا چاہئے جس ہے کہ ہمیں اصلیت معلوم ہوجائے۔

اگریس عالب کے تصور کو پیغام عالب کے حوالے ہے بیان کروں تو کہوں گا کہ کی وقت کی راز پوشی کے لئے انسان کو بھیں بھی بدلنا پڑتا ہے جس سے کہ راز حاصل ہوتا ہے۔ راز دار بھی بھی راز ہو قضیری کے بھیں بی بھی راز کو پانے کے راز دار بھی بھی راز ہو قضیری کے بھیس بی بھی راز کو پانے کے لئے انسان جدوجہد کرتا ہے لیکن کہیں کامیا بی ملتی ہے اور کہیں ناکامیا بی ملتی ہے۔ اس لئے انسان جدوجہد کرتا ہے لیکن کہیں کامیا بی ملتی ہوتا ہے۔ پیغام غالب میں عالب اپنی غزل میں ہے کہ در ہا ہے کہ بھیس بدل کر بھی راز فاش نہیں ہوتا ہے۔ مختلف طریقوں سے کسی وقت راز فاش ہوتا ہے۔ اگر چہ پیغام غالب کا ذکر اس دور کے ماحول مختلف طریقوں سے کسی وقت راز فاش ہوتا ہے۔ اگر چہ پیغام غالب کا ذکر اس دور کے ماحول میں بیان کریں گے تو جم ہے کہیں گے کہ امن اور قانون کو برقر ادر کھنے کے لئے کسی وقت راز کو

بھی تحقیق کرنا پڑتا ہے تا کہ عوام میں نقص امن اور لا قانونیت بریدانہ ہو۔

غالب نے پیغام غالب میں بہت ہے حروف پرمختلف مختلف بیان بازی کر کے جمیں اس بات کا حساس دیا ہے کہ ہرکسی کو اپنا پیغام گلی کو چوں اورشہروں میں بھی بہنچانا جا ہے خواہ وہ پیغام اچھا ہو یا براہولیکن ایبا پیغام لوگوں تک پہنچنا جا ہے تا کہ امن اور قانون برقر ارر ہے۔ تسكيس كوہم نەروئيں جو ذوق نظر ملے

حوران خلد میں تری صورت مگر ملے

اے معشوق میں کئی بار کوشش کرتار ہاہوں کہ آپ کی نظر دیکھوں کیکن میں آپ کی نظر نہیں و کیے سکتا ہوں۔ کئ کہتے ہیں کہ آپ بہت ہی خوبصورت ہو۔ کئ کہتے ہیں کہ آپ بری جیسی ' ۔ دکھائی دیتی ہولیکن جیں اے بالائے طاق رکھتا ہوں۔ جب میں نے آپ کی صورت دیکھی ہی نہیں مجھے کیے تسکین ہوگی کہ آپ کی الی صورت ہےا ہے معثوق اس سے میں دور ہول۔ نہ بجے آپ کے ساتھ وصل ہوانہ کوئی رابطہ قائم کیا ہے۔

> اے ساکنان کوچۂ دلدار ویکھنا تم كوكبيں جو غالب آشفتہ سر ملے

معثوق کے متعلق مطلع میں شاعر فرماتے ہیں کہ میں نے جب معشوق کی صورت دیکھی بی نبیس تو اب مجھے کئی لوگ میہ کہدرہے ہیں کدا گرآب اس کے کوچہ میں آوارہ گردی کا رُخ اختیار کرو گے توممکن ہے اس کا دیدار ہوجائے ممکن ہے اس کے رازے وا تغیت ہوگی اور آپ دیدارے واقف ہوجاؤ کے لیکن شاعر مطلع میں میہ کہدر ہاہے کہ جب میں نے صورت نہیں دیکھی تو مقطع میں خود فر مار ہے ہیں کہ اس صورت کود کیھنے کے لئے آپ کواس کے کو چہ میں حاضر رہنا ہے تا کہ راز کے دیدار ہے داقف ہوجاؤ۔جو مجھے اپیامشور ہ دے رہیں وہ کوئی بہادری نبیں ہے۔اس طریقے سے دیدار کرنا اچھانہیں ہے جو کہ قانو تا اچھانہیں ہے۔ای کے میں اپنے آپ کومعثوق کا دلدار نہیں سمجھتا ہوں اگر چہوہ مجھے دلدار سمجھتے ہیں تو انہیں کسی نہ

مسى طریقے ہے خواہ وہ کو چہ ہویا غیر کو چہ ہوا ہے دیدار ہے واقف کرانا ہے۔

اب ان چاسطور کو پڑھ کر پڑھنے والے کو بیمسوس ہوجائے گا کہ غالب نے مقطع اور مطلع کا ذکر ایک ہی طریقہ سے کیا ہے۔ مانتے ہیں کہ مطلع میں وہ کہدرہ ہیں کہ ججھے معشوق کا دیداری حاصل نہیں ہوا پھراس کا نچوڑ مقطع میں سے کہدر ہے ہیں کہ جب میں اس کے کو چہ میں جاؤں تو مجھے اس کا راز نظر آئے گا وہ بھی دیدار کے ہرابر شلیم کیا جائے گا۔ لیکن دوسرے میں جاؤں تو مجھے اس کا راز نظر آئے گا وہ بھی دیدار کے ہرابر شلیم کیا جائے گا۔ لیکن دوسرے انداز میں سے بھی کہدرہا ہے کہ اس طریقے کا دیدارکوئی بھی معشوق نہیں کرتا ہے اور ایسے دیدار سے دیدار

اگر چہ میں غالب کے مقطع میں حرف کے لحاظ ہے بیان کروں تو میں یہ کہوں کہ کو چہ میں ویدار کرنا دلبری نہیں اور کو چہ میں دیدار کرنے ہے کوئی بھی فتحیا بی نہیں ملتی ہے اور فتحیاب اس سے نہیں قرار دیا جاتا ہے۔ ہاں اگر کسی کو دلبری دکھانی ہوتو آمنے سامنے دیکھنے سے فتحیا بی حاصل ہوتی ہے۔

اگر چدا ہے۔ جان کو پیغام غالب کے حوالے ہے بیان کریں گے تو میں ہے کہوں گا کہ غالب نے بید بیان کیا ہے کہ قانون اور امن کے وائر ہے میں ہی ہرکام کرنا چاہئے ۔ کو چہ یا سڑک پرکوئی ہے جرمتی نہیں کرنی چاہئے اور پاک محبت میں دل میں برداشت قوت رکھ کرسکون رکھنا چاہئے ۔ اگر چہ میں پیغام غالب کا ذکر اس دور کے ساتھ بیان کروں تو میں کہوں گا کہ غالب نے کہ راستے یا کو چہ میں یا کسی بھی سڑک پر غلط کام انجام نہیں دینا جاہئے ۔ فار است ہونی چاہئے اور امن کے طریقے استعمال کرنا چاہئے تا کہ قانون کا غلط استعمال کرنا چاہئے تا کہ قانون کا غلط استعمال نہو۔

پیش خدمت ہے کتب خانہ گروپ کی طرف سے ایک اور کتاب پیش نظر کتاب فیس یک گروپ کتب خاند میں بھی اپنوڈ کر دی گئی ہے 🛶 https://www.facebook.com/groups /1144796425720965/?ref=share

مير ظهير عباس روستماس

0307 2128068



## بیغام غالب لفظ می بغیر ہمیں اور ہمارے

غالب نے بہت می غزلیں لکھیں ہیں لیکن ایک ہی مجموعہ دیوان غالب کے نام سے یڑھتے ہیں۔غالب کی شاعری و نیا بھر میں مشہور ہے۔سب سے پہلے میں نے اس بات کی وف حت کی کہ غالب کامطع مقطع کے ساتھ ملتا ہے،اگر دوسر ہے شعر بھی غزلوں میں پڑھیں کے قو جمیں اس بات کا بھی احساس ہوجائے گا کہ مطلع کے ساتھ غالب کے باقی شعر بھی مل کتے ہیں۔مفہوم کے لحاظ ہے الگ الگ لیکن مقطع کے ساتھ جوڑ کر سکتے ہیں۔اسی طرح ۔ے میں پیونسا حت کرنا جا ہتا ہوں کہ اگر آج تک ہم نے اُردوادب میں غزل کامفہوم نکالا ہے تو ہم عام طور پرعورتوں کے ساتھ باتیں کرنے کوغزل کہتے ہیں لیکن اگر ہم غور سے غالب کی شاعری پڑھیں گے تو ہمیں نفیحت ہی نفیحت فراہم ہوجائے گی جس ہے ہم یہ کہیں کہ بیہ عورتول کے ساتھ یا تیں کرنے اور ان کے ساتھ تشیہ دینے کے برابرہیں بلکہ ان شعروں ہے ہمیں نصیحت تی ہے۔نصیحت پیغام کے طور پر ملتی ہے،اگر ہم عالب کے مفہوم پر بحث کریں ئے تو اس کا مطلب نتحیاب کرنا ہے۔ جب بھی ہم کوئی جنگ کرتے ہیں تو فتحیابی کے بعد ہم یو جھتے ہیں کہ خیابی کیے ہوئی ، کن حالات میں فتح کیا گیا۔ تو اس وقت فتح کرنے والا ہمیں ان طریقوں ہے واتفیت کراتا ہے جن ہے اس کو نتخ ملتی ہے۔ای طرح سے میں نے مطلع اور مقطع کو بیان کر کے وضاحت کی کہ کس طرح ہے مختلف طریقوں ہے جمیں فتحیا بی ملتی ہے ،
فتحیا بی جنہیں بلکہ نصیحت ملتی ہے جس نصیحت کو میں نے پیغام کے طرز میں بیان کیا ہے۔
اگر جم غالب کی شاعر کی پر بحث ومباحث کریں گے تو جم اس بات پر پہنچیں گے کہ نی اب
نے بہت ہی بہترین شاعر کی اُردوز بان میں بیان کی ہے ، لیکن میں اس بات ہے متفق نہیں
جو ل اگر جم اُردوز بان کے الفاظ پر بحث ومباحثہ کریں گے تو میں اس بات پر توجہ پڑھنے والے
کی مرکوز کروں گا کہ غالب نے شاعر کی میں بہت می غلطیاں بھی کیس ہیں اور صحیح انداز میں بھی
شعر بیان کیا ہے۔

مالب کے دور میں زیادہ تر توجہ شعر وشاعری اور ادب پر بھی کیاجا تا تھا۔ جس طرح ہے دور حاغر میں ادب کو زیادہ توجہ ترکوز کی جاتی ہے، اس دور میں سمائنس کی طرف توجہ مرکوز کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ادبی بیان بازی ادبی صقوں میں کم محسوس ہوتی ہے۔ غالب کے دور میں شاعر بہت سے مم لک کی ریاستوں میں جاتے ہے اور جیسے کہ ہند پاک اور بنگلہ دیش کی سیاستوں میں جا کر مختلف ادبی مختلوں میں شرکت کرتے ہے، لیکن زبان کے طور پر کوئی توجہ نہیں دیے نہیں و ہے مطلب اگر کوئی شاعر شعر بیان کرتا رہاتو اس کی غلطیوں پر کوئی توجہ نہیں دیے تھے۔ بلکہ وہ ہرایک کی شاعر میں برآ فرین کرتے تھے۔ اس کی غلطیوں پر کوئی توجہ نہیں دیے تھے۔ بلکہ وہ ہرایک کی شاعری برآ فرین کرتے تھے۔ اس کے اگر چہ ہم غالب یا میر کا شعر بڑھتے ہیں تو ہم بھی آ فرین کرتے ہیں۔

غالب نے بہت ی غزلول میں لفظ اہم استعال کیا ہے لیکن پڑھنے والے کو بیمسوں نہیں ہوتا ہے کہ ہم جمع ہے یا واحد میں ہے۔ اگر ہم اُردوز بان بولنے والوں کے علاقوں میں گشت کریں اوران سے اُردوز بان بولنے وہ لفظ اہم کو واحد کی صورت میں بھی کریں اوران سے اُردوز بان میں بات چیت کریں تو وہ لفظ اہم کو واحد کی صورت میں بھی اور جمع کے صورت میں بھی بیان کرتے ہیں۔ اگر چہ ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو اس سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت می غلطیاں کی ہیں۔ جواب میں وہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم السی غلطیاں میں ہو ہمیں کہتا ہے کہ ہم السی غلطیاں کی ہیں۔ جواب میں وہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم السی غلطیاں کی ہیں۔ جواب میں وہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم السی غلطیاں کی ہیں۔ جواب میں وہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم السی غلطیاں خبیں کرتے ہمالی خوری سے اگر ہم دو ہمری

توجہ اس افظ پر مرکوز کریں گے تو ہمیں محسوں ہوگا کہ ہم جمع ہے جیسے ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے ہنتے ہیں کہ ہم میں بہت می غلطیاں کیں ہیں'۔ جواب میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان غلطیوں سے ہوشیار رہتے ہیں' مطلب انہول نے ہم' کوجن میں استعمال کر کے اس بات کی وضاحت کی کہ ہم جمع میں بھتی استعمال کریا کرتے ہیں۔ اس طرح سے غالب نے ہم' لفظ مقطع میں بہت بار استعمال کیا کرتے ہیں۔ اس طرح سے غالب نے ہم کوجمع کی صورت میں باوا حد کی استعمال کیا ہے۔ پڑھنے والے کواحساس ہی نہیں کہ شاعر نے ہم کوجمع کی صورت میں یاوا حد کی صورت میں استعمال کیا ہے۔ اس کے میں اس بات کی و ضاحت کرتا ہوں۔

ہم سے کھل جو بوقت ہے پری ایک دن ورنہ ہم چھیڑیں گے رکھ کر عذر مستی ایک دن

اولاً میں اس مصرعے کی تشبید کرتا ہوں ، شاعر فرما تا ہے کہ میں جب کسی وقت کسی محفل میں یا کسی جگہ بیٹھتا ہوں تو میرے بیٹھنے ہے سب خوش رہتے ہیں لیکن جس وقت یا جس ون میں اپنی مستی میں نہیں ہوتا ہوں وقت یا جس ون میں اپنی مستی میں نہیں ہوتا ہوں تو میرے ساتھ محفل میں بیٹھنا ، قیوں کو دشواری محسوں ہوتی ہے۔ لیکن لوگ اس طریقے ہے بھی حاضر ہوکر یہ کہتے ہیں کہ اسٹ عراب ساتھ کو تی ہاں وقت اپنی مستی میں نہیں ہو۔ جب آپ مستی میں نہیں ہوتو ہم ایسے ون میں آپ کے ساتھ کوئنی ہا تیں چھیڑ یں گے۔ مطلب غالب جب محفل میں بیٹھتا ہے کہتا ہے کہا ہے کہا ہے کہتا ہے کہا ہے کہتا ہے کہا ہے کہتا ہے کہا ہوں ان دن مجھے آپ کی یا وستاتی ہے۔ جس دن میں اپنی مستی میں ہوتا ہوں اس دن مجھے آپ کی یا وستاتی ہے۔ جس دن میں اپنی مستی میں ہوتا ہوں اس دن میں آپ کو یا دنہیں کرتا ہوں اور نہ آپ کی بات چھیڑ تا میں ساب اے معشوق مستی میں رہنے ہے میری یا دواشت زیادہ کام نہیں کرتی مست

اً رود بهم الفظ کواس تعمر کے اس طرح ہے بیان کریں گے بہت ہے لوگ عالب کو بیہ کہتے ہیں کہ اے خالب آپ نے بہترین شعر وشاعری کی ہے بہیں آپ کی غزلیں بہت بیند میں الیکن ہم یہ کہنا جا ہے ہیں کہ جس دن ہم کسی مستی میں ہوتے ہیں تو ہماری یا دواشت کرورہوجاتی ہے۔ جس دن ہم متی کے بغیر ہوتے ہیں تو ہماری یا دداشت سیجے ہوجاتی ہے۔
اس کا مطلب لوگ شاعر کو کہتے ہیں کہ آپ جب اپنی متی میں ہوتے ہوتو اس دن آپ ہمیں کسی بات پر توجہ ہیں ویتے ہوجس دن آپ اپنی متی میں نہیں ہوتے ہوتو اس دن آپ ہمیں کسی چیز کی یا دد ہائی کراتے ہو۔ مطلب ہوگ شاعر کو کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی شراب میں مست ہوتے ہوتواس وقت آپ ہمیں بھول جاتے ہو۔ جس وقت شراب چیئے بغیر ہوتے ہوتو اس وقت ہی رے ماتھ ایجھ طریقے سے بات چیت کرتے ہو۔ اس کا مطلب میہ کہ شاعر نے جب لوگوں سے ایسی ہاتی ہی اس خوال یا ز کا شیوہ نہیں دھول وہا یا اس سرا پا ناز کا شیوہ نہیں دون کہ ہمیں ہی کہ بیٹھے سے غالب پیش دئی ایک دن

غالب مقطع میں اس کا جواب ان دوستوں کو دیتا ہے جنہوں نے مطلع میں کہا تھا کہ مسی
میں رہ کر آپ جمیں بھول جاتے ہو۔ ای لئے غالب فرماتے ہیں اے دوست میں ان
اصولوں سے دور ہوں ، میں مسی میں ہوں یا نہیں ہوں میں آپ کے ساتھ بمیشہ بیٹھتا ہوں
ادرا پی کمزوری اورا پی بہادری آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ۔ ممکن ہے کہ کسی دن آپ نے
بیٹ کر اراض و یکھا ہوگا تو میں نے اس دن آپ کے ساتھ ٹھیک ڈھنگ سے ملا قات نہیں ک
ہوگ ۔ مطلب پرانے طریقے سے پیش نہیں آیا ہوگا تب بھی تو آپ جھے سے ایسا شکوہ کرتے
ہو۔ اس شکوہ کو دور کرنا چاہئے ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی دن انس ن کسی سوچ میں ڈوب کر
پرانے والے انداز سے پیش نہیں آتا ہے ۔ اس لئے میر ے دوست مجھے ایس نہیں سمجھنا چاہئے
ہیںا کہ آپ مجھے ایس نہیں سمجھنا چاہئے۔

اب میں اس مقطع کواس طرح ہے تشبیہ کرتا: وں۔ اے معشوق میں آپ کو بھی بھی بھولتانہیں۔ جا ہے میں مستی میں بوں یامستی کے بغیر تو بھی میں آپ کو ہمیشہ یا د کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ پیش در پیش حاضر رہتا ہوں اگر چہ آپ میرے دل سے باہر ہولیکن میں آپ کے دل کے ساتھ ساتھ ہوں۔ اگر چہ ہم غالب کے مفہوم کے طرز سے بیان کریں تو ہم یہ ہیں گے کہ جب بھی کوئی چیز فتح کرنی ہوتو ہمیں ستی اور غیر مستی کو بالا نے طاق رکھ کر ہرایک چیز کو فتح کرنا چاہئے اور ہرایک کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہئے اور مقطع کو اس طرح سے بیان کرنا چاہئے ۔ اس سے ہماری فتحیا بی ممکن ہے ، اگر میں مطلع اور مقطع کو اس طرح سے بیان کروں کہ لفظ ہم' کو واحد کے طریقے ہے اس طرح کہوں۔ مطلب ہم' کو میں سمجھ کر بیان کروں۔

میں اے معشوق جب بھی کسی دن اپنی مستی میں ہوتا ہوں ، میں آپ کی باتنیں آپ کے لئے چیئر تا ہوں لئے چیئر تا ہوں گئے چیئر تا ہوں گئے چیئر تا ہوں کی بات نہیں چھیئر تا ہوں کیونکہ میں میں جے مستی میں رہ کر آپ کی بات نہیں چھیئر تا ہوں کیونکہ میں میں جہومتی ہے اور میری عزت واحتر ام نہیں رہے گائی میں کیے میں کسی دن کسی وقت مستی میں یا غیر مستی میں آپ کی توجہ قانونی طریقہ ہے دل میں سنجال کرعزت اور احتر ام کا پر جم لہراتا ہوں۔

اب میں مقطع کا بھی مطلب واحد کے طریقے سے یوں بیان کروں:۔

اے معثوق مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی میراضمیر اس بات کی اجازت ویتا ہے کہ میں کسی کو بیے بتا دُن کہ معثوق کس دن میر ہے ساتھ جیٹھا اور کس دن میں آپ کے ساتھ چیش چیش رہا۔

اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ غالب نے 'ہم' کو جمع کے صورت میں بھی اور واحد کے صورت میں بھی شعروں میں استعمال کیا ہے۔

ہم پر جفا سے ترک وفا کا گماں نہیں ایک چھیٹر ہے وگر نہ مراد امتحان نہیں ۔

" شاعر فرماتے بیں کہ اے معثوق مجھے آپ کی جفاسے وفاترک نبیس کرتا ہوں لیکن لفظ 'جفا' سے ہی بیسوچنا جا ہے کہ آپ اور مجھ میں کچھ نہ پچھ دل کا معاملہ ہے۔ اب دل کے معاملے کو و فامیں پیش نہیں کر سکتے لیکن دل میں چھیڑ خوانی ہے جس چھیڑ خوانی کے دجہ ہے آپ میراامتخان لی ربی ہو۔لیکن میں اس امتحان میں کامیاب رہوں گا آپ بیے بچھٹا کہ میں جھا میں ر ہول۔ میں ہمیشہ جف کوتر ک کر کے وفامیں بی پیش پیش رہوں گا کیونکہ اگر آپ جفا کر تے میں دل کی دھڑ کن کی وجہ ہے و فہ میں تبدیل کرتا ہوں ۔اگر میں اس شعر پر بیہ کہوں کہ غالب سن وفت محفل میں بیٹےا ہوگا یا کسی دوست کے باس جیٹےا ہوگا یا بازار میں لوگوں کے ساتھ با تیں کرتار ہتا ہوگا۔ بھی تو عالب نے لفظ میم' کا استعمال کیا ہے۔ اس ہم' کوتشبیہ اس طرح کروں۔اے غالب ہمیں آپ کی شاعری پر ناز ہے آپ نے بہت سی غزلیں ہمیں کئی محفلوں میں سنائی ہیں جس کی وجہ ہے ہم لوگ آپ کے معشوق کے بارے میں پیر کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جفانبیں کرتے لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ جفانبیں کرتے پھر بھی آپ اپنے شعروں میں سے بیان کرتے ہو کہ میں ان کے ساتھ وفا کرتا ہوں اور پیجمی بیان کرتے ہو کہ جفا تب محسوں ہوئی جب تک ندآ پ کے معشوق کو پچھانہ پچھ آپ کے دل میں خیال انجرر ہاہے۔اس وجہ ہے آپ جفا کو و ف میں مرکوز کرتے ہو۔ ہم لوگ میہ یو چھنا جا ہتے ہیں کہ اے یا لب کیا آپ جفاکے امتحان میں کامیاب ہوکر وفا میں کامیاب ہوجا نمیں گے۔جفا آپ کے لئے معشوق نے امتحال کی صورت میں پیش کی ہے ۔ نیکن آپ وفا کے صورت میں کا میاب ہونا جا ہے ہوغالب صاحب اس کا جواب ضرور فرمانا۔

> جاں ہے بہاے بوسہ ولے کیوں کے انجمی غالب کو جانتا ہے کہ وہ نیم جاں نہیں

غالب فرماتے ہیں کہ میں اپنے ول کو کیوں غلط انداز سے پیش کروں۔نہ میں نے ابھی تک ول کو غلط انداز سے پیش کروں۔نہ میں نے ابھی تک ول کو غلط انداز سے پیش کیا ہے۔ ہیں کوئی ناوان نہیں ہوں۔ جب تک نہ میر ہے معشوق میں میرے متعلق بچھ نہیں کیا تھا کہ رہی تو وہ جفا کے طرز سے مجھے چیش آ کروفا میں میرے متعلق بچھے نہیں آ کروفا کی صورت میں مجھے دل کو چیش کرنے کیلئے انتظار کررہی ہے۔ میں کوئی ناوان نہیں ہوں

میں نیم نہیں ہوں میں ایک دانشور کی حیثیت سے دعویٰ سے بیے کہتا ہوں کہ اے معشوق مجھے نادان نیس بھھنا چاہئے ، میں آپ کو نادان اس لئے مجھتا ہوں کہ آپ جھا کے طریقے سے مجھے پیش آکرو فاکے حیثیت ہے دیکھنا جا ہے ہو۔

مقطع غالب کے لفظ کے طرز سے مطلب اس کو فتحیا بی حاصل ہوتی ہے جونا دان کے طور طریقے ہے کسی کو پیش ندآئے ۔ نا دان بھی بھی کسی چیز میں فتحیا بی حاصل نہیں کرتا ہے اگر فتحیا بی حاصل کرنی ہوتو ہمیں دانشور کے طور طریقے سے فتحیا بی حاصل ہو سکتی ہے۔ جس طرح غالب فرماتے ہیں کہ میں کوئی نا دان نہیں ہوں میں ایک دانشور ہوں اور مجھ میں دانائی ہے معشوق مجھے نا دان سمجھ کرنیم کے طور طریقے سے تسلیم کرتی ہے لیکن میں اس نیم کو دور کرکے نا دانی کے طرز سے فتی بی حاصل کروں گا۔

جب لوگوں نے شاعر کوالی با عیں فرمائی جو کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ لفظ ہم' کیوں غالب نے مطلع میں استعہل کیا ہے اور مقطع کے شعر سے غالب ہم' کا جواب اس طرح فرمہ تے ہیں کہ ان دوستوں اور لوگوں کو میہ کہدر ہا ہے کہ آپ نے بھے شکوہ کیا ہے کہ آپ جفا کی صورت میں معشوق پر اپنادل نجھاور کرتے ہولیکن میں جفا کے خیال سے نہیں بلکہ وفا کے خیال سے اپنادل چش کرتا ہوں۔ ای لئے میں ان لوگوں سے میہ کہدر ہا ہوں کہ میں نے بھی اپنادل جفا کے فیال سے نہیں کرتا ہوں۔ ای لئے میں ان لوگوں سے میہ کہدر ہا ہوں کہ میں نے بھی اپنادل جفا کے فیا سے نفظ ہو ایک میں نے میں ہوا ہوں کہ میں اوفا جسورت میں کوئی نہ کوئی بات چھیڑی ہوگی تب لفظ جفا پیدا ہوا۔ ای لئے جفا کواب میں وفا کے صورت میں چش کرنی نہ کوئی بات چھیڑی ہوگی تب لفظ جفا پیدا ہوا۔ ای لئے جفا کواب میں وفا کے صورت میں چش کرنی نہ کوئی بات ہوں تب تو ان لوگوں سے میں سے کہنا چا ہتا ہوں کہ سے بچھنا کہ غالب کوئی نادان ہے یا مجھے میری شاعری پرتعریف کھی کہ کھی نادان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں سے کہن ہوں کہ جب ہوں کہ جب ہی جفا کوا بی دانائی دانائی سے وفا میں چش کرنا جا ہتا ہوں تبھی تو

تیرے تو سن کو صبا باندھتے ہیں ہم بھی مضمول کو ہوا باندھتے ہیں

شاعر فرماتے ہیں اے معثوق جب بھی آ ب ابناغم وغصہ یا کوئی اپناظہار کی ہے کرتے ہوتو وہ یہ من کر کہانی لکھتا ہے یا اس پر ضمون لکھتا ہے جس سے کہ آ پ کا احترام ہی نہیں رہتا ہے، آ پ کو سنتے ہیں لیکن جب آ پ دن کو اپنا احول سناتے ہوتو سننے والے صبح کے وقت آ پ کے احوال پر سوچ کر مضمون نگاری مرتب کرتے ہیں۔ مطلب وہ آ پ کے طور طریقے کوئن کر تانے بانے کرتے ہیں اور ہوا کی صورت میں لوگوں تک باندھتے ہیں۔ مطلب ایسی باتیں جیشر تا اچھانہیں ہے اے معثوق تیرے تو لوگ سنتے ہیں لیکن من کر وہ لوگ اس میں بہت سے پاتیں ملا کر غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں ہی یا کہ محبت میں اجھانہیں ہے۔

جب میں یہ مطلع پڑھتا ہوں تو میں سوچا ہوں کہ غالب کوئی دانشور مل کراس ہے بات
کہتے ہیں کہ اے غالب آپ کا شعر ہم نے صبح سویر ہے پڑھا۔ پڑھ کر ہمیں بہت ہی مسرت
ہوئی \_ مطلب شعر کو پڑھ کر ہم بہت متاثر رہادراس شعر کو جب ہم نے صبح پڑھا تو ہم نے
اس کو ہوا کی طرح نہیں بائدھا بلکہ اس شعر کو پڑھ کر صفحون نگاری کرنے گے \_ مطلب اس پرکئی
مقالات لکھنے کے خیالات ابھر ہے ۔ ابھر ہے ہوئے ان خیالات کو دل میں بائدھا ۔ اے
غالب تیری ایسی شاعری ہے کہ جس ہے ہم اتنا متاثر رہے خاص کر صبح کے دفت اور سے
وفت اتنی ہوا اچھی تھی کہ ہم نے اس شعر کو ہوا میں بائدھ کر مضمون کی شکل میں دمان میں
ایسا تصور رکھ کر متاثر رہے۔

سادہ پڑکار ہیں خوباں غالب ہم سے پیان وفا باندھتے ہیں

اے معشوق میں آپ کے ان خیالات ہے بہت ہی متاثر رہا ہوں کہ جب بھی میرے ساتھ وفاکرتی ہوتو میں بہت ہی متاثر ہوتا ہوں کیکن میرے پاس وفاکے پیانے ہیں اورانہی وفا کے پیانے کو باندھ کرسادگی ہے پیش آنا چاہتا ہوں۔لیکن اے معثوق میں نے کبھی بھی الیک سادگی آپ میں نہیں دیکھی کہ آپ اپنے سب احوال کسی کوسناتے ہیں کہ وہ ایک کہانی کار بن سراس راز کولوگوں تک فراہم کرتا ہے۔اے معثوق میں ایس آدمی نہیں ہوں نہ میں آپ کے بارے میں کوئی رائے بیان کر کے کسی کوئنا کرآپ کی بدنا می ساج میں پھیلاؤں۔اس لئے اس سادگی کی عزت بھی کرتا ہوں اور ناراض بھی ہوں۔ میں آپ کا اس سادگی کی عزت بھی کرتا ہوں اور ناراض بھی ہوں۔ میں آپ کا اس سادگی کی عزت بھی کرتا ہوں اور ناراض بھی ہوں۔ میں آپ کا اس سادگی کی عزت بھی کرتا ہوں اور ناراض بھی ہوں۔ میں آپ کا اس سادگی کی عزت بھی کرتا ہوں اور ناراض بھی ہوں۔ میں آپ کا اس سادگی کی عزت بھی کرتا ہوں اور ناراض بھی ہوں۔ میں آپ کا اس سادگی کی عزت بھی کرتا ہوں اور ناراض بھی ہوں۔

جب غالب نے لوگول کے تا تر ات سے کہ لوگ بہت ہی متا تر رہے ہیں میر کی قلم پر تب مطلع میں بیان کرے مقطع کے ساتھ وابستہ کر کے اس طرح بیان کیا ہوگا میرے خیال میں ۔ اے وادد سے والے میر ے دوستول میں آپ کی بات ہے بہت ہی خوش ہوا کہ میر سے شعر لکھنے پرلوگ متا تر رہے ہیں اور وہ استے متا تر رہے ہیں کہ اب وہ میر کی شاعر کی پر مضمون لکھنا چاہتے ہیں ۔ اسی لئے میں ان لوگوں سے بیہ کہدر ہا ہوں کہ میں آپ کا بہت ہی شکر یہ اوا کرتا ہوں کہ آپ کا بہت ہی شکر یہ اوا کرتا ہوں کہ آپ کا بہت ہی شکر یہ اوا کرتا ہوں کہ آپ میرے شعر وشاعر کی سے متا تر ہوئے اور استے متا تر ہوئے ہیں کہ اب آپ لوگ ان شعروں پر مضمون لکھنا چاہتے ہو۔ میں آپ کے ایسے طرز بیان ہے آپ کو وفادار کی پیش کر کے اپنی سادگی آپ کے ساتھ بیان کر کے یہ کہدر ہا ہوں کہ میں نے ہی ہر وفادار کی پیش کر کے اپنی سادگی آپ کے ساتھ بیان کر کے یہ کہدر ہا ہوں کہ میں ہم چیش کیا ہواور ایک کو اپنی سادگی آپ کے ساتھ بیاں پر مقطع میں ہم چیش کیا ہواور اس ہی کو جمع کی صورت میں نہیں بلکہ واحد سے نشیہ دیتے ہیں ۔ مقطع میں ہم جمع کے صورت میں نہیں بلکہ واحد سے نشیہ دیتے ہیں ۔ مقطع میں ہم جمع کے صورت میں نہیں بلکہ واحد سے نشیہ دیتے ہیں ۔ مقطع میں ہم جمع کے صورت میں نہیں بلکہ واحد سے نشیہ دیتے ہیں۔ مقطع میں ہم جمع کے صورت میں نہی تشیہ دیتے ہیں۔ مقطع میں ہم جمع کے صورت میں نہیں بلکہ واحد سے نشیہ دیتے ہیں۔ مقطع میں ہم جمع کے صورت میں نہیں بھی اور واحد کے صورت میں نہیں تی شہر بھی اور واحد کے صورت میں نہیں تشیہ دیتے ہیں۔

غالب کے مطلب کے لحاظ سے مقطع میں یہ بیان ہے کہ اے معثوق میں نے ہمیشہ آپ کے دل اور عشق پر اور بیا ک محبت پر بہت مضمون تحریر کتے ہیں ، شعر وشاعری بھی لکھی لیکن میں ایسا سادہ آ وی نہیں ہوں کہ میں کسی کوا ہے راز سے واقف کروں ، میں ہمیشہ و فا داری راز میں رکھتا ہوں ۔ جس سے کہ میں فتحیا ہی وسکتا ہوں کہ کسی ہے کہ علی نہ کر کے فتحیا ہی واصل کی

-4

وال بہنچ کر جوعش آتا نے ہم ہے ہم کو صدر رہ آہنگ زمیں بوس قدم ہے ہم کو

اے معشوق جب بھی ہم آپ کے نزدیک بیٹھتے ہیں ہمیں پچھ نہ چھ محسوں ہوتا ہے۔ احساس ہونے پرہم میہ کہدرہے ہیں کہ زمین میں بیٹھ کراتنی وحشت یاعشق پیدانہیں ہوتا ہے جینے کہ آپ کے یا وَل زمین پرر کھ کر ہم کو آپ کود مکھ کرفش پیدا ہوتا ہے۔اے معشوق اتی قدر آپ کوقدرت نے بخش ہے کہ جب بھی ہم آپ کے پاس پہنچتے ہیں تو ہمیں کشش پیدا ہوتی ہے۔جس سے ہم یہ بتارہے ہیں کہ جب بھی آپ زمین پر پاؤں رکھتے ہوتو ہمیں ای طرح غش محسوں ہوتا ہے مطلب کشش محسوں ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی عروج پر پہنچا ہے تو اس ہے بہت ہی فکریں ہوتی ہیں وہ فکرول میں مبتلا رہتا ہے اور جوکوئی عروج پرنبیں پہنچتا ہے اس کے قدم زمین پرد مکھ کرہم کو ہمارے مطابق اور ہمارے طور طریقے کے دائرے میں محسوس ہوتا ہے۔اس کا مطلب معشوق کار جھان عروج پر ہےاورمجبوب کار بھان زمین پر ہےجس کی وجہ سے دونوں کی متضاد رائے پیدا ہوتی ہے۔اس رائے کو بالائے طاق رکھ کر ہمیں ایسے طور طریقے پاک محبت میں ابنانے جائے جس سے کہ ایک ہی طریقے ہے یاک محبت میں قدرر ہے۔اےمعثوق جتنا آپ کادیکھتے ہیں وہ عروج کے برابر ہے لیکن میری قدر زمین کے برابر ہے۔ای لئے اے معثوق پھر بھی آپ کے عروج کی وجہ سے میں بہت ہی قدر کرتا ہوں لیکن میری قدر بھی زبین پر تھہرنے کی دجہ ہے کرنی جا ہے۔

اب میں لفظ ہم کے متعلق بحث کر کے بیابتا ہوں کہ

جب لوگوں نے غالب کی شاعری پڑھی تو وہ بہت ہی متاثر ہوئے اور وہ غالب کو کہنے گے کہا ہے غالب صاحب آپ کی شاعری ہے ہم اتنا متاثر رہے کہ آپ کی تلم عروج پر پہنچی ہوئی ہے۔ جس سے کہ آپ کارتبہ ہم صدر شاعری کا دیتے ہیں اور صدارت وال بھی مانے ہوئی ہے۔ جس سے کہ آپ کارتبہ ہم صدر شاعری کا دیتے ہیں اور صدارت وال بھی مانے ہیں کہ باتی شاعروں کے ساتھ آپ صدارت کرتے ہوں۔ ہمیں آپ کی شاعری ہے بہت ہیں کہ باتی شاعروں کے ساتھ آپ ما لگا دُرہا۔ ای لئے ہم لوگ یہ کہنا جائے ہیں کہ آپ صدر ہو۔ ہم زمین پر ہیٹیس ہیں اور آپ کی شاعری سن کرمتا تر ہے۔ مطلب آپ شاعروں کی محفل میں صدارت کرتے ہو۔ ہم لوگ سامعین کے طور پر آپ کی صدارت کو داد ویتے ہیں داد دے کریہ کہدرہ ہیں کہ ہم زمین پر ہیٹھنے والے بندے ہیں۔ داد آپ کی شاعری پردے کریہ کہدرہ کہ ہم آپکی قلم کے ساتھ کہی وابستہ نہیں روسکتے۔

لیے جاتی ہے کہیں ایک تو تع غالب جادہ رہ کشش کاف کرم ہے ہم کو

غالب فرماتے ہیں کہ بیجے یقین ہے کہ اے معثوق آپ میرے ساتھ ہمیشہ محبت سے پیش آؤگر میں بیاں محبت کا تصور ہے یانہیں گر پیش آؤگر میں بین بیس بیس کہ سکتا ہوں کہ آپ کے ول میں پاک محبت کا تصور ہے یانہیں گر میں اپنے طریقے ہے اس تصور کو ہمیشہ کے لئے اپنے دل میں رکھتا ہوں اور مجھے پوری تو قع ہے کہ آپ میں میرے لئے کشش کی محبت موجود ہے۔ خیر میں ہمیشہ اپنی دفائی ہے وفائی میں نہیں پیش کرتا ہوں۔

غالب کے لفظ کے مطابق یہ بیان کیا جسکتا ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ پاک محبت کے اصول اپنا کیں گے تو اپناتے ہوئے معثوق سے کشش کا انداز بھی وہیں ہوگا اگر کشش کا انداز ہی نہیں ہوگا تو فتیا بی محبت ہیں ناممکن ہے۔ فتیا بی جب ہوسکت ہے جب ہمیں پوری تو تع ہو کہ معثوق کے ہیشہ معثوق کے تع ہو کہ معثوق کے ساتھ یا ک محبت کے اصول اپنا تا ہوں۔

لفظ ہم کی میں نے وضاحت کی مطلع میں اور بیربیان کیا کہ غالب کے دوست ہی غالب کو افظ ہم کی میں نے وضاحت کی مطلع میں اور بیربیان کیا کہ عالب کو صدارتی کا خطبہ پیش کیا۔ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی شاعری سے بہت ہی متاثر رہے اور آپ کو صدارتی کا خطبہ پیش کیا۔ اور ہم آپ کے سامعین ہیں۔ اس پر غالب نے جومقطع میں بیان کیا ہے کہ میری شاعری میں اور ہم آپ کے سامعین ہیں۔ اس پر غالب نے جومقطع میں بیان کیا ہے کہ میری شاعری میں

ہرایک کے لئے کشش ہے مطلب میراقلم اتناا جھااور بہترین ہے کہ ہرایک میری شاعری پر تو قع رکھتا ہے۔ میں جادوگری آواز کی صورت میں یا جادوگری لفظوں کی صورت میں اپنی شاعری کو پیش کرکے پڑھنے والے کے لئے کشش پیدا کرتا ہوں۔

خیراب ہمیں سیسیم کرنا جائے کہ غالب نے لفظ نہم' کوجمع کے طریقے ہے بھی اوروا حد کے طریقے سے بھی استعمال کیا ہے۔ اس لئے میں ہر ایک شعرمیں اس کی وضاحت کرتا مول۔

> کیا نگ ہم سم زدگاں کا جہاں ہے جس میں کہ ایک بیضہ مور آسان ہے

ت عرفر ماتے ہیں کہ اے معثوق ہیں نے پاکے محبت ہیں بہت اُتار چڑھاؤہ کے جس سے کہ ہیں اس ونیا ہیں ایک محتان آوی بنا۔ مطلب ہیں کی مصیبت کے زدھیں آکر زدگان بنا۔ کہنے کا مطلب شاعر کا بیہ ہے کہ پاکے محبت ہیں معثوق نے مجھے صدمہ دے کرستم زدوں میں بند کر کے ستم میں پیضایا۔ جس سے کہ ہیں ایک بہت ہی تنگ دست آوی دنیا ہیں بن بیشا۔ اے معثوق اس ستم سے ہیں اب آزاد ہونا چا ہتا ہوں۔ وہ اس طرح کہ ہیں پاکے محبت میں الگ ہونے کے لئے مور کی شکل کی طرح آسان ہیں اُڑنا چہتا ہوں اور دومری جگہ پر اپنا کا مکان کرنا چا ہتا ہوں اور دومری جگہ پر اپنا کا مکان کرنا چا ہتا ہوں جب مجھے وہال لوگ دیکھیں گے تب ہیں ان کو یہ کہوں کہ پاکے محبت میں میں ایک ستم زدہ بنا جس سے کہ میری صورت زدگان کے طور طریقے ہے و کیھنے ہیں آئی میں میں ایک سے یہ جاتا ہوں کہ مجھے پورالیقین ہے کہ لوگ مبرے شکوے کودور کریں گے۔ اے معثوق میں اس لئے ہیں آب سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے پاک محبت میں زدگان کی ہیئت مت بنا ہے مجھے ہیں اس کی صورت ہیں اثر نے کی قوت مت دینا۔ اے معثوق میں التماس کرتا ہوں کہ مجھے پاک

جب میں لفظ مم کے طور پراس شعر کامفہوم الکھوں تو میں میہ کہوں کہ غالب کولوگ کہتے

ہیں کہ ہمیں اب وہ توت ہی نہیں کہ جس ہے ہم ایک ایٹھے شہری کے فرائض انجام دے سکیں۔
مطلب ہم اس دور میں مصیبت ہی مصیبت دیکھ کر ذرگان کی حالات میں ہیٹھیں ہیں۔ ہمیں
کسی قتم کی امداد میسر نہیں ہوتی ہے۔ جس سے کہ ہم میہ چاہتے ہیں کہ ہم مور کی طرح آتان پر
اڑیں اور اڑتے اڑتے ہم کسی اور جگہ پر قیام کریں۔ تا کہ ہماری حالت درست رہے یا وہ ب
ہیٹے کر ہمیں وہاں کے حاکموں کے ذریعہ کوئی امداد حاصل ہوجائے۔ میرے خیال میں میہ
خیالات اوگوں نے غالب کو بیان کئے ہوں گے جس سے کہ اس نے ٹوگوں کے کہنے برمطلع کی
صورت میں غرال میں بیان کیا ہے۔

کہول کیا خوبی اوضاع ابنائے زمال عالب بدی کی اس نے جس سے ہم نے کی تھی بار ہائیکی

شاعر فرہ تے ہیں کہ اس دنیا ہیں بہت کی خوبیاں اور بدیاں ہیں۔ بہت نیک آد کی بھی اور بدی کے طور طریقے و کھنے ہیں اور برے آد کی بھی ہیں۔ اے معثوق آپ کو میری نیکی اور بدی کے طور طریقے و کھنے ہیں جس سے کہ آپ کو بی محسول ہوجائے کہ جھے آپ کے ساتھ سٹالگاؤے۔ مانتا ہوں کہ اس و نیا ہیں جس سی آد کی کو ہم آز ماتے ہیں اور آز مانے کے بعد پھر آز ماتے ہیں وہ اچھ نہیں ہے۔ ب ریار کی کی نیکی پرشک کرتا اچھ نہیں ہے۔ اے معثوق آپ میری اور اپنی خوبی کاوزن و نیج سرآپ کو میں ہونا چو ہے کہ پاکے محبت ہیں تعلقات میرے آپ کے ساتھ کتے ہیں۔ اب ہیں مقتلع کے لاظ سے عالب کے مقبوم پر بیکھوں وہی آدمی بہادر تصور کیا جاتا ہے جس کو ہم کو ہم کا میں فتحیا بی حاصل ہوتی ہے۔ جس میں فتحیا بی کے خوبیاں پاسمی گیرے خوبیوں میں اس طری میں ان کو فتحیا بی حاصل ہوتی ہے۔ جس میں فتحیا بی کا منہو مکھیں تو ہیں اس طری مالب فر ماتے ہیں کہ حرف عالب کے حوالے سے آگر اس مقطع کا منہوم کھیں تو ہیں اس طری مالب فر ماتے ہیں کہ حوالے سے آگر اس مقطع کا منہوم کھیں تو ہیں سی نیکی ان کو بیوں کو دوسر ااستعمال میں لا تا سیکوں کہ حوکوئی بھی خوبیوں کو بیوں سے بی بار بار نہیں ہارتے ہیں بلکہ نیکی سے بی فتحیا بی حاصل ہو تا ہیں ہو تا ہیں جات کے اس کے حوالے ہیں بلکہ نیکی سے بی فتحیا بی حاصل ہی ایک جاتی ہیں ان خوبیوں کو دوسر ااستعمال میں لا تا ہے جات کے ایک ہوں کی ہو بیوں سے بی بار بار نہیں ہارتے ہیں بلکہ نیکی سے بی فتحیا بی حاصل ہو تا ہیں جات کی کے ایک ہوں کی حاصل ہو تا ہوں کی جو بیوں کو بیوں کو بیوں کو بیوں کو بیوں کی حاصل ہی خوبیوں کو بیوں کو بیوں کی حاصل ہی خوبیوں کو بیوں کو بیوں کو بیوں کو بیوں کو بیوں کی سے بی فتحیا بی حاصل ہو تا ہوں کی خوبیوں کو بیوں کی جو بیوں کی جو بیوں کو بیوں کو بیوں کو بیوں کی جو بیوں کو بیوں کی حاصل ہو بیوں کو بیوں کی جو بیوں کو بیوں

ہوتی ہے۔

جب میں نے پہلے پہل اس مقطع کا بیم فہوم کہا کہ لوگ غاب سے بیفر ماتے ہیں کہ وہ اس د نیا ہے تنگ آ چکے ہیں ۔ یا اس وفت کے ذور ہے (جوغالب کا دورر ہا) جس ہے لوگ تنگ آھیے ہیں۔اب وہ لوگ میہ کہدر ہے ہیں کہ وہ مور بن کے آسان پر اڑنا جا ہتے ہیں اپنی اڑان کے بعد کسی اور دنیا میں بناہ لینا جا ہتے ہیں۔جہاں پروہ سیمبیں کہ ہم بہت ہی تنگ آھکے تھے اور وہاں پرلوگوں کا تبھر ہیدرہے گا کہ بیہ جہاں ہے آئیں گے زوگان بن کر آئے ہیں۔ مطلب مصیبت دیکھ بی آئے ہیں اور امداد مائلتے ہیں۔ای پر غالب نے مطلع لکھا ہوگا۔جس ے کہ مقطع میں غالب فرماتے ہیں کہ ہرا یک خوبی انسان میں یا حکومت میں نہیں یا کی جاتی ہے۔ بھی غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور بھی اچھے حالات بھی ہوتے ہیں۔ای لئے ہمیں پنہیں کہنا جا ہے کہ ہم اس دنیا میں بڑے حااہ ت دیکھ کر ہار چکے ہیں۔ ہمیں برائی کا بھی مقابلہ کرنا جاہتے اور جمیں پنہیں کہنا جا ہے کہ ہم اس دنیا سے دوسری دنیا میں مور کی طرح اڑان مجرکر بھا گنا جا ہتے ہیں۔ ہمارے میں قوت ایسی ہونی جا ہے جس ہے کہ ہم ہرایک چیز کا مقابله كرسكيں۔ ہميں پينہيں كہنا جائے كہ ہم زدگان ہيں۔ ہميں پيرَ اہن جائے كہ اپنے طورطریقے ہے نیکی اور بدی کار جحان رکھتے ہیں۔

> کہتے تو تم سب کہ 'بت غالیہ مو آئے'' یک مرتبہ گھبرا کے کہو کوئی کہ 'دُو آئے''

شاعر فرماتے ہیں کہ اے معثوق آپ کی شکل کو پاک محبت کے دائرے ہیں رکھ کر بت.
تصور کرکے میں سامنے رکھتا ہوں اور آپ کے بالون پر نظر ڈالتا ہوں۔ بالوں پر بی نہیں بلکہ
آپ کے چبرے کا تصور بھی اپنے ول میں رکھتا ہوں ،لیکن اے معثوق ایسا تصور دل میں رکھ
کر جھے گھبرا ہٹ پیدا ہونے گئی ہے ،گھبرا ہٹ اس طریقے ہے رونما ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں
کہ دو آئے۔ مطلب ہم دو بن گئے ،اتی خوبیاں کہ کر بھی میں اس گھبرا ہٹ کو کتنی بارا ہے دل

میں قابومیں رکھوں۔اے معشوق جھے میں پاک محبت کے اصول ہیں اور میں اپنی ہات کس سے بھی نہیں اور میں اپنی ہات کس سے بھی نہیں کہنا جا ہتا ہوں اس لئے میں'' بت غالبہ موآئے''اس لئے میں آپ کی نضور کوول میں رکھ کربت کی ظرح سنجال کے ہمیشہ رکھتا ہوں۔

اگر میں غالب کے اس مطلع پر بحث کر دن تو میں بیا کہوں گا کہ بیا تصور اس جواب پر لکھا ہوگا کہ جب ان کولوگوں نے بیفر مایا ہوگا کہ آپ اپ محبوب کا تصور کیمے دل میں رکھتے ہو۔
کیونکہ آپ ہم ہے اس معشوق کا ذکر ہی نہیں کرتے ، جس کے ساتھ آپ کو پاک محبت ہے۔
اس لئے غالب ان کا جواب دے کر کہدر ہاہے کہ میں ایک بت کی طرح اس کا تصور دل میں رکھتی ہوں اور مرتے دم تک رکھوں گا جا ہے میر ے دل میں گھراہ ہ ہی محسوس ہوجائے اور خطرناک سے خطرناک حالات دیکھیے میں سے میں ان کا مقابلہ کرنے کے باو جوداس کا تصور لوگ وال سے یا آپ سے نہیں کہوں گا میں پاک محبت میں ان کا تصور مرتے دم تک خفیہ رکھوں گا۔

اس میں ان کا تصور مرتے دم تک خفیہ رکھوں گا میں پاک محبت میں ان کا تصور مرتے دم تک خفیہ رکھوں گا۔

اس الجمن نازی کیا بات ہے عالب ہم بھی گئے واں اور تری تفدیر کو رو آئے

غالب فرماتے ہیں کہ اے معثوق جب میں کسی انجمن میں بیٹھتا ہوں ہرکوئی مجھے نازک طریقے سے دیجھ ہے، وہ میر ااحترام کرتے ہیں لیکن احترام کرتے ہوئے وہ مجھے نازک بھے ہیں کہ ہیں گین احترام کرتے ہوئے وہ مجھے نازک بھھے ہیں گئی ہیں کیونکہ میں ان کو آپا تصور آپ کی تصویر سے کہتا ہوں۔ اس لئے وہ مجھے نازک بچھے ہیں ، اس منفوی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تیری قدر تب کرتے جب آپ اس کے روبر دانصویر وصات لیکن اے معثوق میں تصویر بنانے والانہیں۔ اس لئے اُس انجمن میں بیٹھ کر مجھے یہ کہہ کر نازں کنام سے پکارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تونے پاک مجبتے میں معثوق کی تصویر ہی نہیں بنائی ، جس سے کہ تیری تقدیر اور پڑی ہے۔ آگر آپ اس کی تصویر ہم کود کھاتے تو آپ کی تقدیر میں رونا نہ ہوتا۔ کیونکہ ہم آپ کے معثوق کو روبر و ملانے کی کوشش کرتے۔ اس لئے تقدیر میں رونا نہ ہوتا۔ کیونکہ ہم آپ کے معثوق کو روبر و ملانے کی کوشش کرتے۔ اس لئے تقدیر میں رونا نہ ہوتا۔ کیونکہ ہم آپ کے معثوق کو روبر و ملانے کی کوشش کرتے۔ اس لئے

اے معثوق مجھے ہرانجمن میں ناز کی کہد کر پکارتے ہیں ندکہ غالب کہد کر کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے شعروں میں معثوق کے ساتھ وصل ہی نہیں ہوا ہے اوراسی تفقد پر پرزارزاررور ہاہے اور شاعرا بی تفذیر پررور ہاہے۔۔

لفظ حرف غالب کے مفہوم کے دائرے میں میں بیکہوں کہ ہرایک انجمن میں ہرا یک آ دی کو بہت چیز وں کا س منا کر نا پڑتا ہے کیونکہ ہرا لیک کو ہر کسی بات پر جا نز ہ لین پڑتا ہے اور ای لئے انجمن میں بیٹے کر ہرا یک چیز پرمعلو مات ہونی جائے۔ تا کہ انسان شرمندہ ندہو۔اس کئے شاعر کہنا ہے کہ انجمن میں بیٹھ کرشر مندہ ہونے کی وجہ سے نقد پر پزہیں رونا جا ہے۔ ہمیں انجمن میں بہادری ہے بیٹھ کرائے خیالات بیان کرکے بیقصور کرنا جاہئے کہ ہم جنگی بن کر انجمن کوفتحیا ب کر کے ہی آئیں گے اور فتحیا لی کی نیت سے انجمن میں شامل ہونا جا ہئے۔ اگر چہ بیں اس مقطع کوہم کے حرف دائرے میں مفہوم لکھوں تو میں نے پہلے بی مقطع میں یہ کہا کہ لوگ ما اب کو بیہ کہدر ہیں کہ آپ کی غزلیں ہم نے بہت ساری پڑھیں۔ پڑھ کرہم متاثر ہوئے۔اب ہم میتحقیق کرنا جاہتے ہیں کہ کس کے ساتھ آپ کو پاک محبت ہے کیکن ان ے غالب ایس بات نہیں کہتے کہ ان کوکس سے پاک محبت ہے۔وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ان کا تصوراوران کا زُرِج بی لوگوں کوئیں کہوں ،اسی لئے میں ان کے زُرِج کودل میں بت کی صورت میں سنجالتا ہوں۔مرتے دم تک میں کسی کوہیں بناؤں گا۔اس کے مقطع میں غالب نے فرمایا ہے کہ اگر چہ مجھے انجمن میں بیٹھ کرلوگ کہتے ہیں کہ شاعر یامصنف غالب کی غزلوں میں رونے کا احساس ہوتا ہے اور تقدیر پر ہمیشہ روتے ہیں ، ای لئے غالب فر ماتے ہیں کہ مجھے ہر تحسی انجمن میں ناز کی کہہ کر پیکارتے ہیں اور الی با تنس کہتے ہیں کہان کی تقدیر میں ہمیشہ روتا ہی رونا ہے کیکن میں ان ہے بیے کہنا ہوں کہ میں غالب ہوں میں بہا در ہوں میں فتحیاب کرنے والا آ دمی ہوں کسی بھی تناؤمیں میں فتحیاب ہوسکتا ہوں۔ای لئے غالب نے مقطع میں بہلے ى ايسے طریقے كاشعر لكھا ہے، جس سے كەلفظ ہم كا استعمال مقطع ميں كيا ہے۔ مانتے ہيں كه

لفظ' ہم' واحد کے مفہوم میں لکھ سکتے ہیں لیکن اگر میں گہرائی سے اس مطلع کو پڑھتا ہوں تو میں بیہ کہوں کہ بیان لوگوں کو جواب دے رہاہے جو عالب کو فرماتے ہیں کہ آپ کے معشوق کا خدوخال معلوم ہے۔

> غیر لیں محفل میں بوت جام کے ہم رہیں بوں تشنہ لب بیغام کے

ت عرفر ماتے ہیں کہ جب بھی میں محفل میں بیٹھتا ہوں تو میں محفل میں بیٹھ کرشراب کی ہو کو موں کرتا ہوں۔ شراب کی ہو سے جھے محسوس ہوتا ہے کہ پینے کے بعد ہوش وحواس جیا ہے تیں کہ معشوق کے ساتھ کیا کیا واقعات گرزررہے ہیں کیونکہ پینے کے بعد ہوش وحواس حکوجا تا ہے۔ اس سے محفل میں جولوگ حاضر ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ غالب صاحب یا محترم غالب آپ کے لئے ہم تشان ہے بیغام پرانظار کرتے ہیں مطلب ہم آپ کوشراب محترم غالب آپ کے لئے ہم تشان ہے بیغام پرانظار کرتے ہیں مطلب ہم آپ کوشراب کے نئے میں دکھی کریے تین کرنا جا ہے ہیں کہ آپ ایپ معشوق کے بارے میں کیا کیا با تیں ہمیں فرما ئیں گے کین اس پیغام کا انظار اور آپ اس محفل میں ہمیں معشوق سے دور ہونے پر واقف کروگے۔

اولا میں اس مطلع کو ان لوگوں کے ساتھ وابسۃ کرنا چاہتا ہوں جن کے لئے 'ہم' کا لفظ مقطع میں شاعر نے استعال کیا ہے وہ یہ کہلوگ غالب کا انتظار کررہے ہیں اور محفل میں سب اور سنتا تا کہا تب تک شراب استعال نہیں کریں گے جب تک غالب حاضر نہ ہوجاتے ۔ کیونکہ ہم کے لفظ سے جھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ غالب کو کہدر ہیں کہ ہم آپ کوشرا بی کی حالت میں ویکی لفظ سے جھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ غالب کو کہدر ہیں کہ ہم آپ کوشرا بی کی حالت میں وولوگ چاہتے ہیں۔ آپ کیا گیا جو اس کے محفل میں جولوگ حاضر ہیں وہ یہ کہدر ہے ہیں کہ 'ہم رہیں یوں تشناب پیغام کے' اس لئے وہ غالب کو حاضر و کھی کر چئے کے بعدان کا پیغام سننا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں شاعر نے غزل کا مطلع اس و کھی کر چئے کے بعدان کا پیغام سننا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں شاعر نے غزل کا مطلع اس و کھی کہ جھی ہے۔

اے معثوق میں محفل میں بیٹھا ہوں لیکن شراب کی اوے جھے شراب پینے کی کشش محسوں ہوتی ہے۔ اے معثوق میں بیرچا ہتا ہوں کہ میں بھی شراب نوش کروں اور آپ کے دور ہونے برکوئی بیغا م لکھوں لیکن بیغا م لکھنے ہے میں بیآ پ کو بتانا چا ہتا ہوں کہ اگر آپ جھے غیر مہیں سجھتے تو جھے کیوں اس محفل میں آنا تھا یا کیوں اس محفل میں حاضر ہونا تھا۔ جھے آپ کے ماتھ وصل ہے نے کے بعد اس محفل میں نہیں آنا چا ہئے تھا لیکن آپ کے دور ہونے ہے آپ کے دائر ہے جمر میں ایسا کام کرنا پڑتا ہے۔ اے معثوق کیا آپ میرے لئے پاک محبت میں تشد اب کا بیغا م جھتک نہیں پہنچاؤگے۔

عشق نے غالب نکما کردیا ورنہ ہم بھی آدمی تنصے کام کے

حرف غالب کے مطابق اگر میں اس شعر کا مفہوم کہوں تو میں کہوں کہ شاع عشق میں یا گیا کے مجبت میں ناکام ہونے پر کمزور ہونے لگا ،اگر اس کمزوری پرمعشوق جانج کرتے تو شاعر کو کمانہیں و کیھتے۔شاعر بیھی کہتے ہیں کہ آ دمی ہونے کے ناطے اور آ دمی کے اصول ہونے کے ناطے معشوق کوسوچنا جائے کے عشق میں یا یا کے مجبت میں دھوکہ ہیں دینا جائے۔جس دھوکے سے انسان کمزور ہوسکتا ہے اب خود شاعر کہتا ہے کہ میں ایک ایسا آ دمی ہوں میں جو کئی حالت

ے دور رہ کرفتیانی کے طور طریقے ہے آ دمی کی صورت میں معشوق کیساتھ وابستہ رہوں گا اور میں اپنے عشق میں فتیانی حاصل کروں گا۔

جب مین نے مطلع میں یہ بیان کیا کہ لوگ ترس رہے ہیں کہ مخفل میں ہم غالب کے الفاظ پیغ م کے طور طریقے سے چیئے کے بعد سنتا چاہتے ہیں کہ پاک محبت میں کیے حالات اس وقت معتوق کے ساتھ غالب کے ہیں۔ اس لئے مقطع میں غالب فرماتے ہیں کہ لوگوں نے جھے اگر شراب کی عادت ڈالی ہے تواس معثوق نے جس نے جھے دور رکھا اور اس کمزور کی کے وجہ سے لوگوں نے جھے اگر شراب کی عادت ڈالی ہوتا ہو ہیں اگر چہ میں نے حشق نہیں کیا ہوتا تو میں ایک آدمی کے طور طریقے سے زندگی بسر کرتا۔ عشق میں ٹھوکری کھانے کی وجہ سے میں نکما ہوگی ۔ نکما اس بات پر بھی ہوگیا کہ لوگوں نے جھے محفل میں پیغام سننے کے لئے شراب پائی تاکہ دو پاک محبت کا راز سے ،اگر چہ میں الی غلطی نہیں کرتا تو میر سے لئے پیغام کا انتظار لوگ نہیں کرتا ہوں کہ جھے ایک حالت سے نجات دلا نا اور یا ک محبت کا راز سے ،اگر چہ میں التماس کرتا ہوں کہ جھے ایک حالت سے نجات دلا نا

مدت ہوئی ہے یار کو مہمال کیے ہوئے جوش قدر سے برم چراغاں کیے ہوئے

شاع فر ، تے ہیں کہ بہت سال گزرے بہت وقت گزرااور بہت ون گزرے بہت مہینے گزرے ہوت مہینے کے لئے ترستا گزرے باوجوداس کے ہیں نے اپنے معثوق کوئیں دیکھا۔ میں ان کودیکھنے کے لئے ترستا ہوں جس طرح ایک آ دی کسی مہمان کی مہمان ٹوازی کے لئے ترستا ہے۔اس طرح میں کافی عرصہ سے یار، دوست اور معثوق سے ملئے کے لئے ترس رہا ہوں۔اگر وہ معثوق جھے مدت کے بعد سے تو ہیں اس وقت جراغاں کروں گا اور بزم بھی منعقد کروں گالیکن اے معثوق پاک محبت ہیں آ ب کواحس سی نہیں کہ کیا اسٹے دنوں تک اور اسٹے مہینوں تک وصل کے دائر ہے ہیں نہیں آ با ہے۔معثوق ہیں آ بے کے وصل کے دائرے میں نہیں آ با ہے۔معثوق ہیں آ بے۔معثوق ہیں آ بے کے وصل کے دائرے میں نہیں آ با ہے۔معثوق ہیں آ بے۔معثوق ہیں آ بے۔معثوق ہیں آ بے۔معثوق ہیں آ بے کے وصل کے دائرے کے میں نہیں آ با ہے۔معثوق ہیں آ ب کے وصل کے لئے بزم اور چراغاں کروں۔

میرے خیال ہیں غول کا مطلع شاعر نے ای لئے تحریر کیا ہے کہ کی دوستوں نے اس سے

یہ کہا کہ اے غالب آپ کو ہم نے بہت ونوں تک بہت مہینوں تک اور بہت سالوں تک نہیں

ویکھا۔ جب ہم آپ کو ویکھتے ہیں ہم آپ کا احرام کرتے ہیں اور ہم آپ کی مہمان نوازی بھی

کرتے ہیں جب آپ ہماری محفل میں حاضر ہوتے ہیں تو ہم برم کا اہتمام کرتے ہیں اور برم

میں آپ کی حاضری ہے برم کو چراغاں کیا جا تا ہے۔ اس کا مطلب آپ کی شاعری ہے ہم

سب متاثر ہوتے ہیں۔ جس کی وجہ ہے ہم جراغاں کرتے ہیں۔ آپ کی تلم کا تصور بہت مدت

تک ہمارے دل میں جیاں رہتا ہے۔ اس لئے اے نفالب ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں۔

کہتا ہوں کہ کیوں کہ الفاظ مدت، برم، چراغ اور مہمان بھی ہے۔ اتی بیان بازی غالب مقطع میں

ہونہیں لکھتے کیونکہ یہ لوگوں کے رو گئل پر ہی مقطع تحریر کیا ہے۔ جس سے کہ شاعر نے مقطع میں

جواب وے کر بیان کیا ہے۔

عالب ہمیں چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفال کیے ہوئے

اے معشوق مجھے اتفار و نامحسوں ہوتا ہے جب آپ میرے ساتھ نہیں بیٹھتے ہو۔ میں چھیڑ چھاڑ کرنے والا بندہ نہیں ہوں ، میں پاک محبت کے اصول پر چلنے والا آ دمی ہوں۔ مجھے آپ کے تصور سے جوش اشک محسوں ہوتا ہے۔ جب بھی میں بیٹھتا ہوں تو میں جوش اشک محسوں ہوتا ہے۔ جب بھی میں بیٹھتا ہوں تو میں جوش اشک طوفان جیسیا محسوں کرتا ہوں۔ اس لئے اے معشوق میری باتوں پرغور کرنا اور احساس دلانا احساس رکھنا میہ آپ کے توجہ کے دائر ہے میں لاکر محبت کے اصول اپنانا۔
اینے پاک محبت کے دائر ہے میں لاکر محبت کے اصول اپنانا۔

مقطع میں حرف غالب کے حوالے ہے میں ریکھوں کدا گرچہ ہم مصیبت کی گھڑی دیکھتے میں اور بہت میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو ان مشکلات کا سامنا کرتے کرتے ہمیں آخر کار فتحیا بی حاصل ہوتی ہے۔ مطلب پہلے انسان کو مشکلات کا سمامنا کرنالازم ہے۔ پھرا سکے بعد سہولیت کا دور بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ تب انسان میٹسوس کرتا ہے کہ فتحیا بی ہوئی ہے۔ ای طرح سے غالب فرماتے ہیں کہ اگر عشق میں مشکلات پیدا ہوئیں لیکن قدرتی طور پر مشکلات ہیدا ہوئیں لیکن قدرتی طور پر مشکلات نمیست ونا بود ہوسکتی ہیں اور فتحیا بی حاصل ہوسکتی ہے۔

میں نے پہلے میدیون کیا کہ غزل کامطلع غالب نے اس کے لکھا ہے کہلوگوں نے اس کی شاعری پڑھ کر میمسوں کیا کہ غالب فنی لحاظ ہے ایک قام کار ہے اور غزل کو بیان کرنے والا ماہر ہے۔مطلب غزل کو ہے ای لئے میرے خیال میں بہت دن تک لوگوں کے پاس نہ بیٹھ کر اور بزم میں نہ شامل ہونے کی وجہ ہے لوگ تر سنے لگے اور آلیسی رجحان کی یا تیں کرتے کرتے یہ کہنے لگے کہ بہت مدت ہوئی ہے غائب کوانجمن میں حاضر نہیں ویکھا۔ای پرغز ل کامطلع لکھے کر مقطع میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ جب بھی مجھے مدت کے بعد انجمن میں لوگوں نے دیکھا تو انبیں جوش اشک محسوں ہونے لگا بیاعا مفہم بات ہے کہ جب ہم کسی آ دمی کو یا کسی دوست کو طومل مدت کے بعدد کیھتے ہیں تو اس دوست کے ساتھ محبت کے آثار ہوتے ہیں تو اس کود مکھے كرجميل آنسول آنے لگتے بيں مطلب خوش ہوتے ہيں اور خوشي كي وجهے آنسول آنے لگتے ہیں۔ای کئے عاب نے مقطع میں جوش اشک کا حرف استعمال کیا ہے۔مطلب جب عالب تحفل میں بیٹے تو لوگول کو شاد مانی محسوس ہوئی کہ غالب آ گئے ۔اور بیدا ظہمار کرنے لگے کہ طویل مدت کے بعد غالب کوانجمن میں حاضر دیکھا۔مطلب لوگ خوش ہونے لگے اور خوشی كاطوفان مخلنے رگا۔اى لئے غالب نے غزل كے مطلع بيں ايبا شعربيان كيا ہے۔

جناب میرص حب جوایک اُردوزبان کے مشہور ومعروف غزل گوشلیم کے جاتے ہیں انہوں نے لفظ ہم' پرکس طرت سے اشعار غزلول میں لکھے ہیں اورانہی پر مباحثہ غالب کے لفظ ہم' کرتے ہیں۔ ویسے تو میر کے خلص پر بحث کریں گے تو پہلے ہم یہ کہیں گے کہ میرمعنی ہے دو تین آ دمیوں کا بڑا۔ مطلب دو تین آ دمیوں کومشورہ دینے والا ہویا دو تین آ دمی کسی آ دمی کو ا پنارکن ہجھ کراس سے مشورہ لیتے ہیں خود دو تین آدمیوں کی سربراہی کرتا ہولیکن دو تین آدمیوں کی سربراہی کرتا ہولیکن دو تین آدمی اسے احترام کے طور پر بڑا کی سربراہی کرنے والا چنا ہوا آدمی نہیں ہوتا ہے بلکہ دو تین آدمی اسے احترام کے طور پر بڑا سمجھ کرمیر کے نام سے پکارتے ہیں۔ جس طرح غالب نے تخلص غالب لکھا اور غالب کے لفظی معنی ہیں فتح کرنا یا فتحیا ہی حاصل کرنا لیکن جنگ کے الفاظ سے نہیں بلکہ کی واقعات اور کی باتوں میں فتحیا ہی یا کا میا بی کرنا غالب کا مفہوم ہے۔

## وہمی کے لفظ پر میر نے ایٹے شعروں میں کیا بتایا ہے

تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا خورشید میں بھی اس بی کا ذرہ ظہور تھا

شاعر فرماتے ہیں کہ ہیں نے جب معثوق کاحسن ویکھا توحسن ویکھکر ہیں گھبرانے لگا

یونکہ اس حسن کے مبادلہ کوئی حسن آج تک نہیں ویکھا۔ جسے دیکھ کر ہیں جیران ہوا اور ہیں ہیہ

کہدر ہاہوں کہ معشوق کے مدمقابل دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اس لئے اس کی تعریف لکھ کر ہیں ہیہ

کہدر ہاہوں کہ خورشید کے نور ہیں بھی اتناحسن نہیں ویکھا جتنا کہ ہیں نے معشوق کاحسن دکھا۔

مطلب اے معشوق ہیں آپ کے حسن سے اتنامتا ٹر ہوں کہ ہیں ہیہ کہدر ہاہوں کہ اس حسن کا
مقابلہ کسی دوسرے ہے نہیں کرسکتا ہوں۔

اگر چہ میں اس مطلع کو پڑھتا ہوں تو میں جیران ہوتا ہوں کہ حرف تھا میر نے گئی مرتبہ استعمال کیا ہے۔ شاعران دنوں غزل گور ہے۔ غزل میں گزری ہوئی بات زیادہ شاعروں نے اپنی شاعری میں سے معتوق کاحس و یکھا وہ اپنی شاعری میں بیان کی ہے۔ مطلب میر کہتے ہیں جب بھی میں نے معتوق کاحس و یکھا وہ و کھے کرمتاثر رہا۔ مطلب زمانہ حال کی بات نہیں کہتا بلکہ گزرے ہوئے زمانے کی بات کہتا

حرف' تھا'' ہے۔مطلب اس نے حسن دیکھا تھا جس کے مدمقابلہ کوئی دوسراحسن نہیں دیکھا۔غزل میں بیقصہ بیان کرتا ہے۔نہ کہ زمانہ حال کے ساتھ وابستہ کرتا ہے۔ پھر بھی ہم مطلع کامفہوم زمانۂ حال میں ہی بیان کرتے ہیں۔

غالب نے حرف تھا و ہوان غالب میں بہت ہی کم استعال کیا ویسے تو ردیف اور کافیہ میں تھا کا نام ونشان ہے ہی نہیں۔ای لئے غالب کی شاعری کو ہرا یک زمانہ حال کے ساتھ وابسة کر سکتے ہیں کیونکہ تھا سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے۔ جب تھا ہی نہیں ردیف میں استعال کیا گیا ہے۔ہم کہتے ہیں کی شاعر نے ابھی بات کمی جب شاہی نہیں ردیف میں استعال کیا گیا ہے۔ہم کہتے ہیں کی شاعر نے ابھی بات کمی ہے۔مطلب میر نے غزل کے حسن کا واقعہ سنا کر بیا کہا ہے کہ بیگر ری ہوئی بات ہیں نے ویکھا تھا اور ابھی بھی کام کر رہا ہوں۔ جس طرح میر کے ردیف اور کا فیہ سے معلوم ہوتا ہے۔

اب میں بی بھی کہ سکتا ہوں کہ تلق کے حساب سے میرائے ہمعصروں کو جو کہ میر کوابنا

بڑا ایار ہنمایا جارا دمیوں کا ہزرگ بچھ کر بتارہا ہا اورا سے دوستوں میں یہ کہ درہا ہے کہ دوستوں

میں نے بھی غزل تحریر کی ہے جس میں میں نے ایک حسین شکل دیکھی ہے اوراس حسین شکل کا

مدمقا بل آج تک جھے کوئی نہیں نظر آیا۔اگر چہ میں اس وقت آپ کے سامنے کسی ووسر ب
حسین کود کھا ہوں اور آپ جھے یہ کہتے ہوکہ اس حسین کود کھ کر آپ کی رائے کیا ہے۔ میں یہ

کہ درہا ہوں کہ میں نے پہلے ایک حسین کو دیکھا ہے جس کا مقابلہ ایسے حسین کے ساتھ ٹہیں

ہے جواس وقت آپ دیکھ رہے ہو۔ میں یہ بھی کہ درہا ہوں جس کا حسن پہلے دیکھا وہ خورشید

کے حسن سے بھی بہت او ہر ہے۔ مطلب خورشید کے حسن کے برابر نہیں جس کو عالمی سطح پر حسن

قدرت مانا جاتا ہے۔

تفاوہ تو رشک حور بہش ہمیں میں میر سمجھے نہ ہم تو فہم کا اینے قصور تفا

شاعر فرماتے ہیں کہاہے معثوق مجھے رشک ہوا کیونکہ ابھی تک میں نے الیی حسین شکل بہلے بھی بھی نہیں دیکھی الیکن اے معثوق میراقصوریہ ہے کہ میں نے آپ جیسی حسین حور کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کی ، نہ میں نے ایسی حسین حور کواپنی با تیں بتا کمیں ، مجھے شک ہوا کہ میں کیے حسین کے ساتھ بات کرسکتا ہوں اور کیوں کر غلط بھی میں مبتلا ہوسکتا ہوں \_مطلب مجھے رائے میں مشکوک نظروں سے دوسرے دیکھیں گے۔ای لئے اےمعشوق میں آپ کے ساتھ ہی ہوں کیکن اپنادل بھی بیش کرتا ہوں، آپ ہے اپنے خیالات رو برونہیں کہنے والا۔ میر کے مفہوم کے لحاظ سے اگر اس مقطع کولکھوں تو میں بیے کہوں کہ دو تین آ دمیوں کی سربرای کرنے والامیرصاحب کہتے ہیں کہ میں نے آج تک کوئی حسین ایبانہیں دیکھا جومیں نے پہلے دیکھا اور اس کا مدمقابل حسن آج تک ملتا ہی نہیں کیونکہ میر لفظ کے معنی ہیں دونتین آدمیوں کی سربرای کرنا۔ای لئے میں مقطع میں اس طرح سے اس کامفہوم بیان کرتا ہوں۔ اگر میں مطلع کا تعلق مقطع کے ساتھ اس غزل میں رکھوں تو واضح ہے کہ میر صاحب غزل کے مطلع کو مقطع میں نچوڑ کر بیان کر کے کہدر ہاہے کہ میں نے حسین شکل دیکھی مطلب ایبا معشوق اس دنیامیں دیکھا جس کاحسن آج تک نہیں ڈھونڈنے سے ملتا ہے۔ای لئے غالب کے تا ڑات اور غالب کی غزل کے تا ڑات ایک جیے نہیں ہے لیکن میں یہ پڑھنے والے کو مستمجھا تا جا ہتا ہوں کہ لفظ ہم' کے بیان بازی پر دونوں شاعروں کی اپنی اپنی غزلوں میں کیا کیا ردمل ہیں جے پڑھتے ہوئے میں سوچتا ہوں لیکن غالب کوایک بہت ہی عظیم شاعرتشلیم کرتا ہوں ،اس نے بھی ہم پر بات کہی ہے لیکن نچوڑ الگ ہے جیسے کہ میر کے مقطع میں ہم' لفظ جمع کے تصورے ہی استعمال کیا گیا ہے۔اس لفظ ہم مر میں بد کہتا ہوں کہ اس غزل میں سیدھا سادہ مفہوم ہے۔غالب نے لفظ جم پر ایک گہری سوچ پڑھنے والو**ں کے خیالات میں ابھارا** 

## خوب دریافت جو کیا ہم نے سے دوتت خوش میر عکمت گل تھا

شاعرفرماتے ہیں کہ میں نے مختلف اقسام کی معلومات حاصل کیں ۔لیکن سب کے سب معشوق کی تعریف کرتے کرتے یہاں تک پہنچ کہ انہیں تکہت گل کے نام سے ہمیشہ پکارنا چائے ۔مطلب اے معشوق تمام لوگ آپ کی تعریف میں گئے ہوئے ہیں۔ میں آپ کی تعریف میں گئے ہوئے ہیں۔ میں آپ کی تعریف میں گئے ہوئے ہیں۔ میں آپ کی تعریف کرتے کرتے تھک کر یہ کہدرہا ہوں کہ میں بھی ان کی رائے کوشلیم کرے آپ کوئلہت گل کے نام سے یکار تا ہوں۔

جب میں اس مقطع کو پڑھتا ہوں جے میر نے بہت ہی اچھے طریقے سے بیان کیا ہے لیکن آپ خود بخو د دیوان عالب میں بید دیکھیں گے کہ ہر لفظ جم غزل میں پڑھتے ہوئے سوچتے ہیں کہ جم کوجمع میں جم کوٹھیک سوچتے ہیں کہ جم کوجمع میں جم کوٹھیک طرح سے مجھایا ہے مطلب دو تین آ دمیول کے سربراہ کے طور پر حرف جم استعمال کیا ہے۔ورنہ مجمع کیا ہے مطلب دو تین آ دمیول کے سربراہ کے طور پر حرف جم استعمال کیا ہے۔ورنہ اجم کے بجائے میں بھی استعمال کرسکتے تھے۔ ''خوب دریا فت جو کیا ہیں نے''

مطلب لفظ ہم کے بجائے وزن کے اعتبارے نفظ میں بھی استعال کر سکتے ہے لیکن ہم کواس کے استعال کر سکتے ہے لیکن ہم کواس کئے استعال کیا ہے تا کہ جو دعوے شعر کا جواب ہے وہاں پر میر تخلص ہے میر دو تین آ دمیوں کا سربراہ سمجھا جاتا ہے ای لئے دعوے شعر کے جواب میں میر کہنے پر ہم کا استعمال کیا ہے لیکن عالب نے ایس بیان بازی غراوں میں نہیں کی ہے۔ ہم کو جمع کے اعتبارے استعمال نہیں کیا ہے بلکہ ہم کو واحداور جمع کے طور پر اپنی غراوں میں بیان کیا ہے۔

چھاتی سے ایک بار لگا تا جو وہ تو میر برسوں میہ زخم سینے کا ہم کو نہ سالتا

میر فرماتے ہیں کہا ہے معتوق میں بار بار آپ کی یادداشت اور نگا کے ہے متاثر رہا ہوں، میر میں بہت سالوں سے آپ کے خیالات اور جذبات سے متاثر ہوکر دور ہوا ہوں۔الگ ہونے کی وجہ سے بہت سے زخم میرے سینے میں اُ بھرے ہیں ،لیکن ان زخموں کو میں کسی کوئیس دکھا سکتا ہوں اور نہ بی انہیں کسی کو دکھانے کے قابل ہوں۔ای لئے اے معشوق جب آپ کیساتھ میرک ملاقات یا آپ جھ سے کسی جگہ ملنے کی کوشش کریں تو اسی وفت آپ کوان زخموں کو دیکھ کریفین آئے گا کہ جھ میں برسوں تک آپ سے محبت کے لئے اتنی تلاش اور اتنا بیارول میں اُ بھراہے۔

اگر چہ مقطع کا مفہوم میر کے لفظی معنی کے حوالے سے میں بتاؤں تو میں ہے کہوں گا کہ ہم کا لفظ بھی کے لئے لکھا ہے۔ مطلب میر دو تین آ دمیوں کا سربراہ تصور کرنے کے لحاظ ہے ہم لفظ ہمائت و بہت سے نرخم لفظ ہمائت و بہت سے نرخم میرے سینے میں اُ بھرے ہیں۔ ان زخموں کو آپ ہی دکھا تا جب معثوق سے ملاقات کی وقت میں قبع ہو۔ میر خود کہدر ہا ہے کہ آپ سب جھے رکن سمجھ کر سے کہدر ہے ہوکہ جب بھی معثوق کے ماتھ آپ کی ملاقات ہو جو کہ والی وقت اپ زخم ان کود کھا تا اور آپ ہمیں بے زخم دکھاتے ہو جو کہ ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ کی ملاقات معثوق کے ساتھ متوقع ہوتوان زخموں کو معثوق کو دکھا کریا۔

جب میں غالب کے مقطع کوغور سے پڑھتا ہوں وہاں پراس نے مقطع کے اعتبار سے المقطع حرفوں کے لحاظ سے جواب وہ لکھا ہے، لیکن اس مقطع سے میر نے دوطریقوں کا مطلب بیان کیا ہے جو کہ میں نے بیان کیا ،اگرمیر کے بجائے شاعر نے دوسراکوئی قلمی نام لکھا ہوتا تو اس سے بھی اس مقطع کا مطلب نکال سکتے ہیں اور اس اعداز میں نہم' جمع اور واحد کی صورت میں مطلب کے لحاظ سے سمجھا سکتے ہیں۔ میر کے نام سے نہم' اس لئے لکھا گیا ہے۔ سمورت میں مطلب کے لحاظ سے سمجھا سکتے ہیں۔ میر کے نام سے نہم' اس لئے لکھا گیا ہے۔ کیوں نہم پہلے اس غزل کے مطلع کو پڑھیں اور پڑھ کرمقطع کا پھڑا یک بارمواز نہ کرکے میں سوچیں کہ کیا حرف نہم' میر نے صحیح استعمال کیا ہے۔ اس انداز میں میر نے 'نہم' کوغزل کے مطلع کا جواب دعویٰ بنایا ہے جسے کہ

فریاد ہاتھ تیشے پہ ٹک رہ کے ڈالآ پھر تلے کا ہاتھ ہی اپنا ٹکالٹا

اب میں اس غزل کے مطلع کواس طرح بیان کرتا ہوں کہ جب ہم دو تین آ دمیوں نے تحسی آ دمی کو بڑاسمجھ کرعزت بخشی \_مطلب وہ ہمارابزرگ آ دمی ہے۔ بزرگی کے ناطے جب ہم سن بزرگ کے ہاتھ میں کوئی چوٹ یاتے ہیں تب ہم اس سے کہتے ہیں کہ یہ کیسے نمودار ہوئی۔مطلب اگر اسے چوٹ آئی یا پھوڑا نکلا یاجہم کے دوسرے اعضاء میں کسی قتم کا براحال د کھنے میں آیا تو ہم ضروراس بزرگ کو بیہ ہیں گے کہ یہ کیسے نمودار ہوا۔ یہی خیال اس مطلع کا پڑھنے میں آتا ہے۔جیسے کہ میرصاحب کودو تین آدمی دیکھ کریہ کہدرے ہیں کہ ہاتھ ہے کیوں فریاد کرتے ہو۔ کیا آپ نے ہاتھ میں پتجرر کھا ہے یا کسی کو پتجر پھینکنا ہے یا اپنا ہاتھ پھیلا رہے ہو، کیکن ان ہاتھوں کو اس طرح ہے نہیں دکھا تا۔ ایسے دکھانے ہے بزرگی کا جوش اور عزت نیست دنابود ہو سکتے ہیں۔ای لئے اس طریقے ہے ہاتھ مت دکھا ہے۔ایے ہاتھ کو چھے رکھ کراو پوائیک انسانیت کے ناطے ہی اپنے ہاتھوں کور کھنا جس ہے کہ آپ کی بزرگی کا رتبہ بلند یا یہ مجھا جائے گا۔اس لئے مقطع میں میر صاحب ان کوجواب دے کرید کہدرہے ہیں کہ میری جھاتی میں معثوق نے برسوں کی بجر کے زخ پیدا کئے ہیں۔جن زخموں کی تیش سے مجھے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں اوران ہاتھوں کو پھیلا کر جھے سکون سامحسوں ہوتا ہے۔اب جب آب ان ہاتھوں کو پھیلانے ہے منع کرتے ہو پھر بھی میرے برسوں کے زخم دیکھے کرآپ کو اعتبارا کے گا کہ كس طرح معثوق كے دور ہونے ہے جھے زخم سينے ميں بر داشت كرنے يوے۔ ای لئے میں بیا کہ دہا ہوں کہ طلع کے اعتبارے مقطع کومیرنے ایسابیان ہم کے حرف ے جوڑا ہے ورنہ میر جم کے بجائے ایس بھی استعال کر سکتے تھے۔ "برسول ميزخم <u>سين</u>ے کا آپ کوندسال<sup>ت</sup>" اب حرف مم كويه بين كي مم أردوز بان مين واحد كالمطلب بهي كہتے ہيں اور مم مين

کا مطلب بھی نکالتا ہے۔ جب میر نے 'ہم' استعال کیا تو اس کا مطلب غزل کے مطلع کو اپنے ساتھیوں کو جو اب دے کر مقطع میں لفظ 'ہم' استعال کیا ہے ، مطلب یہ کہدر ہا ہے کہ میں برسوں سے زخموں کا شکار ہوا ہوں جس سے میں دور رہ کر معثوق کے ہجر میں بیاری کا شکار ہوا۔ اگر اس کے بجائے 'آپ' استعال کرتے تو اس اعتبار سے مطلع غزل کا الگ ہوجا تا۔ میں تب یہ کہدر ہا ہول کہ میر نے اپنے ساتھیوں کو جو اب دے کر 'ہم' استعال کیا ہے۔ 'آپ' استعال کرنے ساتھیاں کو جو اب دے کر 'ہم' استعال کیا ہے۔ 'آپ' استعال کرنے سے انہیں فریاد کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔

کیا طرح ہے آشا گاہے گے تا آشا یا تو بیگانے ہی رہے ہو جے یا آشنا

شاع فرماتے ہیں کہ اے معثوق ہمارے دوررہے نے زندگی کسی بھی اعتبارے اچھی
طرح ہے نہیں ہے عتی۔ اگر چہ ہم آپس ہیں ال جل کررہے تو زندگی ٹھیک طرح ہے ہے عتی
ہے۔دوررہے ہے لوگ بریگا نہ کہہ سکتے ہیں۔ اے معثوق کیا ز کے بغیر مادہ ہے سکتی ہے یامادہ
کے بغیر نرسی سکتا ہے، جب تک دونوں کا میل ملاپ نہ ہو۔ اس لئے کیا فاکدہ ہے اس آشنا میں
اکیے رہنے کا اور اگر دورر ہا تو سب لوگ اس آشنا کو بریگانے کے طور پر تعریف کریں گے۔ اس
ئے اے معشوق ہیں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اپ آشنا کو بچانے کے طور پر تعریف کریں گے۔ اسی
رہئے۔ آپسی جوڑے ہی دُنیا میں عزت اور آبروہ ہے۔ میر فرماتے ہیں کہ مختلف قتم کے آشنا
ہیں جن کولوگ ہواتے ہیں لیکن عام طور پر ایسے آشنا کولوگ عزت فراہم نہیں کرتے جس آشنا
ہیں نادان رہتے ہوں۔ مطلب بریگا نوں کی اس دنیا میں عزت اور احترام نہیں کرتے جس آشنا

جب میں مقطع اس غزل کا پڑھتا ہوں میں سو چتا ہوں کہ میر صاحب دو تین آ دمیوں کے سامنے باتیں بتاکر''اس مطلع کے عنوان کے دائرے میں 'اپنے تاثر ات آشنا کے بارے میں کہدرہ بین کہ تمیں ایسی زندگی مرتب کرنی ہے جس سے کہ جارے ساتھ معثوق بھی زندگی بر کرے اور ایسا احساس بھی ہونا چاہئے کہ بیزندگی نراور مادہ ہی بسر کرتے ہیں۔ اس کے لیے اس کے کہ بیزندگی نراور مادہ ہی بسر کرتے ہیں۔ اس کے

ا کیلے پن کی زندگی کا ساج میں کوئی احتر ام ہی نہیں ہوتا۔مطلب ہرایک انسان شادی شدہ ہونا چاہئے۔ای لئے ان دوآ دمیوں ہے میرصاحب فرماتے ہیں کہ کیا بیآ شنامج سکتا ہے جبکہ اس آشنا میں ایک ہی آ دمی ہو۔ کیوں کہ آشنا دوآ دمیوں ہے سج سکتا ہے، اور ایک آ دمی ہے بیگانے کی نام سے پکاراجائے گا۔ہمیں برگانہ بیں بنتا ہے جب تک اس دنیا میں ہمیں خدانے بھیجا ہے ہمیں دانشور کی حبثیت ہے یہاں کام انجام دیتا ہے۔ واغ ہے تاباں علیہ الرحمہ کا چھاتی یہ میر

ہو نجات اس کو بحارا ہم سے بھی تھا آشنا

میر فرماتے ہیں ہم الی زندگی ہے پریشان ہوتے ہیں جس میں دشواریاں پیدا ہوتیں ہیں۔ دشواریاں ای لئے پیدا ہوتی ہیں کیوں کہہ ہمارا مقصد ہی پورانبیں ہوتا ہے جس مقصد کے لئے انسان کوشش کرتا ہے۔اس مقصد کا بائمل نہ ہونا ہی بہت می پریشانیوں کا سبب ہوتا ہے۔جس پریشانی ہے بہت سارے داغ چھاتی میں نمودار ہوتے ہیں۔ای لئے ان زخموں ہے دوررہ کر ہی ہمیں نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ ہمیں کوئی ایبانصیحت کرنے والا دوست ملے جس ہے ہم ان زخموں سے نجات پائٹیں ۔مطلب بیا گرہمیں زندگی میں کوئی مقصد حاصل کرنا ہوتو اسے حاصل کرنے ہے پہلے ہمیں کسی ہے پوچھنا جائے یا کسی ہے صلاح ومشورہ کرنا لازمی ہے تا کہ ہم ان ہے کہیں کہ کیا ہم اس مقصد میں کا میاب ہوسکتے ہیں۔اگرمشورہ دینے والاسوج سمجھ كر كم كم مقصد بورا موسكتا ہے تو جميں كامياب مونے كے كام كرنا حاہد باق خدا کے رحم وکرم پرچھوڑ دینا جا ہے ۔لیکن جمیں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے جدو جہد ضروری کرنی جاہئے۔ای لئے میرفرماتے ہیں کہاے معثوق اگر آپ نے اپنے طور طریقے ے کوئی استاد بنایا ہوتا تو آپ کے دور ہونے سے میری چھاتی میں داغ نمودار نبیس ہوتے کیکن بیداغ اس لئے نمودار ہوئے کہ آپ کوصلاح ومشورہ دینے والا کوئی نبیں۔ کیوں نہ آپ کو مجھ سے ہی بطور محبوب یامعثوق صلاح ومشورہ لینا جائے۔اگر چہ آپ کے دل میں میرے

لئے اعتبارہے۔

اب میں میہ وضاحت سے کہدر ہاہوں کہ میر نے مقطع کے لحاظ سے ایسی بات کہی ہے جس میں لفظ میر بینی و و تین آ دمیول کا سربراہ یا بڑا رکن کو یہ کہدر ہے ہیں کہ آپ کو صلاح ومشورہ دینے کے لئے موجود ہوں۔ جب آپ مجھ سے صلاح ومشورہ لے لؤ گے تو بھی بھی آپ کی چھاتی میں داغ نمودار ہوسکتا ہے اور ان داغوں سے نجات حاصل کر سکتے ہو۔ میں آپ کی چھاتی میں داغ نمودار کرنے کے لئے محرم لگا سکتا ہوں۔

اب میں یہ دعویٰ سے کہ در ہا ہوں کہ تمیر نے مطلع ای انداز پر بیان کیا ہے جس سے کہ مقطع کا نجوڑ ایک دوسر سے ہے جوڑ سکے اور آپ خود پڑھ کراندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں کا جوڑ ایک ہی ہے۔ یہ بھی کہ یہ سکتے ہیں کہ تمیر نے مطلع ای لئے بیان کیا ہوگا کہ اس نے کئی ایسے آدمیوں کی زندگی مراب حالت میں دیکھی ہوگی تبھی تو تمیر نے مطلع اور مقطع میں ایسی بات کا ربحوں کی زندگی مراب حالت میں دیکھی ہوگی تبھی تو تمیر نے مطلع اور مقطع میں ایسی بات کا ربحوں کی زندگی مراب حالت میں دیکھی ہوگی تبھی تو تمیر نے مطلع اور محبوب کے اعتبار سے تحریر کی بربادی سے اس ہوم بھی نکا لئے ہیں ورنہ تمیر نے بیغزل کسی آدی کی بربادی ہے۔ اس ہم معشوق اور محبوب کا مفہوم بھی نکا لئے ہیں ورنہ تمیر نے بیغزل کسی آدی کی بربادی پر تحریر کی ہوگی تربادی ہوم بھی نکا لئے ہیں ورنہ تمیر نے بیغزل کسی آدی کی بربادی

گرچہ سروار مزول کا ہے امیری کا مزا حجور لذت کے تین لے تو فقیری کا مزا

شاع فرماتے ہیں کہ اے معتوق اگر چہ ہیں غریبوں کوایک تقییحت کرنے والا بندہ ہوں لیکن میں امیروں کے بھی ذندگی سے میں امیروں کو بھی تقییحت و بتا ہوں کہ وہ کیسی ذندگی بسر کریں ہیں ہیں ہیں کی لذت میں تندیل کرتا جا ہتا ہوں الیکن وونوں کو تبدیل کرتا جا ہتا ہوں الیکن وونوں کو تبدیل کرتا جا ہتا ہوں الیکن وونوں کو تبدیل کرتا جا ہتا ہوں الیکن اور امیری کو تبدیل کرتا جا ہتا ہوں الیکن اور امیری کا مزہ بھی لیٹا جا ہتا ہوں لیکن اے معتوق فقیری اور امیری کا تقور کرتا بہت ہی مشکل ہے ، وراصل غربت میں ہی انسان سبتی سیکھتا ہے اگر چہ میں میر موں مطلب میں سردار ہوں لیکن میر کے گروہ میں امیراورغریب وونوں ہی بہتے ہیں اور فقیر

بھی بستے ہیں۔ان متینوں کارڈمل دیکھ کراے معثوق میں التماس آپ سے کرتا ہوں کہ میں ان کی لذت چھوڑ کر آپ کے ساتھ ہی اپنی زندگی بسر کرنا جا ہتا ہوں لیکن ایسی لذت تب ممکن ہے جب آپ میر اساتھ دینے پر رضا مند ہوجاؤگی۔

مبرے خیال میں میرنے بیطلع اس لئے تحریر کیا ہے تا کہ مقطع کے ساتھ جوڑ دہے، جیسے کہ لفظ سر دار ہے اس طرح کامفہوم میرے خیال میں آتا ہے۔

میر دونتین آومیوں کا سردار مانا جاتا ہے جو کہ اُردو کی لغتوں بیں لکھا ہوا ہے۔ ای لئے مطلع کے ابتداء میں سردار کہد کرمیر کہدر ہا ہے کہ میں ایسےلوگول کا سردار ہوں جو کہا میری ،غربی اور فقیری کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کا سردار ہونے کے باوجود میں نے کوئی لذت ان نتیوں ہے سال مردار ہونے کے باوجود میں نے کوئی لذت ان نتیوں کے مطابعت میں وغل دیتا ہول بلکہ تقییمت کرتا ہوں۔ ایس نے ان تینوں کے ساتھ لذت محسوں کی ہے مطلب ان کے مطابب ان کے مطابعت میں وہ ان بیٹھا، و میں ان تینوں کے ساتھ لذت محسوں کی ہا کہ جیسی لذت نبین ہے۔ اس لئے میں بستہ کرتا ہوں فائندی کی وزندگی اس میں بہت احترام بھی ہے اور لذہ نتی ہی ہے۔ اس لئے میں بستہ احترام بھی ہے اور لذہ نتی ہی ہے۔ اس لئے میں بستہ کرتا ہوں فائندی کی درکہ کی اس میں بہت احترام بھی ہے اور لذہ نتی ہی ہے۔ میرے نبیال ایس

ہم تو گراہ جوانی کے مزول پر ایل میر حضرت خضر کو ارزائی ہو بیری کا مزا

شاعر فرماتے ہیں کہ بیس نے اپنی جوانی برباد کی ہے بینی اپنی جوانی ہیں گراہ رہا، ہیں نے گراہ ہوکر سی کی لذت محسوس نہیں کی ۔ کیوان کہ حضرت خضر کے خیالات میرے دماغ ہیں پناہ کریں رہتے ہیں ۔ بیس افلاطونی خیالات بجین میں سوچنا تھا، ایسے حیالات کودماغ ہیں رکھ کر جھے اپنی زندگی ویران و کھنے گئی ۔ لیکن کیا کروں جوانی کا دور برباد ہوا۔ پھر بھی میں پہنی کر میں کہدر ہاہوں کہ دماغ میں حضرت خضر کے خیالات نہیں آنا جا ہے جب کوئی بھی جواں سال میں کہدر ہاہوں کہ دماغ میں حضرت خضر سے خطالات نہیں آنا جا ہے جب کوئی بھی جواں سال آدمی مجھے ملے گایا وہ میری تھیجت پر عمل کرے گاتو میں اس سے پہلے یہ کہوں گا کہ حضرت خضر سے خصرت خضر سے خصرت خصر سے خصرت خصر سے خصر سے نصر میں گاتو میں اس سے پہلے یہ کہوں گا کہ حضر سے خصر سے خ

كے خيالات و ماغ ميں بھی نبيس لانے جا ہميں۔

اب میں شاعر کے مقطع کے اعتبار سے بیہ مفہوم کہہ رہا ہوں کہ کسی گروہ کا سردار بن کر شاعر جہاں ہر دارخود شاعر ہے بیان جوانوں کونفیحت دے رہا ہے جن کی زندگی برباد ہونے پر تلی ہوئی ہے وہ بھی بھی حضرت خضر کے خیالات اپنے د ماغ نہیں لا کیں ۔ ہمیشہ مزہ ایسالینا چاہئے جس سے قائدہ حاصل نہ ہواگر اس میں لذت بھی محسوس ہو۔ جس سے قائدہ حاصل نہ ہواگر اس میں لذت بھی محسوس ہوئی سے قائدہ حاصل نہ ہواگر اس میں لذت بھی محسوس ہوئی کر کے ہمیشہ کے لئے دوررکھنا جا ہے۔

اب میں بیدوی کی سے کہ سکتا ہوں کہ شاعر نے لفظ جم' نفیحت کے لئے استعمال کیا ہے اور جم' گروہ کا سردار بن کر بیان کیا ہے اور جم کا لفظ ' میں' کے نام سے نکھا ہے مطلب 'جم' کہ کہ کر بیضے سے کہ میں جوانوں کو حضرت خضر کے خیالات سے مبرا کروں اور میں ان کہ کہ کر بیافت سے مبرا کروں اور میں ان کو انفیت کو ایسی لذت سے واقفیت کو ایسی لذت سے واقفیت مرائل گریں ہے گر دے۔

اب سے کہہ سکتے ہیں کہ شاعر نے سردارلفظ' ہم' کے ساتھ وابستہ کرنے کے لئے لکھا ہے اس کے بجائے غالب نے اپنی غزلوں اس کے بجائے غالب نے اپنی غزلوں میں ' بج' استعال کیا ہے لیکن اس انداز سے غالب نے اپنی غزلوں میں ' بھ' استعال نہیں کیا ہے۔ اور میر کے مفہوم میں بہت ہی سنجیدہ مفہوم پڑھتے میں محسوں ہوتا ہے۔

گلیوں میں اب تلک تو ندکور ہے جارا افسانہ محبت مشہور ہے جارا

شر فرماتے ہیں اے معتوق جب بھی میں گلی کو چوں میں پھرتا ہوں ، اب تک لوگ آپ

اور میر سے بارے میں باتیں کیا کرتے ہیں اور دیکھ کر کہدر ہے ہیں کہ یہ وہی معتوق ہے جو کہ

مسی محبوب کے لئے گلی کو چوں میں جاتا پھرتا ہے۔ اتنی بدنا می ہونے شے ہماری محبت کا افسانہ

مسی محبوب کے لئے گلی کو چوں میں جاتا پھرتا ہے۔ اتنی بدنا می ہونے شے ہماری محبت کا افسانہ

مسی محبوب کے لئے گلی کو چوں میں جاتا پھرتا ہے۔ اور میر سے درمیان جو تعاقات ہیں وہ گلی کو چوں

میں بہت ہی مشہور ہیں۔ای لئے بہت لوگ ہمیں و کھے کرافسانے کی طرح یا تیں کرتے ہیں۔ اگر چدالیں محبت آپ نے بہیں کی ہوتی تو افسانے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی اور کسی کی بیان بازی پرقهم کا اعتبار بھی نہیں ہوتا۔اے معشوق آپ اور مجھ میں اتن مشہوری ہوئی ہے۔

میں اس مطلع کواس طرح ہے بیان کرتا ہوں کہ شاعر نے ای لئے مطلع بیان کیا ہے تاکہ پڑھنے والے کو یہ فیصحت ویں کہ مجبت کرنے پراور محبت میں دراڑ پر بہت سارے افسانے تحریر کر ہےتے ہیں۔ مطلب جب بھی کوئی محبت کرے تو اس پر بہت سارے افسانے لکھے جا سکتے ہیں۔ اس لئے شاعر نے یہ بیان کیا ہے کہ غزل کوتھ ریکر نے سے بہت ساری ہو تیں بتا کرافسانے بھی لکھ سکتے ہیں۔ جبکہ مقطع میں اس طرح کہ کہ کرلکھتا ہے۔

ہیں مشت خاک لیکن جو کچھ میں میر ہم ہیں مقدور سے زیادہ مقدور ہے جمارا

اے معثوق اگر چہ ہی رے درمیان تناؤے جس کی وجہ سے بل نہیں سکتے ۔ لیکن ہمارا مقصد بہت ہی اچھاہ اوراس مقصد کو باتمل کرنے کے بعد ہی ہی ری کا میا بی بہت ہی مشہور ہوسکتی ہے۔ اس لئے مقصد کے بغیر محبت کرنا ہے معنی ہے۔ یا مقصد کوئی بھی کا میا بی انجام دینا وانائی ہے، اگر مقدر میں ہے تو ہم اینے مقصد میں کا میاب ہو سکتے میں لیکن مقصد کواگر ہم فاک میں ملائیس کے تو قدرتی طور پر مقصد باتمل نہیں ہوسکتا ہے۔ اے معثوق میں آپ ہے فاک میں ملائیس کرتا ہوں کہ کوئی بھی خیال فاک میں ملائنہیں چاہئے۔ ہرایک خیال کودل و د ماغ میں رکھ کرا ہے تمل میں لانا چاہئے۔ جس سے مقدر میں لکھا ہما را پورا ہوسکتا ہے۔ جتنا خیال اے معثوق محبت کا آپس میں رکھیں گے اتنا آپسی مقصد پورا ہوسکتا ہے۔ نہ کہ مقصد کو فاک میں ملا کریں ۔ مقصد کو خاک میں ملا کریں ۔ مقصد کو خاک میں ملا کریں ۔ مقصد کو خاک میں ملا کریں ۔ مقصد کو کا کے میں ملا کریں ۔ مقصد کو کو کریں ۔ مقصد کو کا کے میں میں کریا جا ہے۔

میر کا مطلب سردار ہے ہسردار کہدکر میر مقطع میں بتارہے ہیں کہ میں استھے ل کر ہرایک مقصد میں کامیابی ہوگی۔ ہمیں مختلف خیالات نہیں رکھنے جا ہمیں۔ ہماراایک ہی خیالات سے مقصد پورا ہوسکتا ہے۔ ہی را آپسی میل میلا ہے ہیں ہی فائدہ ہے۔ ہمیں کوئی بھی مقصد خاک
میں فن ہیں کرنا چاہئے۔ ہمیں وہ مقصد خاک میں وفن کرنا چاہئے جس ہے ہمیں فائدہ حاصل
نہ ہو سکتے۔ اور جو کہ قوم کے حق میں نہ ہو، خاک میں ایس چیزیں وفنانی چا ہمیں جن سے ہر بادی
کے آٹارنظر آئیں۔ اس سے سروار کہ کرشاع کہ در ہاہے کہ میں ایک گروہ کا مقصد خاک میں
نہیں ملاتا میں سروار ہوکران کا مقصد پورا کرنے پرکوشاں ہوں۔

مطلع اور مقطع کومیں نے پڑھ کر بیان کیالیکن اب میں مطلع اور مقطع کا نچوڑ پچھاس طرح محت ہوں

ش حرے مطلع میں بیر کہا ہے کہ کی بھی بات پر افسانہ لکھتے ہیں، اس کے مقطع میں شاعر فرہ تا ہے کہ جب بھی ہم کوئی خیال اپنے دل میں رکھیں تو ہم اُس خیال پر افسانہ تحریر کر سکتے ہیں۔ اس کے شاعر نے فرہ یا کہ ہمیں کوئی بھی مقصد یا خیال الگ نہیں کرتا جا ہے اوراس خیال کو موٹ کر انسانے کی شکل ہیں تحریر کہ ناچاہئے۔ اس کے شاعر نے مشت واک کا لفظ استعمال کیا ہے اور سے بیان کیا ہے کہ کسی بھی خیال کودفنا مانہیں جا ہے ، لیکن ساتھ یہ بھی بیان کیا ہے کہ دنیال ہو مقام دیار کر کر کھیں۔ کہ دنیال ہو مقصد ہوتا جا ہے جہ مانسانہ تحریر کر کھیں۔

میرے خیال میں ما فرئے مطلع اور تقطع کوای لئے بیان کیا ہے تا کہ ایک مصنف کو بید کہتر سے افسانہ کس طرح ہے ترکز کر سکتے ہیں مطلب اگر کوئی سوچ ہمارے ول میں آئے اس سوج کو الفاظ کے ذریعے انسانہ تحریر کر سکتے ہیں۔ای لئے شاعر نے مصنفوں کو بید کہا ہے کہ کوئی بھی خیال اگر اپنے د ورغ میں آئے اسے فاک میں وفن نہیں کرنا چاہئے۔

مندرجہ با اے اس بی بن نا حیا ہتا ہوں کہ لفظ تہم عالب اور میر نے استعمال کیا ہے۔
لیکن نا اب نے جن اور واحد کے انداز میں بیان کیا ہے۔ میر نے لفظ جم کی کوجمع کے طور پر بھی
اور واحد کے طریقے پر بھی است ل کیا ہے۔ فرق بیہ ہے کہ میر نے اکثر زبان کے قانون کے وائز ہے میں رہ کر جم کو زبان کے قانون کے وائز ہے میں رہ کر جم کو دیوں کیا ہے۔ اس کے برعکس عالب نے جم کو زبان کے قانون کے وائز ہے میں رہ کر جم کو دیوں کیا ہے۔ اس کے برعکس عالب نے جم کو زبان کے قانون کے

داڑے میں شدرہ کر بیان کیا ہے۔ میں یہ بھی دعویٰ سے کہدسکتا ہوں کہ تمیر کی غزلوں میں آمد
کار جھان کم ویکھنے میں آتا ہے اس کے برعکس غالب کی غزلوں میں آمد کار جھان زیادہ پڑھنے
میں آتا ہے۔ اس لئے ان دونوں کی باتوں کو جوڑ کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمیر نے 'ہم' کو
زبان کے دائر سے قانون میں بیان کیا اور عالب نے اس لئے زبان کے دائر سے میں بیان
مہیں کیا ہے کیونکہ اس کی غزلوں میں آمد پایا جا تا ہے۔
اب میں یہ کہن چا ہتا ہوں کہ لفظ 'ہم' میں کتنا فرق عالب اور تیر کے کلام میں پڑھنے میں
اب میں یہ کہن چا ہتا ہوں کہ لفظ 'ہم' میں کتنا فرق عالب اور تمیر کے کلام میں پڑھنے میں

اب میں بیالبنہ جا ہتا ہوں کہ لفظ ہم بین کتنا قرق عالب اور میر سے علام بیل پڑھتے ۔ر محسوں ہوتا ہے۔

# د بوان عالب کی غراوں میں افسانے کے طرز پرمطلع اور مقطع بیغام غالب کے حوالے سے

میں پہنے بیغام غالب پڑھنے والوں کی توجہ کواس بات پرمرکوز کرنا چاہتا ہوں جس کے تحت پڑھنے والے کوخود بخو دمحسوں ہوجا پڑگا کہ غالب نے مطلع اور مقطع کوآلیسی جوڑ میں ہی لکھ کر بیان کیا ہے۔ اب کر بیان کیا ہے۔ اب میں پہنے مطلع اور مقطع کو ذکر کر کے اس بات کی طرف توجہ مرکوز کروں گا جس سے کہ پڑھنے میں پہنے مطلع اور مقطع کو ذکر کر کے اس بات کی طرف توجہ مرکوز کروں گا جس سے کہ پڑھنے والے کو یہ محسوس ہوگا کہ غالب کے مطلع اور مقطع میں افسانے کہنے کی بھی گنجائش ہے۔ ہوں کو ہے نشاط کار کیا کیا ہوں کو ہے نشاط کار کیا کیا

شاعر فرماتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ بیشوق رہا کہ میں خوشحالی میں اپنا کام کروں کیکن میں خوشحالی میں اپنا کام کروں کیکن میں خوشحالی میں کوئی کام نہیں کر سکا۔ نہ کرنے کی وجہ سے میں بیہ کہنا ہوں کہ مجھے مرنے کا ہی مزہ چکھنا چاہئے کیونکہ میر ہے ارمان معشوق پور نے ہیں کرتا ہے جس سے کہ میں بیسو چتا ہوں کہ میرے لئے موت ہی بہتر ہے۔

بلاے جاں ہے غالب! اس کی ہر بات عبارت کیا، اشارت کیا، اداکیا اب شاعرفر ماتے ہیں کہ میں اس دنیا ہے جدا ہوں کیونکہ اگر میں اپنی داست ن یا نظر کس کو سناؤں یا کوئی میری داستان کو پڑھے تو اے پڑھ کر کیا فاکدہ ہوگا۔ مطلب میں اگر اس جہاں کے خیالات دل میں ہیں رکھوں تو ہر بات پر بیلوگ کہیں گے کہ اس کی عبارت ہی موجود نہیں ہے۔ جب عبارت ہی موجود نہیں تو اشاعت کہاں حاصل ہوگی اور دونوں چیزیں حاصل نہ ہونے کی وجہ سے میری قسمت پرکون ہو ہے گا اور میرے نام جو پچھ تھی خدانے یہاں رکھ ہے ہونے کی وجہ سے میری قسمت پرکون ہو ہے گا اور میرے نام جو پچھ تھی خدانے یہاں رکھ ہے جس جس کے پاس رکھا ہے وہ کیسے ان چیزوں کی اوائیگی پیش کرے گا۔ اس لئے اے معشوق جس جس جس ہول کوئیں ہول سکتا۔ میں ہرایک بات کی عبارت کو اشاعت میں چھیا کرلوگوں کو ادا کروں گا۔

مقطع کے لفظ کے مطلب کے دائرے میں مَیں ہے کہوں گا کہ شاعر نے بیہ کہاہے کہ میں کسی بات کو عبارت کے دائرے میں بیان کر کے کسی بات کو عبارت کے دائرے میں بیان کر کے اسے اشاعت کی صورت میں ادا کرنا چاہئے۔ جس سے کہ ہرا یک بیسو ہے کہ اس طرح سے لڑائی جھکڑے یا کسی فسادے فتیا بی ہو عمق ہے۔

اب میں پڑھنے والوں کی توجہ اس طرح سے مرکوز کروں گا کہ انہیں ہے بھوآئے کہ غالب کے مطلع میں اوسانے کہ خالب کے مطلع میں افسانے کہنے کی گنجائش بھی ہے اور ہم افسانے کے طریقے سے بھی غزل کے مطلع کو بیان کر سکتے ہیں جیسے کہ

ہوں کو ہے + نشاط کار کیا گیا = ہوں کو ہے نشاط کار کیا گیا نہ ہو مرنا تو جینے کا مزا کیا ہے نہ ہو مرنا تو جینے کا مزا کیا اللہ ہو مرنا تو جینے کا مزا کیا بلاے جال ہے خالب! اسکی ہربات = بلاے جال ہے غالب! اسکی ہربات عبارت کیا اشارت کیا، اداکیا = عبارت کیا اشارت کیا، اداکیا

## "بول کوہے"

میں ہرایک طریقے سے پریشان ہی پریشان ہوا ہوں جب میں کسی کام کے لئے جاتا ہوں تو مجھے کام ملتا ہے میں کام کرتا ہوں نیکن اجرت بہت ہی کم ملتی ہے۔جس محنت سے میں کام انجام دیتاہوں اس کے مطابق مجھے اجرت نہیں ملتی ہے۔ میں سوچ رہاہوں کہ میری خواہشات یا میرے ارمان اس دنیا میں پورے ہی تہیں ہوتے اور جو اجرت مجھے اقتصادی کے دائرے میں حاصل ہونی جاہئے وہ حاصل ہی تہیں ہوتی۔

## "نشاط کار کیا کیا"

اب جبکہ خواہشات ہی بوری نہیں ہوئی اجرت محنت کے مطابق موصول ہی نہیں ہوئی تو آپ ہی کہیں کہ میں کیسے خوشحال رہوں اور کیسے میں نشاط باغ میں جیٹھ کر پھولوں کو دیکھوں یا شام نشاط منعقد کروں۔میرے لئے مناسب نہیں ہے کہ میں لفظ نشاط کو دل میں سنجال کر رکھوں جبکہ محنت کے مطابق اجرت ہی موصول نہیں ہوئی۔

### "نهروم تا"

جب میں اُجرت ہی محنت کے مطابق حاصل نہیں کرتا ہوں تو میں ہرایک جگہ جا کرکوشش كرر بابول كدكوئى ايبا كام حاصل بوجائے جس سے كدمخنت كے مطابق اجرت حاصل ہو جائے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں تھک گیا۔ تھک کرمیں ابمحسوں کرنے لگا کہ میں مرنا جا ہتا ہوں میں خودکشی کرنا جا ہتا ہوں لیکن میں خودکشی کرنے ہے دوررہ کرید کہدر ہاہوں کہ میرے مال، باب اور بہنیں ہیں۔میرے اہل وعیال فاقد کشی ہے مرجائیں گے۔اب اسی لئے سیہ سوچآہوں کہ اگر محنت کے مطابق اجرت حاصل نہیں ہوتی پھر بھی تھوڑ ابہت اہل و عیال کو میری محنت سے فائدہ ہوسکتا ہے۔اس کئے میں مرنایا خودکشی کرنانہیں جا ہتا۔

''توجينے کا مزا کيا''

جب بجھے ایسے خیالات الجرے تو میں بیہوج رہا ہوں کہ اجرت بھی کم اور معادضہ بھی

کم ۔ مجھے خم بی خم اور ستم بی ستم ہے۔ بیسو چتا ہوں کہ جینے کا مزہ بی نہیں کیکن ساتھ بی ساتھ میں ساتھ ہیں ساتھ میں اپنے اہل وعیال کے بار ہے میں بھی سو چتا ہوں۔ میں بی ایک واحد آ دمی ہوں جو اہل و عیال کی و کچھ بھال کرتا ہے۔ اس لئے ان کے لئے میں جینا چا ہتا ہوں اگر چہ اس زندگی میں مزہ بی نہیں ہے پھر بھی میں جینے کا مزہ لیٹا چا ہتا ہوں۔ مطلب میں اپنے اہل وعیال کی پرورش کے لئے جینا چا ہتا ہوں حالنکہ جینے میں مزہ بی کیورش

"بلاےجال ہے"

اب میں نے خود کئی کوترک کیا۔ ہیں اب اپنی محنت کوقائم ووائم رکھ کرا ہے اہل وعیال کی پرورش کے لئے کام کرتا ہوں لیکن ساتھ ہیں ان دوستوں کو بھی دیکھتا ہوں جودوست میرے ساتھ تعلیم حاصل کرتے رہے جن کا مستقبل بہت ہی اچھا دیکھتا ہوں۔ غربت کی وجہ سے میں اپنا مستقبل نہیں بنا سکتا۔ جہاں بچوں کی مزدوری پر پابندی ہے وہیں میں نے قانون کو بالائے طاق رکھ کر بچین میں ہی اہل وعیال کی پرورش کے لئے محنت کی۔ جس کی وجہ سے میں تعلیم حاصل نہ کرسکا۔ اس وقت بہت سے وسائل تعلیم حاصل کرنے کے لئے موجوو ہیں لیکن خدانے میر کی قسمت میں یہ وسائل نہیں کھے جس کی وجہ سے میر استقبل ٹھیک نہیں رہا۔ لیکن خدانے میر کی قسمت میں یہ وسائل نہیں کھے جس کی وجہ سے میر استقبل ٹھیک نہیں رہا۔ جب میں ان دوستوں کود کچتا ہوں دیکھ کرشر مندہ ہوتا ہوں شر مسار ہوتا ہوں کیونکہ وہ بڑے بر سے عہد وال پر کام کرتے ہیں۔ خواہ دہ سرکاری عہدہ ہوغیر سرکاری۔ لیکن ان دوستوں سے ملا قات نہیں کرتا۔ اپنے اہل وعیال کیلئے محنت کرتا ہوں۔

" بلاے جال ہے 'یہ کران کے ساتھ تعلقات ہیں رکھتا۔

"غالب!اس كى بربات"

میں نے اتنی جدو جہدا ہے اہل وعیال کی پرورش کرنے میں کی۔ ہاں میں شادی شدہ نہیں ہوں بلکہ اہل وعیال میں بڑا ہونے کے نامطے دن بحرمحنت کرنے کے لئے گھر سے نکل کر کام پر جاتا ہوں اور دن بحرمز دوری کرنے کے بعد اُجرت حاصل کر کے ان پیپوں سے اہل و عیال کو پالٹا ہوں۔ جمجھے ہروفت یہ خیال آتا ہے کہ میری خواہشات پوری نہیں ہو کیں۔ جبکہ
میں ان دوستوں کو دیکھنا ہوں جو کہ بڑے برزے عہدوں پر کام کرتے ہیں لیکن اجرت لیخ
وفت اوراس کو اہل وعیال میں بائٹنے کے وفت جمجھالی با تیں یاد آتی ہیں۔ خیر جب میں ماں
باپ کاشام کے لئے بستر وٹھیک کرتا ہوں اوران کوسلا تا ہوں تو ان کوسلاتے ہوئے میں یہ کہتا
ہوں کہ جھے ایسی بات پر قوجہ نہیں وینی چاہئے۔ مجھے ایسی بات پر توجہ دینی چاہئے جس ہے کہ
میں ماں باپ کی پرورش کرسکوں ، مجھے ان کی پرورش کے لئے غالب بن کر بردول نہیں بنتا
ہے۔ مطلب جمھے بہادری سے ان کی خدمت کرنی ہے اور بردول نہیں بنتا ہے۔ اسی لئے میں
غالب کا نام اپنے تام کے ساتھ جوڑ کراپنے کئے میں غالب ہوں۔

جب محلے میں ہمسایہ مجھے اور میرے کئے کود کھے کر کہتے ہیں ایسا آدمی ان کئے والوں کو کہاں سے گاجو کہا ہے کئے کی پرورش کر تا ہے جس نے ان کی پرورش کے لئے تعلیم حاصل خہیں کی ۔ مانتے ہیں اقتصادی بحران کے وجہ سے تعلیم حاصل نہ کرسکالیکن پھر بھی اپنی محنت مزدور ک کر کے اپنے کئے کو پالٹا ہے ۔ جس کی وجہ سے ہم سب محملے والے ویکھ کریہ کہدر ہے ہیں کہاں پرکونی عبارت ہم لکھ سکتے ہیں ۔ اس پرعبارت لکھنے کی گئے اکش ہی نہیں لیکن پھر بھی مسب محلے والے تعریف کرتے تھک جاتے ہیں کہا رہا آدمی اس محلے میں ویکھنے میں مسب محلے والے تعریف کرتے تھک جاتے ہیں کہا رہا آدمی اس محلے میں ویکھنے میں نہیں آیا ہے ۔ اور کہتے ہیں عبارت کیا تھیں ۔

''اشارت کیا ، اوا کیا''

جب محنے والوں کی تعریف پڑھتے ہیں تو سب میہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی غیر آ دمی مجھے محکے ہیں جائے ہیں کہ جب بھی کوئی غیر آ دمی مجھے محکے ہیں جائے ہیں اور دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جم ان کواور اجرت دن کی مزدوری پردیں گے کیونکہ ماں ہاپ کی خدمت اور اہل وعیال کی پرورش دیکھ کرہم بہت ہی متاثر ہوئے ہیں ۔اس لئے ہم اے اجرت کی

ادائیگی ہے ہی اس کی تعریفوں کا انعام پیش کریں گے۔ جس ہے کہ سب محلے والوں کو سمجھ آئے کہ کنیے کی پرورش اور ماں باپ کی پرورش کننی ضروری ہے۔ جس ہے بھی خوش ہوتے ہیں۔ای لئے جمیں اس اجرت پر اور اس کی محنت پر جمیشہ غور دخوض کرنا چاہئے۔ اب اس دلیل کاعنوان میر بھی رکھ سکتے ہیں محنتانہ، کیوں نہم اس دلیل کو میر بھی لکھیں کہ

ہب ہی وہیں وہیں ہے۔ پرورش کرنا لازمی ہے۔ اس لئے اس دلیل کوعنوان مید دیں گے۔'' پرورش غالب''مطلب بہادری ہے ہرایک کی پرورش انجام دینی جا ہے۔

> جور سے باز آئے پر باز آئیں کیا کہتے ہیں ہم تجھ کو منہ دکھلائیں کیا

شاع فرماتے ہیں کہ اے معثوق ہرایک نے پہلے یہ بیان بازی کی ہے کہ عورتوں ہے باز
آنا چاہئے مطلب عورتوں کے ساتھ زیادہ تعلقات نہیں رکھنے چاہئیں کیونکہ جب بھی عورت
کے ساتھ کھلے دل ہے بات چیت کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ کران کا جواب سنتے ہیں کہ ہم آپ
کے انداز بیان پر کسی وقت ایسا انداز بیان ظاہر کریں گے جس ہے کہ آپ کوسبق یاد آ کے گا۔
مطلب آئندہ کے لئے ہمارے ساتھ بات نہیں کر سکتے ۔اے معثوق جب میں نے آپ کے
ساتھ پاک محبت کے تعلقات قائم کئے تو آپ مجھ ہے جدا ہوکر زندگی بسر کررہی ہو۔ اس
زندگی کے بسر کرنے کی وجہ پنہیں کہ آپ مجھے ان تعلقات ہے سبق سکھاتی ہو، لیکن میں ایس
باتوں سے بہت ہی واقف ہوں۔ میں اس لئے ایساسبق نہیں پڑھنا چاہتا ہوں ۔اس لئے
سب کے سب مجھ ہے ڈرتے ہیں کیول کہ میں ایک سنجیدہ مجبوب ہوں۔ میں ایسامجوب بھی
شہیں ہوں کہ میں آپ کے ساتھ گہر ہے تعلقات رکھوں جس سے کہ مجھے آپ سے سبق سکھنا
شہیں ہوں کہ میں آپ کے ساتھ گہر سے تعلقات آپ کے ساتھ نہیں رکھتا۔

پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے؟ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ اے معتوق میں جب اپنی گہری چھاپ آپ پرنہیں ڈالنا ہوں ندڈ الوں گائی گئے آپ

میرے دوستوں کو یہ کہتے ہوکہ وہ معتوق ایسا ہے کہ میرے ساتھ گہرے تعلقات نہیں رکھتا

ہے۔اس کے جواب میں دوست کہتے ہیں کہ اے معتوق ہم بھی ان ہے ڈرتے ہیں کہ ہمیں
وہ بھی کی طرح ہے واقف نہیں کراتے۔ای لئے ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ معتوق کون ہے جو کہ
واقفیت ہی نہیں کراتا ہے نہ ہمیں واقف کا ربنا تا ہے۔اس لئے اے معتوق ہم یہ کہتے ہیں کہ
ہم کوآپ سے توجہ مرکوز کرنی چاہئے کہ آپ کے ساتھ ان کے تعلقات ہے وہ کسے تعلقات
آپ کے ساتھ نبھاتے ہیں جبکہ وہ کسی توجہ کا واقف کا ربی نہیں بناتے ہیں۔اے معتوق ہم اور
آپ بھی کہتے ہیں کہ غالب کون ہے۔

مقطع کے دوسرے مغہوم کے دائرے میں مئیں یہ کہتا ہوں کہ ہم جب اپنی زبان کھولتے ہیں اور کھول کرایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ کس نے ہمیں اس بات سے واقف ہی نہیں کرایا جس بات پر ہم واقف کار ہوتا چاہے تھے لیکن ہم اس کے پوشیدہ راز پر بہت ہی خوش ہوئے۔ جو بھی کوئی پوشیدہ راز اپنے پاس چھیا کرر گھتا ہے تو اسکی ہم تعریف کرتے ہیں کہ وہی فتحیا بی جو بھی کوئی پوشیدہ راز اپنے پاس چھیا کرر گھتا ہے تو اسکی ہم تعریف کرتے ہیں کہ وہی فتحیا بی ورجہ تک پہنچنے والا آ دی ہے۔ مطلب چغل خور آ دی ہی فتحیا بنیس ہوسکتا۔ اس انے اس آ دی کو بی اس معشوق کو فتحیا بی مصلی ہوتی ہے جو مجبوب اور معشوق کے ساتھ زیادہ گہرے تعلقات نہیں رکھتے وہی یا ک محبت میں فتحیا ب ہوسکتے ہیں۔

جورے باز آئے + پر باز آئیں کیا = جورے باز آئے پر باز آئیں کیا است جورے باز آئے پر باز آئیں کیا کہتے ہیں ہم جھے کو منہ دکھلائیں کیا = کہتے ہیں ہم جھے کو منہ دکھلائیں کیا یہ چھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے؟ یہ چھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے؟ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ = کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ = کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ = کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟

غلام نی ایک مشہور شہری بس میں سفر کرتا ہے۔ سفر کرتے ہوئے اس نے ایک عورت کو

کسی مردکودا نیٹے ہوئے دیکھا، ڈائٹ کراس عورت نے مردکو یہ کہا کہ سگریٹ پینا اقبال جرم ہے جبکہ آپ سیٹ پر بیٹے کرسگریٹ پینے ہواور سرعام اقبال جرم کرتے ہو۔سگریٹ کی وجہ سے جھے بہت برامحسوس ہوتا ہے اور بیل سگریٹ کی او سے اُلٹی محسوس کرتی ہوں۔ مرد نے سگریٹ کوفورا ایس کی کھڑک سے باہر بچینکا اورسگریٹ سے پر ہیز کیا۔غلام نبی کہتا ہے کہ جب ہم سفر کررہے تھے تو وہ عورت اس مرد سے بہت ہی غصہ کا اظہار کیا۔لیکن بھی سواریاں خاموش رہیں ، آخر کاریس کی مقام پر پینی ۔ وہاں پر بھی سواریاں اِس سے اثریں ، اثر کر اس عورت نے اس مردکو پولیس کے حوالے کیا۔ پولیس کے حوالے کر کے اس مرد نے پولیس کواپئی دلیل سے آگاہ کیا اور بیکہا کہ بیس نے اقبال جرم کیا اورای وقت سگریٹ کو باہر پھینکا۔ دمر باز آس کیس کیا ''

پولیس کے حوالے کرنے کے بعد سب سواریاں دوسرے مقام پر جانے کے لئے

تیاریاں کرتی ہوئی ویکسیں گئیں۔ غلام ہی ہر رہا ہے کہ بیٹھے دوسرے مقام پر جانا پڑااس لئے
میں دوسری بس میں پڑھا۔ ای بس میں بیٹورت بھی بیٹھی۔ میں جیران ہوگیا کہ بیٹورت
میری سیٹ کے پاس بی بیٹھی ہے۔ ہم دونوں بس میں سفر کرنے گے۔ غلام نی نے اس
عورت سے کہا کہ اگراس مرد نے اقبال جم کیا پھر آپ نے کیوں پولیس کے حوالے اس کو
کیا۔ جواب میں عورت نے جھے کہا کہ '' پر باز آ کیس کیا''۔ مطلب عورت کہنے گئی کہ اگرا یے
مرد کو میں پولیس کے حوالے نہیں کرتی تو یہ بازنہیں آتا وہ دوسری بار بھی اسی غلطی کا ارتکاب
کرتا۔ جس سے دوسرے مسافر بھی تکلیف محسوں کرتے۔ ای لئے میں نے ایسے آدی کو
کرتا چا اوراس سے دوسرے مسافر بھی تکلیف محسوں کرتے۔ ای لئے میں نے ایسے آدی کو
کرتا چا ہوراس سے دوسرا آدی سیس سے گھا۔

کرتا چا ہوا ہوا کیا تا کہ ایسے مرد کو سیس سے گھا۔

کرتا چا ہوا راس سے دوسرا آدی سیس سے گھا۔

کرتا چا ہوا دراس سے دوسرا آدی سیس سے گھا۔

، میں ہے۔ غلام نبی نے عورت ہے کہا کہ بچارہ مر، بہت ہی پر بیثان ہے۔ پولیس اس کوحراساں کرے گی لیکن اس مردکواس حالت میں نہیں ویکھنا چاہتا تھا۔اے عورت جب اس نے اقبال جرم کرلیا تھا تو کیا فائدہ ہواا ہے پولیس کے حوالے کرنے ہے۔فلام نبی کہتا ہے کہ جب میں نے ایسی بات عورت کو کہی تو کہنے گئی میر میرا کام ہے۔اور یہ بھی کہنے گئی کہ'' کہتے ہیں ہم جھاکو'' مطلب آپ کو کونی آفت آئی میرے ایسے کام ہے آپ کو خاموشی سے سفر کرنا چاہئے ۔اگر آپ کے کھاور بکواس کرنے سے باز آہے۔

" منه د کھلا کیں کیا"

نام نی نے ایسا بیان اس عورت کا سنا تو وہ بہت ہی پر بیٹان ہونے لگا۔ فلام نی کہد
رہاہے کہ جب میں سفر کررہا تھا تو میں ڈرنے لگا۔ ڈرکے مارے دوسری سیٹ پر بیٹے
گیا اور کہنے لگا کہ ایس عورت خطرناک بھی ہے اور شریف بھی ہے لیکن قانون دال بھی
ہے۔ڈرتے ہوئے فلام نی کہنے لگا کہ بھی پر ایسا غلط الزام نددیں جس سے کہ میں بہت ہی
شرمندہ سوار پول کے سامنے ہوجاؤں اورخدا ہے رجوع ہوکر یہ کہنے لگا کہ ''مند دکھلا کیں
کیا''مطلب ایسی عورت بھی پر ایسا غلط الزام ندلگائے جس سے کہ بیل سوار پول کے سامنے
سنر میں بدنام ہوجاؤں۔ اس بدنا می کے وجہ سے میں دوسری سیٹ پر بیٹھ گیا اورڈرکے مارے
سنر میں بدنام ہوجاؤں۔ اس بدنا می کے وجہ سے میں دوسری سیٹ پر بیٹھ گیا اورڈرکے مارے
سنر میں بدنام ہوجاؤں۔ اس بدنا می کے وجہ سے میں دوسری سیٹ پر بیٹھ گیا اورڈرکے مارے
سنر میں بدنام ہوجاؤں۔ اس بدنا می کے وجہ سے میں دوسری سیٹ پر بیٹھ گیا اورڈرکے مارے
سنر میں بدنام ہوجاؤں۔ اس بدنا می کے دوبہ سے میں دوسری سیٹ پر بیٹھ گیا اورڈرکے مارے
سنر میں بدنام ہوجاؤں۔ اس بدنا می کے دوبہ سے میں دوسری سیٹ پر بیٹھ گیا اورڈر سے ہوئے میں اپنی منزل پر پہنچا۔ بیٹی کرخدا سے شکر

" ليو حصة بيل وه كه

جب میں بس ہے اثر اتو میں اس جگہ پہنچا جس جگہ جھے جانا تھا۔ پہنچے ہی بہت سارے دوستوں نے میرے چرے کی حالت دیکھی ، و کھے کروہ مجھے کہنے لگے کہ غلام نبی صاحب آپ کا منھ کیوں شر مسارد کیمنے میں آئے ہے۔ مطلب آپ کے چبرے کارنگ ایسانہیں ہے جیسا کہ پہلے ہم نے و یکھا تھا۔ میں اندر ہی اندر سرانے لگا کہ منہ دکھا کیں کیا "اور محسوں کرتے ہوئے بیٹی کہنے لگا کہ منہ دکھا کیں کیا "اور محسوں کرتے ہوئے بیٹی کہنے لگا کہ ہے تو میر امنہ کا لالیکن مجھے ان سوال کا جواب و ینا ہے۔ میں نے سون کے مون

کرکہا'' یو چھتے ہیں وہ کہ' اب جب یو چھتا چھہی اینے دوستوں سے ٹی تو لفظ' کہ'استعمال کرتا پڑا۔ان کوالیمی دلیل ہے داقف کیا ، جے س کروہ بھی محسوس کرنے لگے اور اپنی اپنی رائے دے کرانہوں نے کہا کہ بچے دائرے قانون کے اس عورت نے اپنا کا م اچھے طریقے ہے انجام دیا۔ دوسری بات انہوں نے بیچی کہی کہ عورت کا منھ آج تک غلام نی نے بیس ویکھا۔عورت ے ڈرنا جائے۔ جب بیہ باتیں انہوں نے بتائیں تو میں کچھ بھی نہیں کہدر کا۔ اور ڈر کے مأرے میں بالکل خاموش رہا۔

"غالب كون ب؟"

غلامی نبی کہدرہے ہیں کہ جب میں نے ایسی یا تنبس ان دوستوں کو بتا نمیں ،تو مجھے عالب کے اشعاریا دا کے تو میں کہنے لگا کہ لفظ غالب کا مطلب فتحیا بی ہے، میں نے کوئی فتحیا بی نہیں کی میں ہارگیا اور ہارنے کی وجہ ہے ہی میرے چبرے کا رنگ پیمیکا پڑ گیا۔حتیٰ کہ میں نے قانون شکی نہیں گی۔ میں بالکل قانون کے دائرے میں رہا۔اس لئے میں سے کہہ رہا ہوں کہ غالب کون ہے مطلب بہادری یا فتحیالی کیسے آتی ۔ جھے کیسے اس دلیل میں فتحیالی ہوتی کیونکہ میں عورت کی باتوں ہے ڈرنے لگا ، میں ڈرکے مارے بس میں دوسری سیٹ پر بیٹے کر ریہ کہنے لگا کہ مجھے الی عورت سے نجات منی جا ہے۔اب میں بیروج کر کہدر ہاہوں کے " غالب کون ہے؟" جبکہ میں نے قانون کا احتر ام کیالیکن میں لفظ غالب کے مفہوم کے دائرے میں فتحیا بی نہیں كرسكتا \_ ميں نے كوئى فتح نبيس يائى ۔اگر چەميں نے اس عورت ے به كہا كەاب ايسے مر دكو معافی کردینا جاہے کیکن بیہ کہنے پر میں نے اپنی ہاتوں پرفتحیا بی حاصل نہیں گی۔ '' کوئی بتلاؤ که''

غلام نبی کہتا ہے کہ میں جب بھی دلیل و کھے کرکسی اور جگہ قیام کرتا ہوں میری حالت برانی حالت ہے بالکل جدا ہوجاتی ہے میں ڈر کے مارے بیسو چتا ہوں کہالی دلیل ندمیری نظر میں آنی جا ہے اور ندمیں ایسی دلیل دیکھنا جا ہتا ہوں اور ندمیں ایسی دلیل کو پڑھنا جا ہتا ہوں۔ ای لئے میں ایسی دلیل کس دوست کو بتا ؤں اور جیسا کہ '' کوئی بتلاؤ کہ'' مطلب یہ بتانے والی دلیل ہے بی نہیں تو اس دلیل سے کس کو دافف کراؤں۔ ''جم بتلا تمیں کیا ؟''

نظام نبی خامونی سے بیہ و پنے لگا کہ جب میں گھر میں بیٹھوں تو بجھے ایسی دلیل کمرے میں بیٹے کریاد آئے گی تو کیا میں ایسی دلیل اپنی بیوی کو بتا سکتا ہوں اگر میں بتاؤں تو وہ س کر جھے ای طرح ڈانے گی جس طرح اس عورت نے ڈانٹا۔اسی لئے اپنی عزت کا احترام خیال سرتے ہوئے ایسی ولیل اپنی بیوی کونبیں سناؤں گا۔ جبکہ میں اس کے ساتھ مروفت مراحمہ حاضر رہتا ہوں اور بازار کی الیل ہے عورت کو واقف کرنا گھرکے ماحول کے لئے اچھانہیں ہے۔ اس لئے میں یہ برہر اس بات کا اختیام ان الفاظ کے ساتھ کرتا ہوں کہ ''مہم بتلا کیں ہے۔ اس لئے میں یہ برہر اس بات کا اختیام ان الفاظ کے ساتھ کرتا ہوں کہ ''مہم بتلا کیں کیا ہوں کہ ''مہم بتلا کیں اس کے ساتھ کرتا ہوں کہ ''مہم بتلا کیں اس کے ساتھ کرتا ہوں کہ ''مہم بتلا کیں اس کیا ہوں کہ ''مہم بتلا کیں کیا ہوں کہ ''مہم بتلا کیا گھر کے میانی کی کیا ہوں کہ ''میا ہوں کہ نواز کر اس کیا گھر کیا گھر کیا گیں کیا گھر کی کیا گھر کیا گھر کیا گھر کی کر اس کر اس کیا گھر کی کرنے کرنے کیا گھر کیا گھر

۔ جب میں شائی اور مقامع کو جوڑ کر کہانی بنات ہوں تو میں اس کہانی کا عنوان میلکھ کر جوں کہ دوہم بتلا کمیں کیا ؟'' یا' جوز سے یازا ہے!'۔

> کے بال کی مدی ہے دن بار دیکھ کر؟ علی ہوں این حافت ویدار و مجھ کر

مناعرفر، تے ہیں کہ اے معشون میں نے اتنی تو ت برداشت رکھی جس پرمیرے دوست ایک حالت دیکھ کر مختلف خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ دوست بختے ہیں اور بجھے ایسی حالت و کھے کر مختلف خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ نی ہے کہتے ہیں کہ اے دوست بختے ہیں کئی تو ت برداشت ہے کہ آپ آئ تک معشوق کے سوک سے اور موکئے ، لیکن اتنی کمز دری کے باوجود آپ میں قوت برداشت ہے ، لیکن ایسی کمز دری کے باوجود آپ میں قوت برداشت ہے ، لیکن اے معشوق اے معشوق جولوک میری قوت برداشت و کیھتے ہیں وہ میری قوت برداشت بردیدار کرنا جاتے ہیں اور بیابی و بیا جاتا ہے۔ اے معشوق حاس کا مطلب یا تو آپ میرا طاق دیکھتے اور محبوب میں یا یا جاتا ہے۔ اے معشوق اس کا مطلب یا تو آپ میرا طاق دیکھتے اور محبوب میں یا تو آپ میرا طاق دیکھتے اس کا مطلب یا تو آپ میرا طاق دیکھتے

ہو، مطلب آپ اس وقت میرادیدار کرنا چاہتی ہوجس سے کہ آپ میری قوت برداشت کو آزما کرہی دیکھنا چاہتی ہو، تو آپ ان اصولوں کے تحت میرادیدار کرنا چاہتی ہو۔
مر پھوڑنا وہ غالب شوریدہ حال کا
یاد آگیا مجھے ترمی دیوار دکھے کر

مقطع میں غالب فرماتے ہیں کہ اتنا تاب برداشت کرنے کے باوجود میں نادانی میں بہتلا نہیں ہونا چاہتا ہوں، میں سرنہیں چھوڑ نا چاہتا اور میں آ زرد دنہیں ہوتا ہوں لیکن میں سیسب قوت برداشت اس وقت مسار کر کے رکھتا ہوں جب میں آپ کی دیوار کود کھتا ہوں۔ دیکھ کر یہ کہ در ہاہوں کہ اگر چہ مجھے تیری یاد آتی ہے برتو اپنے دیدار ہے واقف کراتی لیکن میں اس واقفیت کی دیوارکود کھے کر ہی سو جتا ہوں میں نے آپ کا دیدار ہے۔

اگر میں مقطع کو لفظ عالب کے حوالے ہے بیان کروں تو میں یہ کبول گا کہ اے معثوق اگر میرے دوست میری قوت برداشت برناراض ہوتے ہیں پھر بھی دہ یہ کرکسی اور کوایس بات ساتے ہیں کہ عالب میں کتنی قوت برداشت ہے اور کتنی طاقت ہے پاک محبت میں معثوق دیدار نہیں کراتی ، لیکن خود شاعر ناوان نہیں بنا۔ اگر چدد یدار کر کے دا تف نہیں ہوالیکن سر بھی نہیں پھوڑ ڈالا جب بھی قوت برداشت حد ہے پار کر کے شاعر کو محسوس ہوتا ہے تو وہ معثوق کی دیوار کا بی دیدار تصور کر کے قوت برداشت میں تھوڑ افر ق محسوس کرتا ہے اور نادان بن بھی ٹل جاتا ہے۔ یہ کہ کریا ہیں کر بمیں توت برداشت کے لفظ پر سیکھنا چا ہے اور بادان تا دان نہیں ہوتا چا ہے بلکہ ہمیں بہادری اور قوت برداشت سے فتح حاصل کرنی جا ہے ۔ فتح تا دراشت کرتے ہوئے ہمیں اپنا حال شور یدہ نہیں بنانا چا ہے بلکہ ہمیں یہ سوچنا چا ہے کہ برداشت کرتے ہوئے ہمیں اپنا حال شور یدہ نہیں بنانا چا ہے بلکہ ہمیں یہ سوچنا چا ہے کہ برداشت کرتے ہوئے ہمیں اپنا حال شور یدہ نہیں بنانا چا ہے بلکہ ہمیں یہ سوچنا چا ہے کہ برداشت

اب میں غزل کے ان جا رمصرعوں کو کہانی کے انداز میں بیان کرتا ہوں۔ جیسے کیوں جل گیا نہ تاب زُخ یار دیکھے کر؟ کیوں جل گیا نہ تاب زُخ یار دیکھے کر؟

جلتا ہوں اپنی طاقت + دیدار دیکھ کر = جلتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر سرپھوڑنا وہ غالب شوریدہ حال کا سرپھوڑنا وہ غالب شوریدہ حال کا یاد آگیا مجھے تری دیوار دیکھ کر اید آگیا مجھے تری دیوار دیکھ کر " یاد آگیا مجھے تری دیوار دیکھ کر "کیوں جل گیانہ تاب"

جب یہ باتیں سوچنا ہے تو سوچ کر ہے بھی کہدر ہاہے کہ جھے وقت پر کسی کے باس پہنچنا ہے۔ وہ بار کے میر ہے ساتھ تارافسگی کا اظہار ہے۔ وہ بار کر کے میر ہے ساتھ تارافسگی کا اظہار نہیں کر ہے تا ہوں کیا بھیٹر ہونے کی وجہ سے سروک پارٹیس کرسکتا۔ اپنے آپ کوموت کے سائے میں نہیں کرسکتا۔ اپنے آپ کوموت کے سائے میں نہیں سارت کے سائے میں سروک کو پار کرنے کے لئے تاب لا تا ہوں۔ یہی

تاب جننا ہے اور جلتے ہوئے اپنے اس قیام برنہیں پہنچ سکتا ہوں جہاں جھے وقت پر پہنچنا ہے۔
اس لئے میں بیسوچ رہا ہوں کہ میں تاب لا کر ہی دیدار کرتا ہوں اور یکی دیداراس وقت میں
سمجھتا ہوں کہ یکی'' رُخ یارد کم کھر؟''سوچتا ہوں میں نے تاب کواس بھیٹر میں جلایا۔
''حجاتا ہوں اپنی طافت''

رُخ یار کو دیکھ کر جب میں نے تاب کو جلایا۔ جلاتے ہوئے میں یہ کہدرہاہوں کہ میں جلاتا ہوں آؤ میں یہ میں جلاتا ہوں آؤ میں یہ کہتا ہوں اپن طاقت کے بل ہوتے پر جب اس تاب کو بھیڑی وجہ ہے سراک کو پارٹیس کرسکتا ہوں کہتا ہوں کہا ہوں کہا ہوں جس طاقت کے وجہ ہے سراک کو پارٹیس کرسکتا ہوں سراک کو پارند کرنے کی وجہ ہے ای طاقت سے میری جان پہتی ہے اور کی حادثے کا شکارٹیس ہوتا۔ ای لئے میں کہتا ہوں اگر میں وقت پر اس یار کے پاسٹیس پہنی سکتا ہوں بلکہ میں سراک کو پار کرنے کے لئے تاب کرتا ہوں تاب کرنے ہے میں اس کی قوت آز ماتا ہوں اور تاب کو باز کرنے ہوں ہوں جب اس تاب کو جلایا تو اس میں تاب کو مراک پر بی جلاتا ہوں۔ ای لئے میں یہ وجتا ہوں جب اس تاب کو جلایا تو اس میں قوت دیکھی تو ت کا مطلب مجھ سراک کے حادثے سے بچایا ای لئے میں کہدر با ہوں '' جباتا ہوں ایک طاقت''

اب میں جلاتے ہوئے اس وقت کا دیداراس طرح سے کرتا ہوں کہ جب میرے ساتھ دوسراکوئی آ دمی سڑک کو پار کرنے کے لئے انتظار میرے ساتھ کرتا ہے لیکن اس میں تاب نہیں دیکھا اس نے تاب کی طاقت کونہیں جلایا بلکہ بھیڑ میں سڑک کو پارکیا۔ پارکرتے ہوئے وہ سڑک کے حادثے میں مبتلا ہواتو میں نے لوگوں کی بھیڑ دیکھی ،لوگ اے اور تے میں مبتلا ہواتو میں نے لوگوں کی بھیڑ دیکھی ،لوگ اے بچانے کے لئے ہمیتال پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تا کہ اس کی جان بھیڑ وائے ہا ہوں کہ ای ایک دیدار سے جھے تھے جے ملی کہ میں تاب کو بیارک یارکرنے سے بہلے بی جلاؤں اور جلاکراسی کوڑنے یارد کھے کر بچھوں اور بجھ کر یہ کہوں کہ سراک یارکرنے سے بہلے بی جلاؤں اور جلاکراسی کوڑنے یارد کھے کر بچھوں اور بجھ کر یہ کہوں کہ

'' دیدارد مکیرک'' جھے جاد نے سے زندگی بچانی ہے۔ ''مرپھوڑ تاوہ غالب''

مری ہتیابی ای میں ہے کہ میں سر کے حادثے سے نی جا کا اور زندگی کو حادث میں میں ہتا ہوں کہ یہ ایک قوت ہے شکار میں مبتلا نہیں کرنا چا ہتا ہوں۔ تاب کرتے ہوئے میں سو چتا ہوں کہ یہ ایک قوت ہے جس میں نادان پن بھی محسوس ہوتا ہے ای لئے میں سے کہتا ہوں کہ 'مر پھوڑ تا وہ غالب' 'اگر شاعر نے کہا کہ میرے میں قوت برداشت نہیں ہے اور برداشت نہ کرنے کی وجہ ہے میں سر کو پھوڑ ڈالول گا۔ سرکونیس پھوڑ ڈالا مکہ میں نے تاب کیا تاب کرتے ہوئے میں نے تاب کا بی مر پھوڑ اور بھوٹ اور اس کا زُنِ نہیں و یکھا لیکن اپنی جان بیانے نے کیا کہ میں نے تاب کا بی مر پھوڑ ااور محصین فتیا بی محسوس ہوئی اس لئے میں سے ہمہ رہا ہوں کہ ''مر پھوڑ تا وہ عالب'' غالب کا لفظ میں نے تاب میں مبتلا کیا اور لفظی مطلب میں رہا ہوں کہ ''مر پھوڑ تا وہ عالب'' غالب کا لفظ میں نے تاب میں مبتلا کیا اور لفظی مطلب میں میں نے نہ کہ کوئی تاب کو کیا اور طاح وہ کا شکار نہیں ہوا۔

"شور بده حال کا"

جب میں اس دوست یا یارے پاس وقت پرنہیں پہنچا اور وقت پر میں نے اس کا زُن جی نہیں و یکھ ندو یکھنے کی وجہ ہے مجھے شور بدہ حال میں مبتلا ہو تا پڑا، ما نتا ہوں شور بدہ حال کی توت میں نے تاب میں مبتلا کی ، زندگی کو پچانے کے لئے میں نے تاب کو ہی سڑک پر رُخ یار اسلیم کیا اورا پی جان بچائی۔ جب مجھے وہ یار اس واقعہ کے بعد ملا تو مجھے کہنے لگا کہ اے دوست و نے مجھے ہے وہ اگر اس نے مجھے رُخ نہیں دکھایا، میں آ ب کر رُخ تاب کرتار ہا، اتنا تاب کرتار ہا کہ میں قوت برداشت سے با ہرا ہے آپ کو سجھنے رگا۔ مجھے تیری یاد آ کر میری زندگی میں 'مشور بدہ حال کا' دائر ہجسوس ہونے لگا۔ مجھے تری یا جھے تری ا

جب میں نے یہ الفاظ یار کے سنے تو مجھے یاد آگیاوہ حادثہ جس کے تحت میں نے تاب کو

سڑک پرجلایا اور تاب کوبی رُخ یار میں مبتلا کیا۔ ان سب باتوں کا ذکر میں نے اس دوست کو بتایا، بنا کر میں نے بھی یہ کہا کہ 'میا جھے تری' اور بیان کرمیری تعریف کرنے لگا، تعریف سنتے ہوئے دونوں نے یہ محسوں کیا کہ اگر آپ جھے رُخ یارونت پڑییں وکھا کے لیکن آپ نے قوت کو جلا کر اپنی زندگی کسی حادثے ہے بچائی۔ جس سے کہ میں بیہ کہدر ہا ہوں کہ آپ صحب تیا لی ملی اور کسی حادثے کا شکار نہ ہوئے۔

"ל נצונו של"

جب ہم دونوں نے ایس ہا تیں کہیں اور دونوں کو احساس ہوا کہ زندگی کو محفوظ رکھنے کے ہمیں آپسی دیدار (طاقات) وقت پرنہیں ہوئے اگر وقت پرنہیں تو کسی حادثے ہیں مبتلا ہونے سے ہمیں آپسی دیدار (طاقات) وقت پرنہیں ہوئے آگر وقت پرنہیں تو کسی حادثے ہیں مبتلا ہونے سے اور ہم آپسی ویوار کو تو ڑانہیں چاہتے یہ دیوار ہمیں تا ابدموجود رکھنی چاہئے ۔ ہمیں آپسی شکو ونہیں کرنا چاہئے اگر ہم کسی وقت آپس میں نہیں مل سکیں اور ای لئے دانشوروں نے کسی ضروری کام پر حاضر نہ ہونے کی وجہ پر یہ بتایا ہے کہ کوئی (ضروری کام کسی سازگار حالت کی وجہ سے بالیا ہے کہ کوئی (ضروری کام کسی سازگار حالت کی وجہ سے ) یہ الفاظ بتا کر اس کہانی کو اختام پذیر کر کے یہ کہدر ہے ہیں کہ ہماری دوئی میں ہمیشہ ہرخیر'' دیوارد کھی کر'' بتانی چاہئے ۔ اگر چہدوست آپسی ملاپ ہرروز نہیں کر کے تی پھر ہماری دوئی دیکھ کر بتارہے ہیں۔'' دیوارد کھی کر'' ویوارد کھی کر'' ویوارد کھی کر'' ویوارد کھی کر'' اور تا ہی کوجلانا۔

کرزتا ہے مرا دل زحمت مہر درخشاں پر میں ہوں وہ قطرۂ شبنم کہ ہوخار بیاباں پر

شاعر فرماتے ہیں کہ اے معشوق میرے دل میں اتن توت ہے کہ میں آپ کا رُخ و کیے کر لرز تا ہوں ،لزر تا اس لئے ہوں کہ آپ کا تصور مہر درخشاں کے نام پر کر تا ہوں ،مطلب آپ کی صورت جاندنی جیسی ہے اور بیدد کھے کر میر اول گھبرار ہاہے اور سوچتا ہوں کہ جاندنی کی صورت میرے دل میں ہی پہنچے۔مطلب ایسے حالات پیدا ہوجا ئیں جس سے کہ آپ کا دل میرے دل کے ساتھ زُجوع ہوجائے لیکن ساتھ ہی ساتھ میہ بھی سوچتا ہوں کہ آپ اپنے دل کومیرے دل کیلئے نہیں پیش کرسکوگی ،اس لئے اس سوچ میں مجھے الیمی جاندنی صورت کود مکھنا ہے لیکن جب میں شب ججر میں اپناوفت گز اروں تو اس وفت میں آپ کی صورت میں میری صورت شبنم کے قطروں میں مبتلا ہوجائے گی جس سے کہ میں بہت ہی برباد ہوسکتا ہوں۔ای لئے اے معثوق ان باتوں کوالگ کر کے آپ میرا دل اپنے دل کے ساتھ قائم ودائم رکھو گے تو مجھے برباد ہوتے نبیں دیکھنا۔مطلب میری زندگی کو کا شوں میں مبتلانہیں کرنا۔ نہ لڑ ناصح سے غالب کیا ہوا گر اس نے شدت کی؟

ہمارا بھی تو آخر زور چلتا ہے گربیاں ہر

غالب فرمائے ہیں کہ جب میں نے پہلے ہی معثوق سے بیدرخواست کی کہ آپ میری زندگی کوگلاب کے کا نٹول کی طرح خاردار نہ بنائے کیونکہ گلاب کے کا نٹول سے بہت ی مشکلات رونما ہوتی ہیں۔ بہت می مشکلات کے باوجوداگر آپ میرے دل کواینے دل کے یا سنجال کررکھوگی ، تو میں یہ نصیحت دے رہا ہوں کہ پاک محبت میں مجھے اس شدت سے الگ رکھنا ہلیکن اگر آپ ان با توں ہے الگ رکھو گے تو آپ کی اور میری یا کے محبت کا میاب ہوعتی ہے اور کامیابی کی وجہ ہے سب لوگ میابیں کے کہ فتحیابی ہوئی ہے مطلب یا کے محبت میں کا میاب ہونے پر فتحیاب ہوئے ہیں ادر ای لئے لفظ غالب سیجے ہے کہ جب ہم کسی چیز کو فتح کریں گے تو ہمیں کئی مشکلات کا سامنا بھی کر تایڑ تا ہے۔

ارزتا ہے+ مرا دل +زحمت مہر درختال پر ارزتا ہے مرا دل زحمت مہر درختال پر میں ہوں وہ قطرۂ شبنم کہ ہوخار بیاباں پر نالزناس عالب كيامواكراس في شدت كى؟ ہارا بھی تو آخر زور چلنا ہے کر یبال پر

میں ہوں+ وہ قطرۂ شینم+ کہ ہو خاربیایاں پر نرلانات عن عنالب كيابود اكراس في شدت كي؟ ہمارا بھی+ تو آخرزور+ چلتا ہے کریباں پر

"گرزتاہے"

بہت دن گزر گئے کہ ہم نے جناب اسلم کو گھر میں نہیں دیکھا جب ہم نے معلوم کیا اسلم صاحب کہاں گئے ہیں تو ان کے اہل وعیال نے یہ کہا کہ وہ گاؤں گئے ہیں لیکن ایک مہینے گزرنے کے بعد پھرانہوں نے یہی کہا کہ وہ کہیں چلے گئے ہیں۔ محلے اور شہروالوں نے میہ سوچا کہ اتی دیر تک وہ کسی جگہ اتنا قیام نہیں کرتے ہیں لیکن ہم گھر والوں کو کہتے رہے کہ وہ ہمارے کہنے پر خوف محسوں کرتے ہیں، کیا کوئی پوچھ تاچھ کرنے پر یا کسی کے مزاج پری ہمارے کہنے پر خوف محسوں کرتے ہیں، کیا کوئی پوچھ تاچھ کرنے پر یا کسی کے مزاج پری برد کر ذتا ہے تو چھتا چھر کرنے پران کالز کالرزتا ہے تو ہے تاچھ کرنے پران کالز کالرزتا ہے تو کہنیں پوچھا۔ تو پھر ہم نے ایسے گھر کانام ہی ''کرزتا ہے' ہیں جٹلا کیا۔

"مرادل"

ڈاکیہ کے ایسے الفاظ س کرڈاک خانے والوں نے خط ارسال کرنے والے کوخط واپس کیا اور ان باتوں ہے روشناس کیا۔ جب چٹھی ارسال کرنے والے نے ڈاکخانہ والوں کواس

ہات ہے آگاہ کیا کہ اسلم صاحب ایک سال ہے گھر میں حاضر ہی نہیں تو وہ اس کی غیر حاضری پر بہت ہی غم وغصہ میں مبتلا ہوا۔ تو ارسال کرنے والے نے بیسو جا کہاس چھی کوفی الحال میں ا پنے پاس ہی رکھوں اگر اسلم صاحب مجھے بھی ملیں گے تو میں ان سے بیہ کہوں گا کہ ڈاک والوں کے ذریعے ہے جھے اس خط کو واپس کرکے میہ بتایا ہے کہ ایک سال ہے محمد اسلام گھر میں ہے ہی نہیں اور غیر حاضری کی وجہ ہے محلے والوں نے اس عمارت کا نام لرز تار کھا اور پھر ڈاک خانے کے ڈاکیہ نے بی<sup>ن</sup> کرکہا کہ میرا دل ایسالفظان کرلرز تا ہےاب میں اس چھی کو موجود رکھتے ہوئے ایس جگہ پر منتقل کروں جس جگہ کا نام میں'' زحمت مہر درخشاں پر'' رکھوں اور جب بھی اس خطاکو دیکھوں تو میں بہ کہوں کہ " زحمت مہر درخشال بر"

ا بک سال گزرنے کے بعد محلے والوں نے اسلم صاحب کودیکھاوہ حیران ہو گئے کہا بک س ل ہے اسلم صاحب کہاں گئے ہوئے تھے، محلے والے تعجب میں رہے تو آپس میں سے بات کہنے لگے کہ شاید یہ کہیں اپنا کاروبار کرتا ہے یا کسی کے ساتھ کاروبار کرنے میں مست ہے۔ جس کی وجہ ہے ایک سال تک گھر نہیں نوٹے لیکن ساتھ ہی ساتھ ریجی بتایا کہ اگر ہم اسلم صاحب ہے روبرو پوچھیں گے تو وہ سیجے جواب ہے ہمیں واقف نہیں کریں گے۔جس کی وجہ ے ہم لوگ مطمئن نہیں ہوں گے۔ بیسو چتے ہوئے اسلم صاحب ان کے رو بروآئے تو وہ کہنے گے کہ آپ ایک سال کے بعد گھر لوٹے ہو۔ کیا آپ ہی اسلم صاحب ہوتو انہیں نے جواب دیا کہ بیں ہوں اسلم صاحب اور دبیں **ہوں'' ب**نا کر کہنے لگے۔

جب دوستوں نے ، محلے والوں نے بیسنا کہ اسلم صاحب نے کہا کہ میں ہوں میں ہوں اسلم صاحب کود وست کہنے لگے کہ گھر میں بھی نہیں رہے اور پوچھتے بوچھتے تھک کر ہد کہنے لگے كدان كا بياً اطمينان بخش جواب نبيس ديتا ـ توجم نے اس گھر بى كا نام ركھا" الرزتا ہے" تو

ڈاکیہ نے بھی محلے والوں کی ولیل من کر میہ کہا کہ لرزتا ہے میرا دل، ہم جیران ہیں کہ اسلم صاحب کہاں کہ جھے الیا کام کسی غیریب نے ساحب ہوئے اب اسلم صاحب نے کہا کہ جھے الیا کام کسی غیریب نے سونیا جس سے کہ میں نے گھر میں حاضری نہیں دی۔ ایک سال میں نے اپنی بھا گ دوڑا ہے کام میں نگائی جس کی وجہ سے میں بالکل مصروف ر بااور گھر والوں سے دور ر با۔ ایک معصوم فرد این بروے کنیہ پرور سے دور ہوئے۔ ان کی پرورش کر کے میں نے ان کا گھر اقتصادی طور پر سنجالا اور اب وہ گھر بہت ہی اچھا ہے۔ میں نے ایک غریب کنے کا بالن پوشن کے لئے اتن محنت کی اور اپنے گھر کی دیکھ بھال کرو۔ اس طریقے مین بن نے وہ گھر بھی غریب کئے کھا کہ آپ اپنے گھر کی دیکھ بھال کرو۔ اس طریقے سے میں نے وہ گھر بھی غریب نے اس کا نام رکھا ''دوہ قطر میں جنت کرے آپ لوگوں کو یہ بتا تا ہوں کہ اس گھر کوسنجا لتے ہوئے میں نے اس کا نام رکھا ''دوہ قطر میں جنت کرے آپ لوگوں کو یہ بتا تا ہوں کہ اس

" که جوخار بیابال بر"

ہم دوستوں نے اس کی ہاتیں نیں تو وہ کہنے گے اسلم صاحب نے اچھا کام کیا ہے بہت مخت کی ہے۔ ایک غریب گھر کی پرورش سال بھر کی اور اے فربت سے بچایا۔ اس نے ہم اسلم صاحب کواپنے طریقے ہے تعریف کرتے ہوئے ہم پیکیں '' کے جو فار بیا بال پر' مطلب مشکلات میں گلاب کو سنجالا اور جو گلاب کے اردگرد کا نئے شجے ان کوالگ کرکے گلاب کے بچول کو محفوظ رکھا۔ مطلب اگر کسی گھر کو غربت میں ویکھا تو ان کی غربت کو دور کرکے اچھی اقتصادی حالت میں مبتلا کیا۔ مطلب بچول گلاب کے پیدا کئے اور کانے کی طرح کی مشکلات کا سامنا کیا۔ ای لئے ہم محلے والے آج اسلم صاحب کا نام نہیں بھاریں گے بلکہ مشکلات کا سامنا کیا۔ ای لئے ہم محلے والے آج اسلم صاحب کا نام نہیں بھاریں گاریں گے بلکہ مشکلات کا سامنا کیا۔ ای لئے ہم محلے والے آج اسلم صاحب کا نام نہیں بھاریں گاریں گے بلکہ مشکلات کا سامنا کیا۔ اس سے ہی آئیں بھاریں گاریں گے۔

"فرار ناصح سے" جب محلے والوں نے مشورہ کیا کہ ہم اسلم صاحب کو محلے کی طرف سے خطبہ پیش کریں گے اور خطبے ہیں ہم اسے اعز از دیں گے جس اعز از کا نام ""کہ ہو خار بیاباں پر" اور سب کے سب محلے دالوں کواس اعزاز سے نصیحت ملے گی کداگر کسی غریب کی امداد کرنی ہوتو وہ پر دہ پوتی میں ہی کرنی چاہئے تا کدان کی بدنا می بھی نہ ہواور لینے اور دینے دالے کانام ونشان بھی نہ ہو۔

اس لئے ہم محلے والے بہت ہی خوش ہوئے کداسلم صاحب نے ایک نیک کام کیا۔ اور ایک سال تک اس کے فرزند اپنے گھر کی د کھی بھال کرتے رہے جی کہ ہم سب محلے والے دوست اس کے گھر گئے لیکن انہوں نے کسی راز سے ہمیں واقف نہیں کرایا، اس کا بھی مطلب ہے کہ اگر کسی کو کوئی امداد پیش کرنی ہوتو وہ پر دہ بیل ہی کرنی چاہئے۔ اس اعزاز سے محلے والے کو نہیں بتانا اگر کسی کو کوئی امداد پیش کرنی ہوتو وہ پر دہ بیل ہی کہ ہمیں اگر کسی کو مدد کرنی ہوتو ہمیں کسی کوئیوں بتانا عربی ہے کہ مسب دوست اعزاز پیش چاہئے۔ اس لئے ہمیں ہر ایک کی نصیحت کو قبول کرنا چاہئے۔ اس لئے ہمیں ہی گڑا کرنا اور نہیں اس سے لڑائی بھی کبھی نہیں کرنی چاہئے۔ اس لئے ہمیں کسی ناصح سے جھڑا اس کے المان ہمیں کسی ناصح سے جھڑا اس کرتے ہوئے یہ الفاظ بھی کہدرہ ہیں کہ ڈندائونا تھی سب دوست اعزاز پیش کرتے ہوئے یہ الفاظ بھی کہدرہ ہیں کہ ڈندائونا تھی سے "مطلب ہمیں کسی ناصح سے جھڑا اس کے نہیں کرتے ہوئے یہ الفاظ بھی کہدرہ ہیں کہ ڈندائونا تھی سے "مطلب ہمیں کسی ناصح سے جھڑا اس کراہوئی ہی ہو ہی وہ کہ ہمیں سوج سبحہ کراس نصیحت پڑمل کرنا چاہئے۔

'نہیں کرنا چاہئے ۔ جو بھی وہ کہ ہمیں سوج سبحہ کراس نصیحت پڑمل کرنا چاہئے۔

'نہیں کرنا چاہئے۔ جو بھی وہ کہ ہمیں سوج سبحہ کراس نصیحت پڑمل کرنا چاہئے۔

'نہیں کرنا چاہئے۔ جو بھی وہ کہ ہمیں سوج سبحہ کراس نصیحت پڑمل کرنا چاہئے۔

جب محلے والوں کی طرف ہے اسلم صاحب کواعز از دیا گیاتواس وقت محلے والوں کو یاو

آیا کہ اسلم صاحب کو بیاعز از ہم نے ای لئے دیا تا کہ محلے میں دوسر نے خص کی بھی ایسے کام

انجام دینے یں حوصلہ افزائی ہو۔ای لئے ہم اس اعز از کو پیش کرتے ہوئے یہ کہ بن کہ

"فالب کیا ہو" مطلب فتح کس بات کی ہوئی۔فتح اس بات کی ہوئی کہ اس محلے میں ایک

آدی نے کی گر کواقتصادی بحران ہے بچا کرایک بہت ہی اہم کام انجام دیا ہے۔ ای لئے

ہم کہتے ہیں کہ فاتح کی شکل میں اسلم صاحب گھر میں حاضر ہیں اوراعز از دے کرہم میہ کہتے

ہی کہتمیں "فالب کیا ہو" مطلب فتحیا بی کیا ہوئی ہے۔ فتحیا بی پڑھنے وا بے کو معلوم ہی ہے۔

ہی کہتمیں "فالب کیا ہو" مطلب فتحیا بی کیا ہوئی ہے۔ فتحیا بی پڑھنے وا بے کو معلوم ہی ہے۔

ہی کہتے ہیں کہ فاتے کی شکل میں اسلم صاحب گھر میں حاضر ہیں اوراعز از دے کرہم میہ کہتے

ہی کہتے ہیں کہ فاتے کی شکل میں اسلم صاحب گھر میں حاضر ہیں اوراعز از دے کرہم میہ کہتے

ہی کہتے ہیں کہ فاتے کی شکل میں اسلم صاحب گھر میں حاضر ہیں اوراعز از دے کرہم میہ کہتے

ہی کہتے ہیں کہ فیار کیا ہوئ مطلب فتحیا بی کیا ہوئی ہے۔ فتحیا بی پڑھنے وا بے کو معلوم ہی ہے۔

ہی کہتے ہیں کہ فیار کیا ہوئی مطلب فتحیا بی کیا ہوئی ہے۔ فتحیا بی پڑھنے وا بے کو معلوم ہی ک

جب اعزاز محطے والوں نے اسلم صاحب کو پیش کیا تو بہت سے دوستوں نے اس اعزاز

پراپ اپ دیا است بیش کے ۔ لوگوں نے کہا کہ اگرانہوں نے کام انجام دیا ہے تہ ہمیں ایسا اعزاز بھی نہیں دینا جا ہے تھا۔ ہمیں اس بات کا ذکر خفیہ رکھنا چاہئے جبکہ سب کہتے ہیں کہ خریب خاندان کو مالی امداد کرنا بہت ہی اچھا کام ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ پوشیدہ طریقے ہے کام انجام دینا چاہئے ۔ ای لئے ہمیں یہ گراؤان کی باتوں پر بیدا ہوا۔ مطلب اس میں شدت بھی بیدا ہونے گی ، لیکن رونما ہونے کے باوجود ہم بھی یہ تحریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں ایسے اعزاز پر شدت کے حالات پیدا کرنے ہیں۔ ''اگر ای فیل اور کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں ایسے اعزاز پر شدت کے حالات پیدا کرنے ہیں۔ ''اگر ای بعد ملیں گے تو وہ کہیں کے کہ وگوں نے اس میں شراؤ پیدا کیا ، ای لئے ہمیں کیوں اس بات پر بعد ملیں گے تو وہ کہیں کے کہوگوں نے اس میں شراؤ پیدا کیا ، ای لئے ہمیں کیوں اس بات پر کھراؤ پیدا کرنا ہے ۔ اور ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ہم ہی کہیں گے کہ ''اگر اس نے شدت کی 'مطلب اسلم صاحب کولوگ کہیں گے کہ ای میں ظراؤ پیدا کیا آپ کواعز از لینے پر شدت کی 'مطلب اسلم صاحب کولوگ کہیں گے کہ ای میں ظراؤ پیدا کیا آپ کواعز از لینے پر شدت کی 'مطلب اسلم صاحب کولوگ کہیں گے کہ ای میں ظراؤ پیدا کیا آپ کواعز از لینے پر "ہمارا بھی ''مطلب اسلم صاحب کولوگ کہیں گے کہ ای میں ظراؤ پیدا کیا آپ کواعز از لینے پر "ہمارا بھی ''

لیکن جب بیاعز از اسلم صاحب نے قبول کیا بہت سارے محلے والوں نے مبار کہاددی
اور مبار کہادو ہے پر انہیں تاثر اس بھی بتائے کہ محلے میں آپ ہی نے غریب گر انے کا خیال
رکھا۔اور ہم آپ کے لئے بہت ہی دعا کرتے ہیں اور مبارک باد کہتے ہیں اور ای لئے ہم آپ
سے التماس کرتے ہیں کہ ' ہمارا بھی'' ، مطلب ہماری بھی مبار کہادقیول کرنا۔ ہمیں نہیں بھولنا
ہم آپ کے ساتھ ہیں ای لئے ہم پھر بیالقاظ کہ کرآپ کومبار کہادد ہے کہ کہ درہ ہیں کہ
'' ہمارا بھی'' قبول کرنا۔

#### "נול לנונו"

جب محلے والوں کے بہت سے دوستوں نے اسلم صاحب کے اعزاز پرخوشی کا اظہار کیا تو انہوں نے تخمینہ لگایا کہ کتنے لوگوں نے اسلم صاحب کے اعزاز پر مبار کیاد دی اور کتنے لوگوں نے مبار کیاد نہیں دی۔ میں نے پہلے ہی بیان کیا کہ لوگوں نے اس اعزاز پر شدت کا ماحول دوستوں میں پیدا کیا۔لوگوں نے شدت کا ماحول ترک کرے مبار کباد کے بی خیالات میں رہے۔لیکن دونوں کی رائے من کر ججھے بیمحسوس ہوا کہ آخرز ورانبی کا رہاجنہوں نے اس کا م پر اسم صاحب کواعز از دیا اورانبی کی اکثریت دیکھنے میں آئی۔ای لئے ہم ان دوستوں اوران لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آخر کا ربھی نے اسم صاحب کے کام پراچھار جمل ظاہر کیا ہے اور اس انے ہم کہدرہے ہیں کہ آخر کا ربھی نے اسم صاحب کے کام پراچھار جمل طاہر کیا ہے اور اس کے کام میرا جھار جمل طاہر کیا ہے اور اس کے اسم صاحب کو اعز از دینے کا وعدہ کیا۔

"چلاہے گریباں پر'

جب اسم صاحب نے اعزاز قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد گھر والیں چلے گئة ان کے فرزند نے انہیں کہا کہ آپ کے ہاتھ میں لگتا ہے کوئی اعزاز ہے۔ اسلم صاحب نے اپنے فرزند کوولیل سے واقف کرایا۔ ولیل من کراسم صاحب کا فرزند بہت ہی خوش ہوا اور اعزاز ویکے کرا وراعزاز کانام پڑھتے ہوئے بیتا تر ات بیان کئے کہ آج کل انہی کو اعزاز سے نواز اجا تا ہے جو اعزاز دینے والے کا گریباں پکڑتا ہے۔ مطلب خوش آمدید یا کسی طریقے سے اعزاز وینے والے کا گریباں پکڑتا ہے۔ مطلب خوش آمدید یا کسی طریقے سے اعزاز وینے والوں کو ورشوت کے طریقے سے خوش کراتا ہے۔ پھر اعزاز سے نواز اجا تا ہے لیکن سے پیرام وقتی میں نے ویکھا اور پہلی پارابیاد یکھا کہ محلے والوں نے اور کئی دوستوں نے آپ کے بیرام واز جا تا ہے گئی بارابیاد یکھا کہ محلے والوں نے اور کئی دوستوں نے آپ کے فراز اب تا ہے جن کو بہت سے اراکیوں جانے ہیں اور ان کی جان پہیان کے لئے اعزاز سے فواز ات ہوں کہ جن کو بہت سے اراکیوں جانے ہیں اور ان کی جان پہیان کے لئے اعزاز سے فواز تے ہیں ای لئے امزاز پڑھتے ہوئے ہیں اس بات سے واقف کراتا ہوں کہ ''چا ہے گریباں پڑے میں کہ ان بیانہ ہیں گڑا اور گریباں پکڑنے کے بغیروی آپ کو اعزاز سے نواز اس

اگر میں اس مضمون کا عنوان تشکیل دیے کریاکھوں'' آج کل کا اعز از''یا'' اسلم صاحب

کی غیرطاضری' یا''لرزتا ہے' مطلب بہت سے عنوان اس نٹر پرلکھ سکتے ہیں۔ ہے بسکہ ہر اک ان کے اشارے میں نشال اور کرتے ہیں محبت، تو گزرتا ہے گمال اور

اے معشوق میں ہر یک دن اپنے طریقے ہے آپ کا ویدار کرنا چاہتا ہوں کیان دیدار ہوتا ہی نہیں حتی کہ میں نے ہاہت کوشش کی۔ اب میں نے چلتے ہوئے نشال راستے میں دیکھے لیکن الن نشا نوں کو بھی میں نے نہیں بایا ۔ مطلب جب آپ گھر ہے باہر جا نمیں گے تو ضرور باؤل کے نشان کو چ ہر یا سڑک پر دیکھنے میں آئیں گے۔ نشانوں کو میں نہیں و کھی سکتا۔ ایسا اندازہ لگا کر میں نے سوچا کہ جو بھی کوئی آئی کل محبت کرتا ہے تو وہ ان نشانوں کی بھی نشاند ہی کرتا ہے ، لیکن مجھے ایسے نشان دیکھنے میں نہیں آئے ۔ اور ان نشانوں کو نہ پا کر میں یہ کہنے لگا کہ جہ بھی نہیں آئے ۔ اور ان نشانوں کو نہ پا کر میں یہ کہنے لگا کہ جہ بھی نہیں آئے ۔ اور ان نشانوں کو نہ پا کر میں یہ کہنے لگا کہ جہ بھی نہیں ول میں رکھنے جا ہے ۔ جس کو میں یہ کہدر باہوں کہ یہ بد کہنا ہوں کہ ایسے خیالات کبھی نہیں دل میں رکھنے جا ہے ۔ جس کو میں یہ کہدر باہوں کہ یہ بد گمانی کا جامہ تصور کیا جا تا ہے۔

میں اور بھی دنیا میں سخنور بہت ایجھے کہتے میں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور

شاعرفر ماتے ہیں کہ جب میں نے آپ کے نشان سرک پر بھی نہیں ویکھے اوران نشانوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ ندمیں نے آپ کو کئی اشارہ کرتے ہوئے دیکھنا اور ندمیں نے آپ کو ہا ہر جا کر بھی نہیں دیکھا۔ ایسے حالات گزرتے ہوئے شاعر فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ کی تحقیق کے لئے تحقیق کے لئے تحقیق کے لئے سخنور ہونا چاہئے۔ جن کوکوئی کام نہ ہواور آپ کے دوستانہ تعمقات کے لئے اپنے تاثر ات تکھیں مطلب ان آ دمیوں کو میں سخنور کے نام سے پگاروں گا۔ لیکن اے معشوق ان شخنوروں کا مشورہ بھی لیمنا چاہتا ہوں تو وہ بھی آپ کو بیکییں گے کہ غالب کا انداز بیان ضرور دیکھنا جس سے کہ اے معشوق آپ کوشش بیدا ہو گئی ہے اور آپ خود بخو دمیرے سامنے محبت دیکھنا جس سے کہ اے معشوق آپ کوشش بیدا ہو گئی ہے اور آپ خود بخو دمیرے سامنے محبت دیکھنا جس سے کہ اے معشوق آپ کو کشش بیدا ہو گئی ہے اور آپ خود بخو دمیرے سامنے محبت

کا جامہ بیبنا ؤگے کیکن غالب فرماتے ہیں کہ ان باتوں ہے بھی معشوق میں کوئی دوستانہ تعلقات نہیں رہیں گے۔

لفظ عالب کے بیان کے حوالے سابیے خیالات بناؤں تو میں پہلے یہ کہوں گا کہ غزل کے مطلع میں شاعر نے یہ بیان کیا ہے کہ میں نے محبوب کے ساتھ کوئی اشارہ بازی کرتے ہوئی بیں دیکھا۔ نہیں نے اس کے نشان سڑک پردیکھے، پھر بھی ایسے نشان دیکھنے کے لئے میرے دل میں بدگمانی پیدا ہونے گئی۔لیکن پھر بھی میں ایسی سون میں کامیاب نہیں ہوا تبھی تو عالب فرماتے ہیں کہ آپ کی دلیلوں پر آپ کے ہجر پر شخور ہی محبت کر سکتا ہے۔ جس آ دمی کو فرصت ہوگی وہ بی آ دمی آپ کی دلیلوں پر آپ کے ہجر پر شخور ہی محبت کر سکتا ہے۔ جس آ دمی کو فرصت ہوگی وہ بی آ دمی آپ کی حبت کے ایسے نظر بیان بر تحقیق کر سکتا ہے۔ میں کوئی شخور نہیں ہوں میں جو کوئی آپ کی محبت کے لئے شخور پیدا ہوگا اس سے بیہ کہیں گے کہ عالب کا ہے انداز بیان اور ۔ مطلب میر سے لھا نے سے نظر بیان ہوگی جوآپ کے ساتھ محبت کرنے والا آپ کے بین اور ۔ مطلب میر سے لھا نے اشار سے سے واتفیت ہوگی ۔ وہ بی محبت کرنے والا آپ کے ساتھ محبت کرنے میں فتحیا ہو سکتا ہو سے سے سے میں فتحیا ہو سکتا ہو سے سے سے سے مور کی میں محبت کرنے میں فتحیا ہو سکتا ہو سے سے سے میں فتحیا ہو سکتا ہو سے سے سے سے سے میں محبت کرنے میں فتحیا ہو سکتا ہو سکت

به بسکر براک+انکاشارے شن نشان اور = بے بسکہ براک انکے اشارے شن نشان اور

المستر بن محبت + تو گزرتا ہے گاں ا = کرتے ہیں محبت ، تو گزرتا ہے گمان اور
ہیں اور بھی و نیا + میں سخور بہت ایتھ = ہیں اور بھی و نیا میں سخور بہت ایتھے

کہتے ہیں کہ غالب کا + ہے اندازیاں اور = کہتے ہیں کہ غالب کا ہے اندازیاں اور

میں کہ جراگ "

کی دن گزرنے پر بھی ایک فوجی جوان نے اپنے گھر والوں کو کوئی خط نہیں بھیجا۔اس کے کھر و الوں کو کوئی خط نہیں بھیجا۔اس کے کھر و لئے بر دخط کے لئے پر بیٹان رہے۔ پر بیٹانی اس بات کی کہ فوجی جوان کا پہتہ ہی نہیں کہ آخر و و اپنی حاضری بااپنی حفاظت کہاں کر د ہاہے۔ بیتصورا پنے دل میں رکھتے ہوئے فوجی جوان کی بیوی نے سوچا کے معلوم نہیں میرے خاور رنے کن وجوہات سے خط لکھٹا چھوڑ

دیا۔ مطلب اپنے اہل وعیال کا خیال ہی نہ رکھا۔ فوجی جوان کی بیوی نے بیے کہا کہ میں اس کی وجہ سے ایک کام کرتی ہوں مطلب وہی میرے گھر کی دیکھ بھال کرتا ہے، ہرطرح ہے وہ میرے گھر کا دیکھ کھر کا چراغ ہے۔ ان کی تعریف کرتے ہوئے میں بیہ کہہ کر پکارتی ہوں کہ '' ہے بسکہ ہراک'' مطلب میری ہرایک چیز کا وہی ، لگ ہے۔ اس کے میں ہر دفعہ بیہ کہہ رہی ہوں کہ '' ہے بسکہ ہراک''

# "ان کے اشارے میں نشاں اور"

چھ مہینے گرزنے پر بھی فوجی جوان کا کوئی خط موصول ہی نہیں ہوا۔ یہ مو چھ ہوئے فوجی جوان کی ہیوی کو بہت سے شکوک پیدا ہونے گئے۔ وہ اس سُوج ہیں ڈو بنے لگی شاید اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے وہ چل بسے اور جھے دھوکہ دینے ، ایسے ۔ یہوی کہنے نگی جھے پورا مجروسہ ہے کہ وہ کئی غیر عورت کے اشارے پر نہیں چنے والا مر دہے۔ نہ ان کے نشاں کو شاہم کرے گا۔ یہ سوچھ ، ہوئے یہ کہنے لگی اپنے خاوند کے اشارے میں ''ان کے اشارے میں نشاں اور' مطلب میرا خاوند کی میا تھے ہوئے ۔ یہ تھ بھی گئے والا نہیں ہے۔ جس طرح وہ حفاظت کا کام سرحد پر دے رہا ہے ای طرح ۔ وہ میری نگا ہیں بھی اپنی نگا ہوں کے ساتھ ملا کہ مرحد کی حفاظت کر رہا ہے لیکن معلوم نہیں ''ان کے اشار وں کو دیکھی اپنی نگا بول کے ساتھ ملا کہ دیشمن کے اشار وں کو دیکھی کر وہ سرحد پر نشاں اور ' یہ بھی ممکن ہے کہ دیشمن کے اشار وں کو دیکھی کو وہ سرحد پر نشاں ان کے دیکھی مواج میں نشاں اور مطلب دشمن کے اشار وں کو دیکھی کی ۔ ای لئے میں کے دیکھی ہوگا۔ جس سے کہ اس کو چھ میں تک فرصت ہی نہیں ملی خط کیسے کی ۔ ای لئے میں اس بات کو اختقام پذیر کرتی ہوں وہ یہ ''ان کے اشار سے میں نشاں اور مطلب کو گھی میں خط کیسے کی ۔ ای لئے میں اس بات کو اختقام پذیر کرتی ہوں وہ یہ ''ان کے اشار سے میں نشاں اور'

## '' کرتے ہیں محبت''

الی سوج میں ڈوب کر فوجی جوان کی بیوی کہنے گئی کہ وہ دشمن کی حرکوں پر نظر نانی کرتے ہوئے کی کہ دہ دہ نشمن کی حرکوں پر نظر نانی کرتے ہوئے کرتے ہوں کہ اس کے میں یہ بھی کہ کہ مکتی ہوں کہ اس کومیر ہے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں اس کومیر ہے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں

اور ملک ہے محبت کرتے ہوئے وفاداری کا ثبوت ویتے ہیں۔ای لئے میں سیکہتی ہول کہ '' کرتے ہیں محبت'' '' تو گزرتا ہے گمال اور''

نوجی جوان اپنی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے اپناوفت گرارتا ہے۔ ملک سے وفاداری کرتے ہوئے وقت گزارتا ہے۔ مطلب وہ ملک کی وفاداری کے لئے دن رات مصروف ہے اور اپنی مصروفیت گھر کے ، حول پہنیں مرکوز کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھ مہینے تک انہیں گھر کے ماحول کا معلوم ہی نہیں ، کوئی خط و کتا بت ہے ہی نہیں ۔ لیکن انہیں سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے فوجی جوان اپناوفت گزارتا ہے اور گمال ہے کہ اس سے کوئی بھی تعلق کسی کے ساتھ نہیں ہوئے و بی جو ان اپناوفت گزارتا ہے اور گمال ہے کہ اس سے کوئی بھی تعلق کسی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ سرحد کے ساتھ مارکرنے پر ہوئی و بی جوان کی بیوی کو یہ جی کہ سکتے ہیں کہ 'تو گزارتا ہے گمال اور''

جب فوجی جوان نے چھ مہینے تک کوئی خطابی اپنی بیوی کوئیس لکھا تو ہوی نے سوچا کہ جھے گھر کی و کھے بھی رکر فی لا زم ہے۔ اخراجات بھی گھر کے بڑھنے لگے ہیں کیوں نہ میں ان کے اخراجات نے دور بیوں مطلب ان کی وہانہ تنو او پر بھر وسدند کر کے ، گھر کے اخراجات خود محنت کر ۔ اٹھی وُں۔ ای لئے ان کے بغیر بی میں یہ کہوں" میں اور بھی دنیا" مطلب اگر میں کر ۔ اٹھی وُں۔ ای لئے ان کے بغیر بی میں یہ کہوں" میں اور بھی دنیا" مطلب اگر میں پڑھی کھی فو بی جوان کی بیوی بوں تو جھے کوئی ایسا کام کرنا چاہئے جس سے میں اپنے بچوں کو پڑھی اور ان کی پرورش کر سکوں۔ مانتی ہوں کہ میرا ضاوند بچھے ماہانہ نخواہ بھیجنا ہے لیکن میں بیل سوں اور ان کی پرورش کر سکوں۔ مانتی ہوں کہ میرا ضاوند بچھے ماہانہ نخواہ بھیجنا ہے لیکن میں اپنے آپ کوئے سوچتے ہوئے یہ کہنے لئی لئی اور بھی و نیا" مطلب جھے کی اور کام میں اپنے آپ کوئے موق کرنا چاہئے جس سے بھی کی اور کام میں اپنے آپ کوئے موق کو اختقام تک پہنچاتی کہ میں اپنے بچوں کی دیکھ بھی ل کرسکوں۔ ای لئے میں یہ کہ کرا بنی سوچ کو اختقام تک پہنچاتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کی دیکھ بھی ل کرسکوں۔ ای لئے میں یہ کہ کرا بنی سوچ کو اختقام تک پہنچاتی ہوں گھی اور کام میں اپنے بھی سے کہ کرا بنی سوچ کو اختقام تک پہنچاتی ہوں کہ میں اور کام میں اپنے بی اور بھی ونیا کو اختقام تک پہنچاتی ہوں گھی ہوں گھی ہوں کر میں اور کام میں اپنے آپ کوئے موق کو اختقام تک پہنچاتی ہوں گئی ہوں گور میں اور بھی دیا"

## ''میں شخنور بہت ا<u>تھے</u>''

جب فوجی جوان کی بیوی نے میسوچا کہ اس کا خاوند سرحد پر دشمن سے ملک کی حفاظت کرنے میں مصروف ہے تو وہ سوچنے تگی کہ جھے اس کے بل بوتے پر جینانہیں جا ہے ،صرف ا بناحیال چین ساج میں اچھارکھنا ہے۔ کئی رشنہ دار بیوی کے پاس آنے گے اور کہنے لگے کہ کیا کوئی خط موصول ہوا ،عورت کہنے لگی کہ چھے مہینے ہے زائد کوئی خط موصول نہیں ہوا۔ اسی طرت ے بیوی کے بیس بہت ہے لوگ رشتہ دار آنے لیکے اور اینے این تاثر ات کئے لیے۔ مطلب اب فوجی جوان کی بیوی بیہ کہنے لگی کہ اب میر ہے پاس سخنوروں کی حاضری ون میں د مکھنے میں آتی ہے مطلب جب انہیں کوئی کام بی نہیں تو جھے سے یو جھے تا چھے کے سئے روز آتے ہیں۔ منہیں پوچھتے کہ مالی حالت انتظے ہیں یانہیں بلکہ صرف باتوں ہے ہمدر دی جمّات ہیں نا کہ ہاتھوں ہے۔ و نتی ہوں کہ آج کل بلہ تا خیر واہانہ تنخواہ موصول ہوتی ہے کیکن گھر کے اخراجات زیادہ ہونے کی وجہ ہے شخواہ ہے اہل و میال کا گزارہ نہیں ہوتا۔اخراج ت زیادہ ہونے کی وجہ ہےاور بھی مالی تعاون ہوتا جا ہے ،کیکن میں نے بھی رشند داروں میں یہ بایا کہوہ باتوں سے ہمدردی دکھاتے ہیں اور ہاتھوں ہے دوررہتے ہیں اس نے میں انہیں ہے کہہ کراس انفظ ہے ایکارٹی ہوں کہوہ شخنور ہیں۔مطلب وہ صرف ہاتیں کرتے ہیں اور ہاتھوں ہے ہیجیے رہتے ہیں۔اب میں یمی کہدرہی ہول کہ' میں شخور بہت ایجھے' مطلب سوچتی ہول میں بھی اینی سوچ مین سخنور کا کام انجام ویتی ہوں تنب میں کہدر ہی ہوں کہ 'میں سخنور بہت استھے'' '' کہتے ہیں کہ غالب کا''

بہت دِنُوں کے بعدابیا، حول دیکھتے ہوئے نوجی جوان کی بیوی کہنے گئی کہ معدوم نہیں کہ میر ہے فوجی وزیر تیمن کے معدابیا، حول دیکھتے ہوئے نوجی جوان کی بیوی کہنے گئی کہ معدوم نہیں کہ میر ہے فا وزیر تیمن میں اس انداز میں بھی اب سوچتی ہوں بہت لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا خاوند بہا در ہے۔ بہا در ہونے کے ناسطے وہ اگر دشمن کے ساتھ الرائی بھی کریں تو وہ فتح ہوسکتا ہے اور دشمن کے ارادے کومسی رکرسکتا ہے ، یہ بھی لوگ

کہنے لگے وہ غالب ہے مطلب وہ فتح کرسکتا ہے لیکن میں ان باتوں پر زیادہ توجہ ہیں دیت ہوں۔ بیسب کچھ حال خدا کو ہی معلوم ہے کیونکہ میں گھر میں بیٹھی ہوں اور میرا خاوند کسی سرحد پر اپنی حاضری دے رہا ہوگا۔ تبھی تو میں بیسلیم نہیں کرسکتی ہوں' وسکیتے ہیں کہ غالب کا''مطلب میرا خاوند فتح کرنے والا ہے۔

"هيان اور"

منيل أيا "باعانيال اور"

جب ایے خیالات فوتی جوان کی ہوی کواجر ہے لیکن سب سوج بالکل الگرہی، جب فوتی جوان کی ہوی نے بیسنا کہ بہت سے فوتی جوان سر صدوں پر دشمن کی نگاہوں کرد کھتے ہوئ جوان سر صدوں پر دشمن کی نگاہوں کرد کھتے ہوئ اپنے ملک سے وفاداری کے تیس سر صد پر اپنا کام انجام دیتے ہیں مطلب وہ دشمن کی حوان حرکتوں کولیے لیے در کھنے میں مصروف ہیں ۔ای لئے '' ہمالا اور'' مطلب کی بھی جوان کا ہمیں ابھی تک معلوم نہیں ہے کون کس طریقے سے اپنے ملک کیلئے سر صد پر ملک سے وفاداری کے لئے کام انجام دیتے ہیں ۔معلوم نہیں وثانوں کے حرکتوں اور ان کے ارادوں سے وفاداری کے لئے شہیدتو نہیں ہوئے یہ کہنا بہت اس دنیا ہیں جان ہوئے ۔مطلب وہ ملک کی وفاداری کیلئے شہیدتو نہیں ہوئے یہ کہنا بہت کرفوجی جوان کی بیوی تو بہت سار سے جوانوں کے گھر والوں کو خطاموصول نہیں ہوئے ،لیکن بیان کرفوجی جوان کی بیوی پر اثر انداز ہو کیں تو وہ کہنے گئی کہ '' ہے انداز بیاں اور''

لازم تھا کہ دیجھو مرا رستا کوئی دن اور تنہا گئے کیوں، اب رہو تنہا کوئی دن اور

شاعر فرماتے ہیں بہت دنوں تک میں بیسو جتار ہا کہ معنوق کے ساتھ میری ملاقات سنر در ہوجائے گی۔ بھر میں نے دن گننا شروع کئے اور دن گنتے ہوئے میں اس یات پر پہنچا کہ کسی نہ کسی دن میں ضروران کا دیدار کروں گا۔ بھی میں پیجھی سوچتا ہوں کہ آج کے ون ضروران سے ملا قات ہوہی جائے گی۔ اس لئے میں کہتا ہوں کہ لازم تھا۔ مطلب معثوق کو ضروری بچھے کسی نہ کسی بات سے واقف کرنا تھالیکن دن گزرنے کے بعد بھی دیدار ہی نہیں ہوا۔ نہ ملا قات ہوئی۔ بہمی تو میں انگ سوچتا ہوں اور کہتا ہوں کہ سوچتے ہوئے میں تنہائی میں ہوا۔ نہ ملا قات ہوئی۔ بہمی تو میں انگ سوچتا ہوں اور کہتا ہوں کہ سوچتے ہوئے میں تنہائی میں ہیشا ہوں اور تنہائی میں تنہار ہوں گا ہمیکن میں ہیشا ہوں اور تنہائی میں ہیشے کرالی با تیں سوچتا ہوں کہ معثوق کا دیدار ضرور کروں گا ہمیکن میں نے ابھی تک کوئی دیدار بی نہیں کیا۔ میں بیسوچتا ہوں کہ کتنے دن تک میں تنہار ہوں جبکہ میں نے ابھی تک کوئی دیدار بی نہیں کیا۔ میں بیسوچتا ہوں کہ کتنے دن تک میں تنہا رہوں جبکہ میں نے تنہائی میں دن بھی گزار سے میں اور دن گزارتے ہو گے یہ کہنے لگا کہ کسی نہ کسی دن مجھے لڑ مامانا تھا۔

# نادال ہو، جو کہتے ہو کہ کیوں جیتے ہیں عالب قسمت میں ہے مرنے کی تمنا کوئی دن اور

شاعر فرمارہ بیں کہ جب میں نے لازم لفظ استعمال کیا مطلب میں نے یہ مویا کہ محبوب کو ضرور بیجھے ملنا تھا اور راستے میں کی ون تک انتظار کرتے ہوئے وہ لازم لفظ ہی معطل ہوا۔ مطلب ملا قات ہی نہیں ہوئی میں تنہائی میں رہا۔ اب لوگ بیجھے جب راستے میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غالب صاحب وہ لازما لفظ کہاں۔ آپ کی قسمت میں ان کے ساتھ ملا قات ہی نہیں تھی کہ در ہے ہیں غالب آپ تنہائی میں ہی زندگی بسر کرتے ہو۔ آپ کی قسمت میں معثوق کا دیدار ہی نہیں ، ملساری ہی نہیں۔ بیجھے یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ و نیا ہے دنیا ہے دفصت ہوجا و گے تو کیا اس وقت آپ کا معثوق آپ کی قبر پر حاضری و گیا آپ و نیا ہے دفھست ہوجا و گے تو کیا اس وقت آپ کا معثوق آپ کی قبر پر حاضری و گیا آپ کی تبیں ۔ جب میں نے لوگوں کے تاثر است سے تو میں کہنے لگا کہ اے معثوق میری قسمت میں آپ کی اور یا دکروگی ۔ جب کہ اتنا عرصہ ہوا آپ کے ساتھ وصل ہی نہیں ہوا اور میں ہجر میں اپنی گی اور یا دکروگی۔ جب کہ اتنا عرصہ ہوا آپ کے ساتھ وصل ہی نہیں ہوا اور میں ہجر میں اپنی گی اور یا دکروگی۔ جب کہ اتنا عرصہ ہوا آپ کے ساتھ وصل ہی نہیں ہوا اور میں ہجر میں اپنی گی اور یا دکروگی۔ جب کہ اتنا عرصہ ہوا آپ کے ساتھ وصل ہی نہیں ہوا اور میں ہجر میں اپنی ڈندگی بسر کرتے ہوے دن گنا ہوں۔ اور دن گنتے ہوئے آپ کو میری محبت پر احساس ہی

<sup>ر</sup>ہیں ہور ہاہے۔

اگر میں مقطع کو لفظ غالب کے انداز میں بیان کروں تو ہیں کہوں گاجب کئی دن تک ،کئی سال تک غالب کی ملا قات معثوق سے نہیں ہوئی۔ وہ بہادری کی صفت سے دورر ہااور محسوس نہیں کیا کہ جھے معثوق دغادے رہی ہے۔ اس دغا کو دور کی اور دور کرتے ہوئے شاعر سوچنے لگا کہ میں اپنی قسمت پر بیزار ہوں۔ جب میری قسمت ساتھ دے گی تو میں ضرور معثوق کے ساتھ دے گی تو میں ضرور معثوق کے ساتھ ت کروں گا کیوں میں اپنی زندگی معثوق کے لئے نادان بن کر مبتلا کروں گا۔ جھے اپنی زندگی کو نادانی میں مبتلا کہوں گا ہے۔ جھے بہادری سے اپنی زندگی تنہائی میں گزار نی چاہئے اور تنہائی میں رہ کر میں معثوق کو فتح کرسکنا ہوں اور میں تنہائی سے نادانی تسلیم نہیں کروں گا اور نادانی کو نیست و نابود کروں گا اور نادانی کو نیست و نابود کروں گا۔ اور نادانی کو نیست و نابود کروں گا۔ ور گا۔

لازم تقا كه و يحصومرا+ رستاكونى دن اور = لازم تقاكه و يحصومرا رستاكونى دن اور تنها كئ كيول، اب ربهوتنهاكوئى دن اور تنها كئ كيول، اب ربهوتنهاكوئى دن اور اور ادال بوجوكيت بهوكه كيول جيت بين غالب ادال بوجوكيت بهوكه كيول جيت بين غالب تسمت مين بهوكه كيول جيت بين غالب تسمت مين بهمر نے كي تمناكوئى دن اور تسمت مين بهمر نے كي تمناكوئى دن اور تسمت مين بهمر نے كي تمناكوئى دن اور دولا تام تقاكه و كي حوم ا

د نیا میں لفظ ارم کا تبھی احتر ام کرتے ہیں۔اسکولوں میں استاد طلباء کو پڑھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بیشنمون پڑھنال زم ہے۔اگر ہم سرکاری دفائر میں جا کیں گے تو وہاں پر بھی افسر لوگ اپنے ماتخوں کو کئی باتوں پر میدو باؤڈالتے ہیں کہ کام کر نالازم ہے یا راستے میں ہم جسل اس طرف چیتے ہیں قانونی طور پر ہمیں اسی طرف جینا ہے جس راستے پر قانون نے اجازت دی ہے تاکہ جیتے ہوئے کی حادثہ کا شکار ند ہوجا کیں۔اسی لئے لفظ لا ڈم ضروری ہے۔ جب لازم لفظ نے اپنی قوت ایکسی تو وہ یہ کہنے لگا کہ مجھے ہر جگہ جر شد واحتر ام ہے لیکن جب زیادہ

احتر ام لفظ لا زم میں دیکھا تولوگوں میں بھی بیاحساس ببیدا ہوا کہ جمہوری طرز میں لوگوں نے لازم کومعمولی وقعت دی کیکن ساتھ ہی ساتھ ریجی دیکھا کہا گرہم قانون کے دائرے بیں کام نہیں کریں گے اور لفظ لا زم کو دائرے میں استعمال کرتے ہیں تو سرعام کئی قبل وغارت کے امكان ہيں۔ای لئے طرز جمہور میں بھی تبخصی راج میں بھی لازم كی وقعت اہم ہے۔ جب لفظ لازم کے دائرے میں کسی ایک نے کسی کے ساتھ کاروبار کیا تو کاروبار کرتے ہوئے ان کو تجارت میں نفع ہونے لگا لیکن شرا کت کے ماحول میں لازم نے ایک گروہ کو بدیانتی کے خیالات بیدا ہونے لگے اور انہوں نے چیبوں کوخرد برد کیا۔جس کی وجہ ہے د وسرے افراد کونقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ بیسو جتے ہوئے کہنے لگے کہ لاز ماان کوہمیں تفع ہے واقف کرنا تھالیکن ندکیا۔حرف لازم دیکھتار ہ،اورلازم کومحسوں ہوا کہاب مجھےلازم بفظ کے انداز میں نہیں دیکھتے ہیں۔ مجھے مراہوالفظ کی شرا کت میں دیکھتے ہیں۔ای لئے لازم سو پنے لگا کہاب مجھے شرا کت میں دوسرے شریک ہے کہیں گے کہ دہاں اد زم لفظ رہالیکن ہم اس کا تصوریه کریں گے''لازم تھا کہ دیکھومرا''مطب بہت ضروری تھا کہ ہم لازم کو زندہ دیجھتے کیکن شراکت میں گھیلا ہونے پرہم ہے کہہ رہے ہیں کہ''لا زم تھا کہ دیکھومرا'' مطلب تقشیم محنت کے برابر ہونی جا ہے تھی لیکن برابری نہیں کی گئی۔اس کے برعکس لازم کے لفظ کوالگ کر کے كہتے ہیں كە لا زم تھا كەدىكھومرا" "رستا کوئی دن اور"

جن شریکوں کواپنے نفع ہے الگ کیا گیا اور جن شریکوں نے نفع کواپنی تحویل میں لے لیا اور دوسر ہے شریکوں نے نقصان کا سامنا کیا۔اب وہ نفع والے شریک کو کہنے لگے آپ نے لفظ لازم کو دفتایا جس سے کہ آپ نے نفع کواپنی تحویل میں لے کر جمیں نقصان میں رکھا۔ جمیں محسوس جوا کہ آپ جمیں کی اور داستے میں پہنچا تا جا ہتے ہیں اور کی دنوں کے بعد آپ جدائی حاصل کرنا جا ہتے جو۔ بیس کرنفع والے شریکوں نے کہا کہ ہاں جم لفظ لازم کو دفتاتے ہیں حاصل کرنا جا ہتے جو۔ بیس کرنفع والے شریکوں نے کہا کہ ہاں جم لفظ لازم کو دفتاتے ہیں

کوں کہ آپلفظ لازم کے کیڑے پہنتے ہوہم ان کیڑوں کو پہند نہیں کرتے۔ای لئے ہم آپ
کودوی کے سید کہتے ہیں کہ 'رستا کوئی دن اور' مطلب آپ کوہم ہے دور ہوتا چاہئے جس سے
کہ آپ و ہیں لازم کی پوشاک بہنو گے اور نفع ای طریقے ہے حاصل کر سکتے ہو۔ای لئے ہم
اس لفظ پرڈٹے ہوئے ہیں''رستا کوئی دن اور''
'' تنہا گئے کیوں''

جب نقصان والے شریکوں کو بیہ معلوم ہوا کہ نفع والے شریک اا زم کی پوشا کے نہیں پہنج بیں اور جمیں نقصان میں غرق کرنا چاہتے ہیں تو پھرانہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ ہم لازم کی پوشاک بہنتے ہیں اور لازم کا جھنڈ ابلند کرتے ہیں۔ ای لئے ہمیں ان کے ساتھ تنہا ہی رہنا ہے اور تنہائی میں زندگی بسر کریں گے وہاں پر رہنا ہے اور تنہائی میں نزدگی بسر کریں گے وہاں پر وسری تنجارت کرنے کا ارادہ رکھیں گے اور لازم کے پرچم کوہم اس تجارت میں لہرائیں گے تو ہوں بھر بھر بھی نزدگی اور نیا اور نیا گھر بھی نے اس بات پر اتفاق کیا۔ اور نقصان والے شریک اب لازم کا پرچم بلند کیا اور نیا کاروبار کرنے کا آغاز کیا۔ لازم کا پرچم لہراتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ '' تنہا گئے کیوں'' کاروبار کرنے کا آغاز کیا۔ لازم کا پرچم لہراتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ '' تنہا گئے کیوں'' اب رہونٹہا کوئی ون اور''

جب نقصان والے شریکوں نے لازم کا پرچم لہرایا تو کہنے لگے کے تنہا گئے کیوں، ہم نئی تنہا گئے کیوں کہ شریک ہونے تورت کو اپناتے ہوئے اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ ہم تنہا گئے کیوں کہ شریک ہونے کے ناطے ہمیں ووسرے شریکول نے نفع نہیں دکھایا بلکہ نقصان دکھایا۔ جس سے ہمیں مال بحران کا سامنا کرتا پڑا۔ انہیں ازم تھا کہ سچائی ہے ہمیں واقف کراتے ۔ ان کے دلوں ہیں میل بیدا ہوئے لگا جس کی وجہ سے انہوں نے لازم کا پرچم نیست ونا بود کیا۔ اس لئے ہم تنہا ہی میل بیدا ہوئے لگا جس کی وجہ سے انہوں نے لازم کا پرچم نیست ونا بود کیا۔ اس لئے ہم تنہا ہی نیا کارو بار شروع کر رہے ہیں اور ہم اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے پاس لازم کا پرچم سے ۔ اور لازم کا لفظ میہ کہ ہمیں جوکوئی بھی نفع حاصل ہو ہرا کیکواس سے واقف کر کے ان ہمیں با نا ضروری ہے۔ مطلب ہم لازم کا پرچم اپناتے ہیں۔ جب کاروبار ہیں مست رہے

ہوئے کی ایک کے دل میں میل بیدا ہونے گے مطلب وہ کہنے لگے کہ میں ایک امیر آدمی
ہوں میں کیوں اپنی تجارت کوشرا کت میں ڈالوں۔ کیوں نہ میں اپنی تجارت کو تنہا ہی کروں۔
سوچتے ہوئے اس آدمی نے لازم کا پرچم لہرانے سے انکار کیا۔ جس دن تجارت میں اس آدمی
کولازم کا پرچم لہرانا تھا اس دن اس نے لازم کا پرچم نہیں لہرایا۔ وہ دومرے شریکوں سے یہ
کہنے لگا کہ میں تنہا اپنا کا روبار کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لئے میں اس پرچم کو تسلیم نہیں کرتا ہوں۔
میں امیر گھرانے کا آدمی ہوں میں اپنا کا روبار االگ کرنا چاہتا ہوں جب دومروں نے سنا تو
انہوں نے یہ کہا کہ 'اب رہو تنہا کوئی دن اور' مطلب جہ آپ الگ کا روبار کرنا چاہتے ہوتو
ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم آپ کو لازم کا پرچم ہرانے کو بھی نہیں کہیں گے اور آپ
ہمارے دائرے سے باہر ہوگئے۔ اس لئے ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ 'اب رہو تنہا کوئی

## "نا دال بوجو كتية بوك

آدی نے ان کے ماتھ شراکت الگ کر کے اپنا کا روبار شروع کیا اوراس نے بہت سے ملازموں کو بھرتی کیا۔ اور وہ ملازم اپنا کا م انجام دیتے رہے۔ وقت ایسا آیا کہ ملازم کو سہولیات لازم کا پرچم پیند کیا۔ کیوں کہ وہاں پر ملازموں نے بید یکھا کہ وہاں ہرایک ملازم کو سہولیات مہید ہے لازم کا پرچم کے تحت ، مطلب وہ اُس دن تعطیل بھی دیتے ہیں جس دن تعطیل ہوئی جائے۔ اس کے برتکس امیر آ دمی مہینے بھر کا مہیں مصروف رکھتا ہے اور قانونی تعطیل سے محروم رکھتا ہے۔ اس کے برتکس امیر آ دمی مہینے بھر کا مہیں مصروف رکھتا ہے اور قانونی تعطیل سے محروم رکھتا ہے۔ جس کی وجہ سے بیآ دمی لازم کا پرچم نہیں لہراتا ہے۔ اس لئے لازم کے پرچم کوئزت فراہم کرنے کے لئے ہم اس کے ساتھ ناطر قوڑتے ہیں۔ جب ملازموں نے اس آ دمی کی ملازم بھا کیوں آ ب نے جمحے ناطہ کیوں تو ڈا۔ تو ملازم سے بھوڑی اس نے بیکہا کہ اے ملازم بھا کیوں آ ب نے جمحے ناطہ کیوں تو ڈا۔ تو ملازموں نے بیکہا کہ آب نے لازم کا پرچم اس شراکت میں نہیں لہرایا جس کی وجہ سے ہم آپ ملازموں نے بیکہا کہ آپ نے لازم کا پرچم اس شراکت میں نہیں لہرایا جس کی وجہ سے ہم آپ ملازموں نے بیکہا کہ آپ نے لازم کا پرچم اس شراکت میں نہیں لہرایا جس کی وجہ سے ہم آپ ملازم وہ تعلقات الگ کر کے کام نہیں کرتے ہیں۔ جب امیرآ دمی نے بیا تیں سنیں تو وہ کے ساتھ تعلقات الگ کر کے کام نہیں کرتے ہیں۔ جب امیرآ دمی نے بیا تیں سنیں تو وہ

سوچنے لگا کہ میں ان شریک بندوں کو یہ کہدر ہاتھا کہ وہ لازم کا پرچم غلط طریقے سے لہراتے
ہیں۔ اب ججھے احساس ہونے لگا کہ لازم کا پرچم ضروری لہرا نا ہے۔ اب میری تجارت شھپ
ہوکررہ جائے گی۔ مطلب جب ملازم ہی بھاگ جا کمیں گے تو تنہا تجارت کیسے کروں گا۔ ای
لئے میں خود ہی کہتا ہوں ' تا وال ہو جو کہتے ہو گہ' مطلب میں دانا نہیں ہوں۔ جس وقت میں
ان سے الگ ہوگیا تو مجھے اس بات کا حساس نہیں تھا کہ لازم کا پرچم ضروری لہرا نا ہے اس لئے
مجھے جب وہ دیکھیں گے کہ تجارت میں نقصان ہوا اور کا روبار کھپ ہوکررہ گیا تو ضرور کہیں
گے کہ '' نا وال ہو جو کہتے ہوگہ' اس لئے میں ان کے ساتھ اب پھرنا طہ جوڑنا چا ہتا ہوں۔

"کیوں جیتے ہیں عالب''

بہت دنوں تک جب امیر آ دمی نے کوئی کاروبار نہیں کیا تو اس کی مالی حالت بہت ہی بدترین ہوگئی۔مطلب وہ غریبی کی حالت میں مبتلا ہوا۔جس کی وجہ سے وہ ان شریک والوں کے یہاں بطور تو کر ملا زمت کرنے لگالیکن مہلے انہوں نے اسے ملا زمت فراہم نہیں گی۔ بعد میں ان بھی نے مشورہ کیا کہ امیر آ دمی کی حالت بری ہے اور جس کی وجہ سے اسے ہم وہ کام کرنے کوئیں گے جس پراس نے ہماری عزت ملیامیٹ کی۔ وہ بیر کہاسے ہر منج ہمیشہ لازم کا پر پم ہرانا ہے اور لازم کے پر چم کا احر ام کرناہے۔جس سے کہ امیر آ دمی کواحساس ہوجائے کدا زمے پرچم میں کتنااحر ام ہے۔جب اس نے اپنا کام کیا تولازم کاپرچم لہراتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ '' کیوں جیتے ہیں غالب''مطلب مجھے اس بات کا احساس ہے کہ اس برچم میں كُنِى فَيَالِي تَقَى كَهِ جَس مِين آپ كالهرانے كا كام كروں۔ جھےلازم كا احترام كرنا جاہئے۔اى لئے میں نے پر چم کا احتر امنہیں کیا اب میں آپ کی ضدے بہت ہی متاثر رہا ہوں کہ آپ كے پرچم ميں جيت ہے اور جيت جانے كى وجہ سے آب بہادر ہو۔ بہادرى سے آپ كوفتحالى حاصل ہوئی ہے۔مطلب لہراتے ہوئے مجھے احساس ہوتا ہے کہ فتحیابی لازم کے پرچم میں ہی ہے۔اگر میں نے اس پر چم کا احتر ام اپنے کاروبار میں کیا ہوتا تو میں آج غربت میں زندگی

نہیں گزارتا۔ای لئے میں یہ کہہ کراس بات کو ختنام کے مرحلہ تک پہنچانا جا ہتا ہوں کہ " ''کیوں جیتے ہیں غالب''

''قسمت میں ہے مرنے''

جب امیر آدمی نے ال شریکوں کی حالت دیکھی جو اُن سے بھی ختہ حالت میں تھے۔
اب ان کی محاثی حالت بہترین دیکھی۔ بید کھی کر امیر آدمی سوچنے لگا کہ حرف میں لازم کا
پرچم لہراتا ہوں اور لہراتے ہوئے میں اپنی قسمت پر روتا روتے ہوئے بیہ کہدر ہا ہوں کہ
"قسمت میں ہمرنے" کیکن میری قسمت ہی الی رہی کہ میں نے احترام نہیں کیا۔ جھے ان
شریکوں کا بھی احترام کرنا چاہئے جن شریکوں نے جھے سے بید کہا کہ ہمیں لازم کا پرچم برقرار
کھنے کے لئے آپس میں تعاون کرنا چاہئے۔ میں نے پہلے ان شریکوں کو بھی مشورہ دیا جنہوں
نے نقصان والے شریکوں کو دیا۔ وہ بھی میرے لئے برے دن رہے۔ اب جبکہ نقصان والے
شریکوں نے میرااحترام کیا لیکن میں نے لازم کے پرچم کا احترام نہیں کیا۔ جس کی وجہ سے
میں بیسوچتا ہوں" قسمت میں ہے مرنے" راب میری قسمت اور ستقبل ای پرچم کولہرائے
میں بیسوچتا ہوں" قسمت میں ہے مرنے" راب میری قسمت اور ستقبل ای پرچم کولہرائے

# " کی تمنا کوئی دن اور"

جب امیر آدمی نے لازم کا پرچم اہرایا تو اپنی حالت کوسدھار نہیں سکا جس کی وجہ ہے گھر
کے اخراجات میں اتار چڑھاؤ آیا۔ اب اس بات کا بھی احساس ہونے لگا کہ میری خواہش یہ
رہی کہ میں دنیا کا سب سے بڑا امیر بن جاؤں کین میں دنیا کا سب سے بڑا امیر نہ بن سکا۔ وہ
اس لئے کہ میں نے لازم کا پرچم الگ کیا۔ لازم کے پرچم کا اگر میں احتر ام کرتا تو میری سب
خواہشیں امیری کی پوری ہوئیں ، مطلب لازم کے پرچم میں اتنا غرور اور اتن طاقت ہے کہ
اس نے میری خواہشوں کو برباو کیا۔ اور میری امیری کوغربت میں بدلا۔ جس کی وجہ سے میری

تمنا ملیا میٹ ہوئی، مطلب خاک میں ملکر بیاحساس دلانے لگا کہ" کی تمنا کوئی دن اور"
مطالب جب آب ان با تو سے سبق حاصل کرو گے تب آپ بید ہو گئے کہ تمنا بوری نہیں ہوئی
ہے اور اب بید ہوں" کی تمنا کوئی دن اور "اب کسی اور دن سوچ کرا ہے خیالات کوامیری میں
مرکوز کرنا چاہئے۔ اس کے باوجود بھی بینیں کہتے کہ ستنقبل امیری میں مبتلا ہوسکتا ہے۔
اب جبداس دلیل کوعنوان کے ممن میں کھوں تو میں یہ ہوں گا کہ" لازم تھا"یا" امیری یا
خریی"

زخم پر جھڑکیں کہاں طفلان بے پروا نمک کیا مزہ ہوتا اگر بھر میں بھی ہوتا نمک یاد ہیں غالب تجھے وہ دن کہ وجد ذوق میں زخم سے گرتا تو میں پکوں سے چنا تھا نمک

ستحجے گا کہ نمک کا استعمال کر کے ہی محسوں ہوا ہے کہ نمک کا مزہ کیسا ہے۔اور جب کسی آ دمی نے مزہ چکھا ہوگا اور ای مزہ کو یا د کر کے در دمحسوں ہوتا ہوگا کیونکہ جب نمک میسر ہی ہیں ہوا مطلب معثوق کے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہوئی تبھی تو بے وفائی میں زخم نمودار ہوئے۔اور در دکو تکم کرنے کے لئے نمک چھڑ کتے ہیں،نمک چھٹرک کر درد دو تین منٹ تک تیز محسوں ہوتا ہے۔لیکن آہستہ آہستہ درد کم محسول کرتے ہیں۔ممکن ہے عالب نے زخم نمک کے الفاظ اس مطلع اورمقطع میں ای لئے استعمال کئے ہیں تا کہانہیں یادا کے کہ معشوق کے ساتھ ملا قات ہوئی پھر بے وفائی کے جامے پہنے اور پہن کر ان الفاظ ہے ہی خود بخو د اس غزل کو مرتب كركے بيلکھاہے كہ مجھےاس كى يادآنے كى وجہ سے زخم نمودار ہوئے۔ دوسرى بات ميں بيجى کہ سکتا ہوں کہ غالب نے سیجے طور ہے نمک کا استعمال ای لئے کیا ہے تا کہ پڑھنے والے کو محسوس ہوجائے کہ معثوق کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے نمک چکھا ہے کیکن پھر بے و فائی میں تبديل ہوكراييا نمك بازار ميں نبيں ملتا۔ تا كەميں ايسے نمك كو پھر چكھوں۔ اس بات كاميں دوسرا ثبوت میر بھی دے رہاہوں کہ غالب نے لفظ بیقر کا بھی استعمال کیا ہے۔وہ اس کئے کہ جب کسی آ دمی کودیکھا ہوگا اس کی تصویر دل میں رکھ کرا ہے پھر کی طرح یا تصویر کی طرح اپنے پاس موجود رکھا ہے۔ای لئے غالب نے نفظ پھر کا بھی استعمال مقطع میں کیا ہے۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ غالب نے اپنے معثوق کے ساتھ ملا قات کی ہے بھی تو مطلع اور مقطع میں زخم، مزه، پھرجیےانفاظ استعال کئے ہیں۔ خبرمیرے خیال میں پڑھنے والے یامحقق جوجا ہے متمجھیں کیکن میں نے اپنے طور سے وضاحت کی۔

اب میں غزل کے مطابق ہی مفہوم بتار ہا ہوں۔ زخم پر چھڑ کیس کہاں طفلان بے پروا نمک

را پر ہاریاں ہاں سان سے پرور سک کیا عزہ ہوتا اگر پتھر میں بھی ہوتا نمک

شاعر فرماتے ہیں کہ مجھے بے و فائی اور تنہائی ہے بہت سے زخم نمودار ہوئے۔ان زخموں

کا میں علاج نہیں کرتا اور نہان زخموں کو چھیڑتا ہوں۔مطلب ہاتھ نہیں لگا تا ہوں۔ میں بیہ کہتا ہوں کہ معثوق نے میرے لئے بیا ایک تحفہ دیا ہے۔اب جب کسی بھی وفت مجھے درد محسوس ہوتا ہے تو میں ان زخموں برنمک کا استعمال کر کے دردمحسوں کرتا ہوں۔ پھر میں آ رام ے سوتا ہوں ،مطلب نمک حچیڑ کئے ہے چند منٹوں تک در دبر قر ارر ہتا ہے کیکن بعد ہیں آ رام محسوس کرتا ہوں \_مطلب جب بھی میں ان زخموں کو دیکھتا ہوں میں معنوق کے تخفے کے طور برکسی اورکونبیں دکھا تا۔میں نے نمک کا مز ہ چکھا ہے جو بہت ہی احیما ہوتا ہے۔کیکن اس ت بہتر اگرمعشوق ایک بچر کی صورت میں میرے سامنے ہوتی تو میں ان زخموں کو پچر میں مبتلا کرتا۔اورخود دیجھا کہ نمک چھڑ کئے ہے کیااثر ہوتا۔غالب فرماتے ہیں کہ پھڑ کے بکھنے کے بعد نمک نکاتا ہے اور کئی لوگ اس کا مز ہ بھی چکھ سکتے ہیں۔تو غالب میفر ماتے ہیں کہ اگر میں رو برواییے معشوق ہے ہیں ملتا۔ میں ایک بچھر کی صورت بن کراس کے پاس رہتا۔ کیا وہ بھی مجھے نمک کے طور برزخموں کی مرہم پٹی کرتی الیکن معشوق جدائی کی وجہ سے میرے زخموں سے بی محبت کرتی ہے۔ میں بیر گذارش کرتا ہوں کہان زخموں کی تاب نہ لا کروہ مجھے پھر کی صورت میں دیجھے۔اب میں سو جہا ہوں کہا ہے معثوق اگر میں پتحر ہوتا تو پتحر کی صورت میں آپ کوان زنمول کا مز ہ ضرور چکھنا تھا اگر چہ پتھروں پر زخم نہیں ہے لیکن پھر بھی کسی وقت پتھر ہے ہم زخم محسوں کرتے ہیں۔ان پرنمک نہیں چیٹر کتے لیکن کیا معشوق مجھے پھر د مکھے کرنمک چیٹر کتی لیکن یتی بو یا رو برود ونول صورتول میں زخم نمودار ہوئے کیکن معشوق ان دونول صورتوں میں مزہ ہی تبیں لے چکی ہے۔ میں معشوق ہے گذارش کرتا ہوں کہا ہے تھنے کو بھی آپ خود قبول کریں تا كه آپ كو بيخسوس ہوجائے كه زخم كيا ہوتے ہيں اور زخم كن حالات ميں نمودار ہوتے ہيں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے شوق ہے آپ کا مزہ چکھااور مزہ چکھنے کے بعد پھر آپ نے اس مزہ کو الگ کرنے کے لئے بے وفائی کے جامے نمودار کئے۔جس ے جھے میں زخم نمود ار ہوئے کیکن اے معثوق اگر مجھے مزہ چکھنے کے لئے نہیں کہتی اور میں مزہ

نہیں چکھا تو آپ کی یاد میں بیزخم کیسے نمودار ہوتے۔ میں مزہ چکھے بغیر نمک کا استعال نہیں کرتا الیکن مجھے آپ کی جدائی پراور آپ کے بجر پرزخم نمودار ہوئے۔ اب میں ان زخموں پر کسی وقت نمک چھڑ کتا ہوں مطلب جب بھی آپ کی جدائی پر کوئی مجھے بحث ومب حثہ کرتے پر مجبور کرتا ہوں کہ کہنے والے کرتا ہوں ان کو میہ جواب دیتا ہوں اور میں اندر بی اندر می اندر محسوس کرتا ہوں کہ کہنے والے میرے زخموں پر نمک چھڑ کتے ہیں اور اس لئے میں ان کو بھی زخموں سے واقفیت نہیں کراتا ہوں مطلب ایسے معثوق سے پاک محبت میں اپنے راز کو پوشیدہ رکھ کر زخموں کو برقر اررکھتا ہوں ۔ ان زخموں کا مزہ کسی کونہیں بتاؤں گا۔ پاک محبت میں زخم اور نمک کا استعال کر کے محبت میں زخم اور نمک کا استعال کر کے معشوق اور محبوب کوقوت برداشت رکھنا ضرور کی ہے۔

اگر میں مقطع کو فظ غالب کے همن میں بیان کروں تو پس یہ کہوں گا کہ شاعر فرہ تے ہیں کہ جب بھی پاک محبت میں تناؤ بیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر معشوق اور محبوب الگ تھا بلہ تھا کہ وجاتے ہیں۔ تو اس دوران بہت ی با تیں رونہ ہو سکتی ہیں۔ اور پہنے با توں کا مقابلہ کرنے کیلئے انسان کو ابنا پوشیدہ حال بھی نہیں بتانا چاہے۔ پوشیدہ رکھنے ہے ہی اگر زخم نمودار ہوجائے لیکن درد قابو ہوجائے تو ان پر نمک چیڑ کنا اور ممکن ہے درد چند منٹوں کے لئے نمودار ہوجائے لیکن درد قابو میں رکھ کر ضاموشی برقم اردھنی چاہئے۔ ای خاموشی ہے معشوق اور محبوب کی محبت کے تناؤ میں میں رکھ کر ضاموشی برقم اردھنی چاہئے۔ ای خاموشی ہے معشوق اور محبوب کی محبت کے تناؤ میں فتحیائی ضرور مل سکتی ہوا در ہم یا ک محبت کے دائر سے میں محبت کو انتج کر سکتے ہیں۔

وفتحیائی ضرور مل سکتی ہوا ان کہ بروا نمک = زغم پر چھڑ کیں کہاں طفلان بے پر وانمک زغم پر چھڑ کیں کہاں طفلان بے پر وانمک یاد ہیں غالب تجھے دہ دن کہ وجہ ذوق میں یاد ہیں غالب تجھے دہ دن کہ وجہ ذوق میں یاد ہیں غالب تجھے دہ دن کہ وجہ ذوق میں یاد ہیں غالب تجھے دہ دن کہ وجہ ذوق میں ذخم ہے گرتا تو میں بیکوں سے چون تھا نمک دور خم ہے گرتا تو میں بیکوں سے چون تھا نمک دور خم ہے گرتا تو میں بیکوں سے چون تھا نمک و در خم ہے گرتا تو میں بیکوں سے چون تھا نمک دور خم ہے گرتا تو میں بیکوں سے چون تھا نمک

بہت دنوں کے بعد میں نے بہت ہے لفظوں کوالگ الگ رکھا اور پھرایک اجلاس بلایا۔

اجلاس بلا کرمیں نے لفظ زخم کواور ہاقی لفظوں کو بھی سامعین کے جگہ بیٹھنے کے لئے تلقین کی \_ جب سب الفاظ موجودر ہے تو ہیں نے لفظ دل ،لفظ د ماغ اورلفظ آئکھ کولفظوں کے اجلاس میں صدارت کرنے کو کہا،لیکن صدارت کرتے ہوئے باقی لفظوں نے لفظ زخم کے خلاف بہت ے مكالے پڑھے۔اور سنایا كەلفظارخم ايك خطرناك لفظ ہوتا ہے جس ہے پڑھنے والے لوگ نفرت کرتے ہیں ،مطلب سب لوگ زخم کونفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جب میں نے بیسنا تو میں نے تمام کے تمام لفظوں ہے اپیل کی کہ میں نفرت کی نگاہوں ہے کسی کوئیس د کھنا جا ہے اگر چہ بھی نے بیر بیان کیا کہ یمی لفظ زیادہ تر شاعروں نے مختلف غزلوں میں استعال کیا ہے،لیکن ان لفظوں نے ساتھ ہی ساتھ ریجی کہا ہے کہ ہم کو پیار کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے بلکہ نفرت کی نگاہوں ہے دیکھتے ہیں۔اب سب لفظوں نے مجھے بدکہا کہ زخم پر '' زخم پر چھڑکیں کہاں''میں نے جب لفظوں سے بیربیان سٹانو میں نے اور بھی روعمل ظاہر کیا۔ میں نے تمام کے تمام لفظوں ہے کہا کہ می ندسی وقت بعض لفظ سے ایبام فہوم نکلتا ہے جو کہ زخم کے برابر سمجھ میں آتا ہے ای لئے ہمیں لفظ زخم کونفرت کی نگاہوں سے نہیں و بکھنا جا ہے ، صدارت کرنے والوں نے اس بات پرمطمئن ہوئے کہ باقی لفظ بھی مطمئن ہوجا کیں اوراس بات ے الگ جذبر کیں گے تا کہ بینہ بیں کہ دخم پر چھڑ کیں کہاں " ''طفلان بے بروانمک''

جب اجلاس میں صدارت کرنے والوں نے ایسی بات کہی تو انہوں نے لفظ نمک کو یہ بتایا کہ آپ کھی بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہو، وہ یہ کہ آپ بطور تخذ ہمیں نمک نہیں کھلاتے ہو تاکہ ہم بھی آپ کا مزہ بھھتے ۔اس کے برشس آپ زخم کے لئے مرہم پی کے طور پرلوگوں سے کہتے ہو کہ نمک کا استعمال کرو مطلب اگر زخموں پر در د ہے تو اس در در پر نمک چھٹرک کراور بھی در دیس مبتلا ہو ہو کیں گے ۔ جب یہ بات لفظ نمک کو بتائی تو اس نے کہا کہ میں اپنا استعمال ہر ایک کو بطور تخذ دیتا ہوں ۔ مطلب ہر کوئی میر ااستعمال کرسکتا ہے اس پرلفظوں نے کہا کہ جب

بھی ہم زیادہ نمک استعمال کرتے ہیں تو ہمیں بہت ہی ہیاں محسوس ہوتی ہے اور زیادہ استعمال کرنے سے زبان میں مزہ ہی نہیں رہتا۔ ای لئے ہم جب بیسو چتے ہیں کہ آپ کا استعمال اگر کرنا ہوتو صرف زخموں پر کریں نہ کہ زباں پر۔ اس پر لفظ نمک نے بتایا کہ میں اپنے طریقے سے کہتا ہوں کہ جھے خدا نے ہی نمودار کیا ہے اسی لئے میں یہ کہدر ہاہوں کہ مطفلان بے پروا ممک نمک "

## " كيامزه بوتااگر"

جب لفظوں کے اجلاس میں صدارت کرنے والوں نے لفظ نمک ہے اپنے تاثر ات
سنے تو صدارت کرنے والوں نے بیکہا کہ جب بھی کسی شادی میں یا کسی دعوت تا ہے بہمیں بلا یا جاتا ہے تو وہاں پر ہم کھانا کھاتے وفت مزہ محسول کرتے ہیں۔ ہمیں نمک ہے ہی مزہ
محسول ہوتا ہے لیکن جب بہت سارے مہمان حاضر ہوتے ہیں تو اس وفت ہم سب الفاظ بیہ
کہتے ہیں کہ دعوت دینے والا بہت ہی پریشان ہوگا وہ یہ کہ جب اس نے دعوت کی تین سو
آدمیوں کی ، اب تین سوآدمیوں کے بجائے چسوآدمی حاضر ہوئے۔ اب مہمانوں کو بلانے
والے کو بہت ی پریشانیوں کا سامنا کرتا پڑے گا۔ سارے الفاظ بیہ کہدرہ ہیں کہ زیادہ نمک
والے کو بہت ی پریشانیوں کا سامنا کرتا پڑے گا۔ سارے الفاظ بیہ کہدرہ ہیں کہ زیادہ نمک
والے کو بہت ی پریشانیوں کا سامنا کرتا پڑے گا۔ سارے الفاظ بیہ کہدرہ ہیں کہ تا ہواں
والے کو بہت ی پریشانیوں کا سامنا کرتا پڑے گا۔ سارے کھانا کھا سکتے ہیں ۔ ای لئے اجلاس
مہمان بلانے والوں کو نہیں ہوگی۔ اور بھی ٹھیک طرح سے کھانا کھا سکتے ہیں ۔ ای لئے اجلاس
مہمان بلانے والوں کو نہیں ہوگی۔ اور بھی ٹھیک طرح سے کھانا کھا سکتے ہیں وہ بیہ کہ داس کانا م

تنبی توسار کے نظوں نے اپنے اجلاس میں مان لیا کہ'' کیا مزہ ہوتا اگر'' کے نام سے بی نمک کو لیکاریں گے۔ بی نمک کو لیکاریں گے۔ '' پھر میں بھی ہوتا نمک'' جب اجلاس میں اس قرار داد کو منظوری دی گئ تو باتی لفظوں نے بیہ سوال اٹھایا کہ پہاڑوں نے نمک ملتا ہے اور کئی پہاڑوں نے نمک شہیں ملت مطلب بم نعتی نمک کا استعال سمندر کے پائی ہے کرتے ہیں لیکن اصلی نمک پہاڑوں سے ہی نمودار ہوتا ہے۔ اس لئے ہم اس کی توجہ مرکوز کرتے ہیں اس بات پر کہ پھر والے نمک کو اعزاز دیا ہے گایا سمندری نمک کو یواس کواس تو ایس کا اس پر سب صدارت کرنے والے جران ہوئے۔ ور کو اس کواس کواس کواس کے ہوکہ قدرتی طور پر نمودار ہوگا۔ اس کا ور کہ تو الے جران ہوئے۔ ور کہ تیے گئے کہ ہم اس نمک کو اعزاز فراہم کریں گے جو کہ قدرتی طور پر نمودار ہوگا۔ اس کا مطلب بیر باکہ پھر والے نمک کو ہی اعزاز ہے نوازا جائے گا اس پر یہ بات من کر لفظ نمک مطلب بیر باکہ پھر والے کماش 'د پھر میں ہوتا نمک ''مطلب لفظ نعتی نمک نے کواس بات کا احساس دل میں ہوا کہ کاش 'د پھر میں ہوتا نمک ''مطلب لفظ نعتی نمک نے یہ کواس بات کا احساس دل میں ہوا کہ کاش 'د پھر میں ہوتا نمک ''مطلب لفظ نعتی نمک نے یہ کا دسیاس دل میں ہوا کہ کاش 'د پھر میں بھی ہوتا نمک ''مطلب لفظ نعتی نمک نے یہ کا دسیاس دل میں ہوا کہ کاش 'د پھر میں بھی ہوتا نمک ''مطلب لفظ نعتی کیا۔

جب لفظوں کے اجلاس میں نعلی اور اصلی میں بحث مباحثہ ہوا تو سب کے سب لفظوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ای کو اعزاز دیا جائے گا جو کہ قدرت نے بیدا کیا ہو۔ مطلب جو کہ قدرتی طور پر نمودار ہوا ہو جبکہ سرے لفظوں کو یہ محسوس ہوا تو وہ کہنے گئے کہ وہی کا میاب بوسکتا ہا ای کو فخیا بی حاصل ہو سکتی ہے جو قدرتی طور پر بیدا ہوا ہو۔ ای کو اعزاز اس سکتا ہا ای امنوں نے انہوں نے لفظ خالب کا استعمال کیا اور کہنے گئے آپ کا استعمال فخیا بی میں کر سکتے ہیں۔ مطب لفظوں نے یہ بیان بازی کی کہ عالب لفظ کا مطلب ہے فئے کرنا۔ اب نعلی نمک اور اس نمک نمو۔ جس کو اصلی نمک کے نام سے اس نمک شخیا بی ہوگ جس میں قدرتی نمک ہو۔ جس کو اصلی نمک کے نام سے ناب کی نفظ خالب کا بیان کرتے ہوئے باتی لفظوں نے یہ بتایا کہ ''یا و ہیں فالب کا بیان کرتے ہوئے باتی لفظوں نے یہ بتایا کہ ''یا و ہیں فالب کا بیان کرتے ہوئے باتی لفظوں نے یہ بتایا کہ ''یا و ہیں فالب کا بیان کرتے ہوئے اور اصلی پنہ ہو اس کی اور آپ کوائی لئے ہم لفظ فی اور اصلی پنہ ہوادر آپ کوائی لئے ہم لفظ نالب کو یہ نہر ہوئی اور اصلی پنہ ہاور آپ کوائی اس لفظ سے پیار تے ہیں کہ ایس فالب کی ہے۔

#### "وه ون كه وجد ذوق مل"

جب سارے لفظوں کے اجلاس میں اس بات کا اظہار ہوا کہ لفظ نمک کو ہی اعز از ہے نوازا جائے گااورای نمک کوجس میں قدرتی عناصر دیکھنے میں آتے ہیں اور نفتی نمک کواعز از ے الگ رکھا جائے گا۔اس پرلفظ زخم نے اپنا رومل کا ظہار کرتے ہوئے صدارت کرنے والول كوكها كدمير ب لئے بيربهت بى خطرناك اور صدمه بہنچانے والى بات ہے كه جب مجھ ير لوگ نمک چھڑ کتے ہیں اس وفت میں در دمحسوں کرتا ہوں۔ اس در د کونفلی نمک ہے میں محسوس تم کم کرتار ہا۔اب لوگ اصلی نمک کااستعمال کریں گے جو کہ بھی گھروں میں موجود ہوتا ہے۔ جب بھی وہ لفظ زخم کود یکھیں گے وہ ایسے نمک کا استعمال کریں گے تو مجھے درد دن رات محسوں ہوسکتا ہے۔ای لئے میں اس اجلاس میں یہ کہدر ہاہوں کہ جس دن سے اس نمک کا استعمال کیا جائے گاتو میں اس ون سے وجود ذوق میں نمودار ہوجاؤں گاجس سے میر ادر دز بردست محسوں ہوجائیگا اوراس دن سے مجھے معلوم ہوجائے گا کہ زخم ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے جس کود کھے کر بی لوگ ڈرتے ہیں ۔ای لئے میں ''وہ دن کہ وجد ذوق میں'' کے نام ہے یکاروں گامطلب جب بھی لوگوں میں اصلی نمک کا احساس ہوجائے گا تو اس ون سے میں ہیہ كبول كا" وه دان كه وجد ذوق يل

"زخم ہے گرتا تو میں"

جب اجلاس میں صدارت کرنے والوں نے لفظ زخم کا بیان سنا اور اجلاس میں اس بات

ہے بہت ہی ناراف کی محسوس ہوئی ، تمام لفظوں نے یہ کہ کر اجلاس میں الگ ہونے کے لئے
رضا مند ہوئے اور صدارت کرنے والوں میں اس بات کا رُبھان بیدا کیا کہ فلی نمک میں بھی
زیادہ احساس اور توجہ لوگوں میں ہوئی جا ہے تا کہ سمندر کا نمک تمام گھروں میں موجودر ہے۔
اور ہمارے حرف زخم کو کسی غم میں جتلائے ہونے دیا جائے ۔ اس پر صدارت کرنے والوں نے
باقی لفظوں کو اس بات پر توجہ مرکوز کر ائی کہ بہاڑی نمک دنیا میں کم نمودار ہوتا ہے اور بہاڑی

نمک بہت ہی کم ملکوں میں دستیاب ہے۔ای لئے اس پھر کے نمک کوہم حاصل نہیں کر سکتے۔ لوگوں کونمک کی مشکلات کا سامن کرنے کے سئے انہیں تفکی نمک کا بھی استعمال کرتا پڑتا ہے۔ خواہ نفکی نمک میں کوئی بھی برائی صحت کے لئے نہیں ہے۔اسے بھی اصلی نمک کے طور پر گرا مک استعال کرتے ہیں۔اس لئے ہم اس اجلاس میں اس بات کا احساس لوگوں کو دلاتے میں کہ لفظ سمندر کا بی لوگ زیادہ تر استعمال کریں گے۔ہم مانتے ہیں کہ زخم سے عمر کم ہوتی ہے كيونكه بميشه زخم كونتيك كرنے كے لئے كوئى حكيم ، ڈاكٹر علاج مريض كاكرتا ہے۔مطلب زخم كو مٹانے کے لئے بہت می دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں۔اس لئے ہم تمام کفظوں کی اس بات یر توجه مرکوز کرتے ہیں کہ زخم کسی کو نہ ہو۔اگر چہ لفظ زخم کو ہم بحثیت اجلاس میں طلب کرتے بیں کیکن اس کا احتر ام بھی کرتے ہیں اور خدا ہے رجوع ہو کریہ کہتے ہیں کہ زخم زیا وہ نمودار نہ ہوج ئے۔ ہاں البتہ لفظ زخم کو ہم نفرت کی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے اور اس کے رہے ا اسبے کے بے دعا کریں گے کہ کسی کے دل میں اور کسی کواس لفظ ہے خطرہ لاحق نہ ہوجائے۔ میہ بات س کرزخم کو محسوس ہوا کہ میں اگر افظ زخم ہول کیکن میں میہ کہتا ہوں کہ " زخم سے گرتا تو میں''مط ب میراوجود ہونا جا ہے۔ لفظوں کے دائرے میں لیکن تجربہ کے طور برلوگوں کے پاس بجنے آنے کی اجازت نہیں ملنی جائے ۔ صرف مجھے لفظ کے طور پر لوگ پڑھیں اور تجربہ کے طور پراستعال نہیں کرنا جا ہے۔ '' بلکول ہے چتنا تھانمک''

جب اجلاس میں سارے لفظوں نے شرکت کی تو صدارت کرنے والوں نے باتی لفظوں واس بات کا احساس دلایا کہ ہم زخم کو بالکل ہی نیست ونا بودنییں کریں گے لیکن پھر بھی انسانوں اس کا وجود لفظ کے طور پر استعال کریں گے اور خدا ہے رجوع ہو کریہ کہیں گے کہ بھی انسانوں اور حیوانوں میں زخم نمودار نہ ہو۔ اور زخم ہے مبرا ہوجا کمیں ۔صرف لفظ زخم پڑھے کے لئے استعال کیا جائے تا کہ تج بہ کے طور پر۔اس بات پر باقی لفظوں نے بھی اجلاس میں منظوری

اگر میں اس کہانی کا یا افسانہ کا عنوان تکھوں تو میں بیہ کہوں گا کہ" پیکوں سے چاتا تھا خمک"یا" امن سے زندگی بسر"

ہے کس قدر ہلاک فریب دفا سے گل بلیل کے کاروبار پہ ہیں خندہ ہائے گل غالب مجھے ہے اس سے ہم آغوشی آرزو جس کا خیال ہے گل جیب قبائے گل جب کا خیال ہے گل جیب قبائے گل

غالب نے دیوان غالب میں اس غزل کے مطلع اور مقطع میں زیادہ ترگل اور و فا کا استعال کیا ہے۔ اگر استعال کیا ہے۔ اگر استعال کیا ہے اور لفظ بلبل کا بھی استعال کیا ہے۔ اگر میں اس مطلق اور مقطع پر بحث کروں تو میں میے کہوں گا کہ و فا کو شاعر نے استعال کیا ہے لیکن بلاک فریب و فا کے ساتھ استعال میں نہیں لانا چاہئے ، مانے ہیں کہ شاعر میں آمد ہے اور اس

آمد کوالگ نہیں کرسکتا۔ اگر چہ ہم ادبی طور پر اس مطلع اور مقطع پر توجہ مرکوز کریں گے تو ہم اس بات یر بھی رضامند ہوجا کیں گے کہ بلبل ایک پرندہ کا کاروبارانسانوں کے ساتھ نبیں ہے لفظ كار دباراس وقت استعال ميں لا ناجا ہے جب ہم د كا نداروں كے ساتھ يا كوئى لين دين بازار میں کرتے ہیں یا ہم کوئی کام روپے کمانے کے لئے کرتے ہیں لیکن لفظ کاروبار اس مطلع میں نہیں استعال کرنا جا ہے۔ بلبل کا استعال شاعرنے کاروبار کے ساتھ کیا ہے لیکن بلبل اُڑتا ہاور کسی درخت کے بنی پر بیٹھتا ہے،اس میں کوئی کین دین ہیں ہے وہ کاروباری نہیں ہے وہ ایک پرندہ ہے پرندوں کے کام کاج کوسب لوگ جانتے ہیں۔خیر غالب نے بکبل کے کاروبار پر ہائے بھی کیا ہے مطلب ردیف اور کافیہ میں ہائے گل لکھ کربلبل کے کاروبار کے ساتھ جوڑا ہے۔ دوسری بات مقطع میں بھی ای طرح کے کئی ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ عالب شاع خود كہتا ہے كہ مجھے تمناہے كہائے خيالات كوبلبل كے كاروبارے رجوع كروں۔ مانتے ہیں غزل میں تشبید دے کر باتیں کھی جاتی ہیں ، غالب ایک بلندیا بیشاعر ہیں اور آ مدبھی ہیں لیکن اگر ہم او بی لحاظ ہے مطلب اُروو کے طرز بیان سے بیٹھیں کریں کہ کیا بلبل کاروبار میں مصروف ہوتی ہے تو سب کے سب سے کہیں گے کہ بلبل کام وہی کرتی ہے جوقدرت نے ات سونیا ہے۔مطلب وہ کوئی میسے کمانے والا کام نہیں کرتی ہے۔ جسے ہم کاروبار کے نام سے بکاریں۔اس کا کاروبارتمام لوگوں کو بیتہ ہی ہے۔ پھربھی شاعرنے اپنے خیالات میں اگرایسے الفاظ استعال کے ہیں ہمیں اس بات پر توجہ مرکوز نہیں کرنی جاہے اور ہمیں غورے جذبہ شاعر کا خیال سمجھنا جا ہے ۔ میں مانتا ہوں شاعرنے اس مقطع اور مطلع میں الیبی ولیل ہے بھی واقف کرایا ہے کہ ہم پھولوں کو جیب میں رکھتے ہیں لیکن پھول کو بھی بھی جیب میں نہیں ر کھنا چاہئے۔اس کا مطلب مقطع اور مطلع میں شاعرنے اپنے زمانے کا واقعہ بھی بتایا ہے جس ز مانے میں غزل کوتر بر کیا اور جمیں اس بات ہے بھی واقف کرایا کہان ونوں بھی لوگ گلاب كے بھولوں كو باغ ميں كائے تھے اور كائ كرجيبوں ميں ركھتے تھے۔جس كامطلب اس مقطع

ے پڑھ کرہمیں معلوم ہوتا ہے۔'گل جیب قبائے گل مطلب ان دنوں بھی لوگ باغوں میں پھولوں کو کاٹ کر جیب میں رکھتے تھے۔ یہ معرعہ تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور اس زمانے کے حال سے بھی واقف کراتا ہے۔اگر چہاس زمانے میں بھی ایسے حالات دیکھنے میں آتے ہیں کہ کی لوگ باغوں میں بھولوں کو کاٹ کر جیب میں رکھتے ہیں۔ مقطع اور مطلع کوہم تاریخی انداز سے بھی ایک اہمیت دے سکتے ہیں۔

ہے کس قدر ہلاک فریب وفا سے گل بلبل کے کاروبار یہ ہیں خندہ ہائے گل

شاعر فرماتے ہیں کہاے معنوق جھے گل کے طور پر آپ کے ساتھ وفاداری ہے۔ میں وفادار ہون آپ کو بجھتا جا ہے کہ میں آپ کی وفاداری پر کسی بھی طرح سے اینے آپ کو ہلاک كرسكما موں \_مطلب ميں آپ سے وفاداري پراينے كو قربان كرسكما مول\_اگر آپ مجھے وفاداری پرقربان کرنے کوکہو گئے تو میں قربان ہوجاؤں گا۔لیکن اس کے ساتھ ہی میں ایک الیی بلبل ہوں کہ میرا کاروباریہ ہے کہ میں ٹبنی پر بیٹھ کرایئے سازے دوسروں کومست رکھتی ہوں۔ جب بھی میراسازالگ ہوتا ہے یا سننے والامیر اساز نبیں سنتا ہے تو عاضر ہونے · الا مجھے تلاش كرتا ہے ادر كہتا ہے كہ ميں لطف اندوزنہيں ہور ہا ہوں اس باغ ميں بيٹھنے پر كيونكه ميں نے بلیل کی آواز نہیں تی اور نداس کے گانے سننے میں مصروف رہا۔ میں باغ میں بلیل کو کہد ر ہا ہوں کہ میں آپ کے جذبات کونہ س کرواہ واہ کرنے نگا۔مطلب افسوں کرنے بیٹھ گیا۔ ای طرح اس کا حوالہ دے کرشاع فرماتے ہیں کہ اے معثوق جب آپ جھے وفاداری کرتے ہوئے جیس دیکھتے ہواور میری وفاداری کاامتحان ہی جیس لیتے ہوتو آپ کی توجہ میں بلبل کے كاروبارى طرف كرناجا بتابول كهجب بهى اس كى آواز سنفي بن بيس آتى كتناهم كااظهار سنف والاكرتا ہے۔اى طرح جب ميں آپ كوئيس ديكھا ہوں اور ندد يكھنے سے جي غم محسوس ہوتا ہمطلب شاعرمعثوق كوبلبل سے تثبيددے كريد كهدد ماہے كه باك محبت كرنے ميں ميرى

رضامندی ہے۔ میں اس رضامندی کو کاروبار کی حیثیت سے شلیم کرتا ہوں۔اگر چہ کاروبار تجارت بیجھتے ہولیکن میں پاک محبت کی تجارت کس مالی تعاون کے بغیر کرتا ہوں اورمعشو ق کے ساتھ اپٹی عمر گزار تا جا ہتا ہوں۔

> غالب مجھے ہے اُس سے ہم آغوشی آرزو جس کا خیال ہے گل جیب قبائے گل

شاعر فرماتے ہیں کہ بچھے جب بلبل کی آواز ہی نہیں کا نوں میں آئی۔ میں نے بنبل کی آ وا زنبیں سی ۔ ندسننے کی وجہ ہے میری آرز وٹھپ ہوکررہ گئی۔ میں بلبل کی آ واز سننے کے لئے بیٹیا ہول کیکن پیتہ ہیں بلبل کہاں چھپی ہے۔ میں بلبل کود کھنا جا ہتی ہوں۔ کیا کسی نے اس کو پُڑایا ہے۔لیکن ایسانجھی نہیں کہ کوئی جیب کتر ااس کی جیب سے چوری کرے۔ کیونلہ بلبل کو جیب میں نبیں رکھ سکتے اور نہیں آج تک کسی نے جیب میں بلبل کورکھا۔مطلب بلبل کے لئے جیب والی جگہ بی نہیں۔ ہاں پنجرے میں رکھ سکتے ہو۔ای لئے شاعر نے جیب کوتشبید بیا کہدکر دی ہے کہ جب میں بھولوں کو دیکھتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ بھولوں کو دیکھتے ہوئے بنبل کی آ واز بھی سنوں۔اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر فرماتے ہیں کہ معشوق کے ساتھ رو برومیری بات ہونی جا ہے تا کہ میں اس کی آواز س سکوں۔ آواز س کرمحسوں کروں کہ بلبل ک طرح اس میں آواز کی لرزش پیدا ہوتی ہے لیکن میں معشوق کو پاسکتا ہوں لیکن پاتے ہوئے میں جیب میں رکھ کرمحبت کے لفظوں ہے سنواروں گا۔ شاعر نے جیب کا مطلب میہ کہا ہے کہ معثول میرے ہی ہاتھ میں ہےاورا ہے کوئی جیب کترانہیں جراسکتا ہے مطلب رہے ہے کہ کوئی اے میرے بغیر نہیں پاسکتا ہے۔معثوق میرے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لئے رضامند ہے۔ مقطع كمتعلق ميس يلكهتا ول كه غالب في مطلع كاجواب مقطع مين بهي بيان كيا بـــ مطلب مطلع اورمقطع کا جوز غزلول میں ہمیں ماتا ہے۔ ہرکسی غزل میں مطلع کا جوڑ مقطع کے ساتھ میں نے پڑھنے والوں کو پیش کیا۔اس طرح سے مقطع میں لفظ غالب کے ضمن میں میہ

کہوں کہ غالب کے معنی فتح کرتا ہے لیعنی شاعر کہتے ہیں کہ میں نے کئی دنوں ہے بلبل کی آواز نہیں سی ۔جس آ واز کو میں کارو ہار کے طور پر سنتار ہا۔مطلب جب بھی میں باغ میں جیٹھتا تو وہاں پر میں بلبل کی آ واز شنتا۔جس ہے کہ میں مست رہ کر دو تین گھنٹہ آ رام ہے رہتا اور مجھے پھول دیکھ کرا تنا مزہ نہیں آتا جتنا کہ بلبل کی آوازین کرمیرے کا نوں میں خوشی محسوں ہوتی۔ کیکن میں دو تین دنوں سے اس کی آواز نہ سننے پرخوش نہیں ہوں ۔ مجھے تمنا ہے کہ میں اس کی آ واز کوسنوں ،کیکن اس کے ساتھ ہی میں باغ میں بیجی دیکھے رہا ہوں کہ کئی لوگ پھولوں کوتو ڑ کر جیب میں رکھتے ہیں جسکی وجہ سے پھولول کی صورت بر باد ہو جاتی ہے۔ میں اس پر ناراض ہوں ای طرح سے مجھے اس معثوق کا خیال میا ہے جس خیال پر میں ہمیشہ اپنی تصنیف لکھتا ہوں۔مطلب غزل گوہوں جب میںمعثوق کوجدا بہت دنوں سے دیکھے رہاہوں مجھے بیجسوس ہور ہاہے کہ کیا اس معشوق کوکسی جیب کترے کے طرح کسی نے نہیں چرایا ہے۔لیکن مجھے بیہ خیال پھولوں کو کا شخ پر بی آیا۔اییا حال دیکھ کربھی مجھے پوری تو تع ہے کہ میرامعثوق میری و فا داری پر قائم و دائم ہے۔ا ہے کوئی جیب کتر انہیں چرا سکتا۔جس طرح باغ میں پھولوں کو كاٹ كر جيب ميں ركھتے ہيں ۔اتنا ديكھ كرميں اپنى محبت ميں ضرور فتحيا بي ويكھوں گا مجھے پورا بھروسہ ہے میں معشوق کی یا ک محبت میں فتحیاب ہوں گا۔

ہے کس قدر ہلاک + فریب وفائے گل = ہے کس قدر ہلاک فریب وفائے گل بلبل کے کاروبار پہ ہیں خندہ ہائے گل علی بلبل کے کاروبار پہ ہیں خندہ ہائے گل عالب مجھے ہے اُس سے ہم آغوشی آرزو عالب مجھے ہے اُس سے ہم آغوشی آرزو جملاب جس کا خیال ہے گل جیب قبائے گل جب کا خیال ہے گل جیب قبائے گل حس کا خیال ہے گل جیب قبائے گل دو ہے کس قدر ہلاک "

کی دنوں ہے لوگوں کی بھیڑکسی سڑک پردیکھنے میں آئی ، بھیڑد یکھنے پرلوگوں نے تحقیق کیا کہ بیہ بھیڑکس وجہ سے ہے۔تمام لوگ اس بھیڑ سے بہت ہی غصہ میں ہیں لیکن بھیڑ دیکھیے کر یہ صور کرتے ہیں کہ بھیڑ میں کوئی اظہارایی ہاتوں کا نہیں کرتالیکن جب لوگ دیکھتے ہیں کہ
ایک لاش، ایک مردہ آدمی جو کہ ایک نوجوان ہا جا چا تک اس کی موت ہوئی ہا ورلوگ جوق
در جوق اظہاراف موں کرنے کے لئے آتے ہیں۔ جس کی وجہ سے بھیڑا کھی ہوئی اوراس بھیڑ
کوتر بتر کرنے کے لئے کوئی بھی رضا مندنہیں ہوتا ہے۔ اور لاش کود کی کر بھیڑ ہیں لوگ یہ کہہ
دہ ہیں کہ آخر یہ کیسے اس دنیا سے جال بحق ہوا۔ مطلب لڑائی جھڑ ہے۔ یہ دکھ کر سب کے
کاشکار ہوا ہے۔ ای لئے اس لاش کود کی کر لوگوں کی بھیڑا کھی ہوئی ہے۔ یہ دکھ کر سب کے
سب کہدر ہے " ہے کس قدر ہلاگ"
د' فریب وفا سے گل"

جب بھیڑ میں لوگ اظہارافسوں کرنے بیٹھتے اور لوگ جو آ درجو آ آتے اور جاتے ہیں لیکن ہلا کت کی وجہ معلوم نہیں ہوتی ہے۔ بھی یہ کہدرہے ہیں کہ ابھی تو یہ جوان ہے کین افسوں کرتے ہیں کہ اے خدا اس جوان کے ساتھ کس قدر ہلا کت ہوئی ۔ کیا اس کے کنے والے اظہارافسوں کرتے ہیں ۔ کیا ان کے ساتھ انساف نہیں ہوا۔ یہ کہتے اور روتے ہوئے لوگوں کی بھیڑزیا دہ ہوتی جاتی ہے۔ اب اس سڑک پرلوگوں کا چلنا پھر تا دوسری سڑک پر تبدیل ہوا۔ کی بھیڑزیا دہ ہوتی چاتی ہے۔ اب اس سڑک پرلوگوں کا چلنا پھر تا دوسری سڑک پر تبدیل ہوا۔ مطلب اب بھی لوگ اس جوان آ دمی کے اظہارافسوس کے لئے جو تی در جو ق آتے ہیں۔ مطلب اب بھی لوگ اس جوان آ دمی کے اظہار افسوس کے لئے جو تی در جو ق آتے ہیں۔ انجی تک بھی کہدرہے ہیں کہ وفا ہے گل' یعنی پہنو جوان آ دمی تھا۔ ایسا اظہار افسوس کرتے ہوئے اب کہدرہے ہیں کہ ہلا کت کی وجہ بھی معلوم نہیں ہوئی۔ جوکوئی اب اس بھیٹر میں الگ ہور ہاہوں۔ جوکوئی اب اس بھیٹر میں الگ ہور ہاہوں۔ جوکوئی اب اس

د ملیل کے کاروباریہ<sup>\*</sup>

جب لوگوں کی بھیڑ دیکھ کراور اظہار افسوں کرتے ہوئے کسی اور سڑک کی طرف جاکر دیکھیں تو وہ لوگ دوسروں کو بتاتے ہوئے میہ کہدرہے ہیں کہ دہاں سڑک پراتنی بھیڑ ہے کہ لوگ اظہار افسوں کر کے بھی وہیں تھہرنا جاہتے ہیں تو دوسرے لوگ میہ کہدرہے ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ وہ ہرائیک حالات کی توجہ ان لوگوں کومرکوز کرتے ہیں۔ اب بھی اظہار افسوس کرتے ہوئے ہے کہدرہے ہیں کہ اس توجوان کی ہلاکت کی وجہ معلوم نہیں ہوئی ہے لیکن وہ ایک نوجوان اور بہت ہی بہترین آ دمی تھا۔ بہت سے لوگ اظہار افسوس کرتے ہوئے ہے کہدرہے ہیں کہ خدا ایک بلبل کی طرح ہمیں کا روبارہ واقف کراتا ہے۔ مطلب کس کے باس خوشی اور کسی کے پاس خوشی اور کسی کے اس بھی بالی اور کسی کے اس کے ہم بھی اظہار افسوس کرتے ہیں اور ہے ہم بھی اظہار افسوس کرتے ہیں اور ہے ہیں کہ دہلیل کے کا روبار پے 'اپنا کلام بند کرتے ہیں۔ اظہار افسوس کرتے ہیں اور ہے ہیں کہ دہلیل کے کا روبار پے 'اپنا کلام بند کرتے ہیں۔ ودبیں خندہ ہا ہے گل''

جب دو تین دن تک بھیر مرک پر کم بی نہیں ہوئی تو اب لوگوں نے آپس میں مشورہ کرکے یہ کہا کہ اس دنیا سے ہرا یک آدی کو ایک دن رخصت ہونا ہے۔ کوئی بھی شخص یا فردیہ نہیں کہ سکتا ہے کہ میں اس دنیا کا مالک ہوں ،ہمیں اسپ کو اس دنیا کا مالک تسلیم نہیں کرنا چاہئے مگئہ ہمیں اسپ کو اس دنیا کا مالک تسلیم نہیں کرنا چاہئے مگئہ ہمیں اسپ کو اس دنیا میں بطور کیرایددار تسلیم کرنا چاہئے ۔ کس نہ کسی دفت بلاواضرور آتا ہے۔ ہم الی بی یا تیں ان لوگوں کو بتا کیں گے جس سے بھیڑ بھی کم ہوجائے اورلوگوں میں اس بات کا احساس بھی ہوجائے کہ اب جو ہواسو ہوا ،مطلب نو جوان تھا، دنیا نہیں دیکھی اور کاروبار نہیں کیا ہمیں افسوس ہے۔ مطلب ہمیں ہرا یک بات پرافسوس ہے اور ان کے اہل وعیال پر بھی اظہارافسوس کرتے ہیں۔ لیکن اب ہمیں ان کی توجہ دوز مرہ کے کاروبار پر مرکوز کرنا چاہئے ۔ اور یہ بھی سوچنا چاہئے کہ دنیا کا کاروبار ایسا ہی ہے ہمیں اس بھیڑکو کم کرنے کے لئے اورا ظہارافسوس کرتے ہوئے یہ کاروباری زندگی میں رجوع کرتے ہوئے یہ کہنا کے لئے اورا ظہارافسوس کرتے ہو ہو ۔ اپنے کاروباری زندگی میں رجوع کرتے ہوئے یہ کہنا جاہئے دو ہیں خندہ بائے گ

### "غالب جھے ہے"

جب کی لوگوں نے اس بات کا احساس بھیڑکو کم کرنے کے لئے ولا یا تو لوگ بھی ان

ہاتوں ہے مطمئن ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں لفظ غالب کا استعال کرکے سے کہنا چاہئے کہ جو

بھی کاروبار ہم کرتے ہیں اس کاروبار ہے ہمیں دورنہیں رہنا چاہئے خواہ ہمیں غم ہو یا خوثی ۔

اپنے کاروبار میں اپنی زندگی کو مرغم رکھنا چاہئے جس سے کہ ہم اپنے اہل وعیال کے لئے روزی
کا باعث بنیں اور انکی دیکھ بھال کر سیس ۔ ای لئے ہمیں ایسے صدموں پر افسوں کرنا چاہئے اور
ماتھ ہی ساتھ ہے تھی کہنا چاہئے کہ اس و نیا کے ہر مرحلہ پر فتحیا فی کے جامے پہننے چاہئیں ۔ اور

بہن کر یہ کہنا چاہئے کہ ''غالب جھے ہے'' مطلب میں فتحیاب ان حالات میں ہوں اگر چاس

و نیا میں آ کرغم بھی و یکھا اورخوشی بھی دیکھی ۔ تو ایسے حالات اس بھیٹر میں نمودار دیکھ کراس بھیٹر

و نیا میں آ کرغم بھی و یکھا اورخوشی بھی دیکھی ۔ تو ایسے حالات اس بھیٹر میں نمودار دیکھ کراس بھیٹر

و نیا میں آ کرغم بھی و یکھا اور لوگوں کو اپنے کاروبار میں مرغم ہونے کیلئے ہیں ۔ یہی بات کہنی ہے

''غالب جھے مر''

# ''اُسے ہم آغوشی آرز ؤ'

جب بھیڑ میں تمام لوگوں میں اس بات کا احساس ہوا کہ جمیں اس دنیا میں ایسے سے کا متابلہ بھی کرنا ہے اور کی مرتے ہیں کی پیدا ہوتے ہیں کی بے وقت اس دنیا ہے جاں بحق ہوتے ہیں گئی ہے وقت اس دنیا ہے وار رہنا ہوتے ہیں۔ ہمیں جب اس بات کا احساس ہوتا ہے تو جمیں اپنی آرزولیتنی تمنا ہے دور رہنا عاب کے بیل کوگ سوچتے ہیں کہ ہیں ایسا کام کروں گا جس سے کہ میں خوشی حاصل کرسکوں ، لیکن خدا کی رضا مندی نہ ہونے کی وجہ ہے ایسے کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ سارا بحروسہ خدا پری کرنا چاہئے۔ کی لوگ ہوسے جے ہیں کہ ہم بڑے عہدے پر اپنا کام انجام دیں گے۔ انجام دین کے۔ انجام دین کے۔ انجام دین کے۔ انجام دین کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ اس کے بعد سعب اظہار افسوس کرتے ہیں کہ ہوجاتی ہوگی۔ اور بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہوگی۔ اور بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ دو آس سے ہم آغوشی آرزو "

### "جس کاخیال ہے''

جب لوگ اپنے کاروباریس مشغول رہے اور سڑک پر راہ گیر کو و کھتے رہے۔ کوئی کی بات پر اظہار افسوں نہیں کرتے و کھے گئے۔ صرف اس سڑک کا واقعہ بھی کو یا و آنے لگآ ہے مطلب وہ سڑک پر چلتے ہوئے اس بات کو دہراتے ہیں کہ ہے کی قدر ہلاک اور دل سے اظہار افسوں بھی کرتے ہیں۔ مطلب سڑک کو د کھی کر کہدرہے ہیں کہ دو تین دن پہلے یہاں ایسا واقعہ نمودار ہوا کہ بھی نے بہت بھاری بھیڑ ویکھی اور بھیڑ میں یہی کہتے رہے کہ ہے کس واقعہ نمودار ہوا کہ بھی نے بہت بھاری بھیڑ ویکھی اور بھیڑ میں ایمی کو بتایا کہ آپ کو اس قدر ہلاک۔ جب ایک گاڑی وہاں سے نگل تو ڈرائیور نے اپنے ساتھی کو بتایا کہ آپ کو اس سرئے کا خیال آتا ہے۔ اس نے کہانہیں ، ڈرائیور سا حب بچے معلوم نہیں کہ یہاں پر دو تین دن پہلے الی بھیڑ اکھی ہوئی جس سے کہوگ اس راستے ہے نہیں گزرے ۔ تب میں آپ کو اس بت پر دوبارہ توجہ دلاکر کہتا ہوں کہ بچھے یا دآر ہاہے کہ واقعہ کیا ہے اور کیوں ہوا؟ مجھے اس نوجوان کا خیال ہے ای لئے یہاں پر گاڑی چلاتے ہوئے یہ کہدر ہاہوں کہ جس کا 'جس کا خیال ہے' مطلب ججھے وہ دن یا د آتے ہیں جس دن یہاں پر اتی بھیڑ اٹھی ہوئی کہ جس خیال ہے' مطلب ججھے وہ دن یا د آتے ہیں جس دن یہاں پر اتی بھیڑ اٹھی ہوئی کہ جس خیال ہے' مطلب ججھے وہ دن یا د آتے ہیں جس دن یہاں پر اتی بھیڑ اٹھی ہوئی کہ جس میں دن یہاں پر اتی بھیڑ اٹھی ہوئی کہ جس خیال ہے' مطلب بی کھی اور گی اور گاڑی چلاتے ہوئے میں ان الفاظ کو د ہر اتا ہوں وہ 'جس

و كل جيب قبائ كل"

جب ڈرائیورگاڑی چلاتے ہوئے ان دنوں کی توجہ اپنے ساتھی کو دُوبارہ کرائی تو وہ یہ سب باتیں من کراظہار غم میں جتلا ہوا۔ سنتے ہوئے اس نے یہ بات بتائی کہ ایسے واقعات دنیا میں ہوتے رہے ہیں۔ مطلب ہم ایسے اہل وعیال میں ہوتے رہے ہیں۔ مطلب ہم ایسے اہل وعیال مجھے ہیں جہاں اس متم کے ماتم ہوتے ہیں۔ باتیں کرتے ہوئے ڈرائیور نے بتایا کہ یہ جوان گل تھالیکن موت نے اپنی آغوش میں لے کراس کے اہل وعیال کو غم زوگی کے ماحول میں جہال کو جی ہول کو جیب میں ڈال کراسے خراب کردیے ہیں۔ اس کی ماحول میں جہال کردیا۔ جس طرح باغ کے بھول کو جیب میں ڈال کراسے خراب کردیے ہیں۔ اس کی

خوشبو بھی اچھی نہیں محسول ہوتی ای طرح سے موت نے ایبا کام کیا کہ ایسے جوان کو اپنی آغوش لے کراہے ہرایک کام سے بعنی کاروبار سے دورکردیا اور میں یہی بات کہ کراپنا کلام اختیام پذیرکرتا ہوں۔" مکل جیب قبائے گل"

اک مضمون کاعنوان دوگل جیب قبائے گل "یا" وجوہات بھیڑ "کھوں گا۔
وہ فراق اور وہ وصال کہاں
وہ شب و روز و ماہ و سال کہاں
مضمل ہو گئے قوی عالب
وہ عناصر میں اعتدال کہاں

جب میں دیوان عالب کی بیفزل پڑھتا ہول مطلع اور مقطع پر واد دینے کے بعد مجھے اليه تاثرات لكين كوطنة بير يهل فراق اوروصال كوشاع ني اس انداز عظام من بيان كيا ہے كہ جدائى كاسوال وصال سے كيا ہے \_مطلب قد كراور مؤتث كى صورت مل يا دجواب دعویٰ جے کہتے ہیں یا یہ بھی کہد سکتے ہیں کہ دوست کا متضاد دعمن ہے۔ای انداز سے عالب نے مطلع میں شعربیان کیا ہے۔ اگر میں ریجی دوسرے کہرے اندازے کہول ''وہ شب وروز و ماہ وسال کہاں''اس کا مطلب ہے ہے کہ دات، ون مہینہ اور سال، گرہم دوسرے انداز میں بھی یڑھنے والوں کومشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔مطلب شاعرنے گہرے اندازے شعرکو بیان کیا ہے۔مصلحل کومقطع میں بیان کرے اُردوزبان میں اگر وہ یہ بیان کرے اُداس کا استعال کرتے لیکن ٹاعرنے نہیں کیا ، توی گلی کو کہتے ہیں لیکن گلی کا استعال نہیں کیا ہے۔اس کے بجائے قاری کا بی لفظ پھر استعمال کیا ہے۔ باتی الفاظ جن کومیں پڑھتا ہوں وہ أردو کے لفظول سے ملتے جلتے ہیں۔ تمام الفاظ أردوز بان كے بى ہیں۔ اگر شاعر نے وزن كے اعتبار ے بھی مطلع اور مقطع کواس انداز بیں بیان کیا ہوتا تو ہمیں سادہ طریعے سے بھی بیس آتا۔ پھر بھی مقطع اور مطلع سادے الفاظ میں بی بیان کیا گیا ہے اور پڑھنے والا سجو سکتا ہے۔ میرا کہنے

کا مطلب ہے عالب نے آمد کا طریقہ زیادہ استعمال کیا ہے۔مطلب قدرتی شاعری عالب میں موجود ہے ورند میں مطلع اور مقطع کواس انداز سے لکھوں اور ایسا ہی مطلب اس لکھنے ہے بھی حاصل ہوسکتا ہے۔ جیسے

وه جدائی اور وه وصال کیاں وه شب و روز و ماه و سال کیاں اور آدہ منال کیاں اُداس ہوگئے توی غالب اُداس میں اعتبال کیاں وه عناصر میں اعتبال کیاں

مطلب بین نے وزن کے حساب سے لفظ فراق کو جدائی میں تبدیل کیا اور لفظ مصل کو اُداس میں تبدیل کیا اور لفظ مصل کو اُداس میں تبدیل کیا ۔ اس ہے بھی شاعری کا نچوڑ عالب کے انداز میں بیان کر سکتے ہیں ۔
میں نے پڑھنے والے کو یہ سکھایا کہ کیے شاعری میں الفاظ کا ہیر بھیر کرتے ہیں لیکن انداز بیان ایک ہی ہوتا ہے ، اگر چہ ہم عالب کے اس غول کے مطلع اور مقطع پر بحث ومباحثہ کریں تو ہم ایک ہی بہت ہی متا ہے ۔ انداز قلم سے قدرتی شاعری یائی جاتی ہے جس سے پڑھنے والا بہت ہی متا ٹر ہوتا ہے۔

وه فراق اور وه وصال کیان وه شب و روز و ماه و سال کیان

شاعر کہتے ہیں کہ جب میں معثوق سے جدا ہوا اور پاک بحبت میں معثوق سے وصل نہ کرسکا تو میں نے اپ ہمدرددوستوں کے ساتھ بیان بازی کی۔ ہیں نے ان سے کہا وہ جدائی اور ملن کہاں ہے۔ میں مطمئن ہی نہیں ہوں اگر میں جدار ہتا ہوں۔ تو میں ان کو دل میں رکھ کر میہ سوچتا ہوں کہ اب وہ جدائی کہاں رہی میر سے انداز میں وصال ہے، لیکن جب میں گر سے انداز میں وصال ہے، لیکن جب میں گر سے انداز میں سوچتا ہوں تو میں گر نے گر سے انداز میں سوچتا ہوں تو میں گر نے شب وروز ومہین اور سال گر ادا۔ جب پاک بیشتا ہو، لیکن الی سوچ میں ڈوب کر میں نے شب وروز ومہین اور سال گر ادا۔ جب پاک

محبت میں اپنے معشق کے ساتھ میری کوئی بھی ملاقات نہیں ہوئی نہ انہیں احساس ہواتو میں ہیہ کہت میں اپنے معشق کے ساتھ میری کوئی بھی ملاقات نہیں ہوئی نہ انہیں احساس ہواتو میں ہیہ کہنے گئے کہ کہتے میالوں تک جھے جدائی میں اپنی زندگی بسر کرنی پڑی اور میر اوصال معشوق ہے کب ہو۔

مصمحل ہوگئے قوی غالب وہ عناصر میں اعتدال کہاں

میں نے پہلے غالب کی ہرغزل کے مطلع اور مقطع پر یہ بیان کیا ہے کہ مطلع اور مقطع آیک ہی ہے۔ اگر چہ مفہوم میں فرق ہے لیکن مطلع کے مطلب کا نچو ڈمقطع سے ماتا جاتا ہے۔ غالب کی ہرا یک غزل میں مطلع اور مقطع کے مفہوم الگ الگ ہونے کے باوجودان میں جوڑ ہوسکتا ہے۔ ہرا یک غزل میں مطلع اور مقطع کے مفہوم الگ الگ ہونے کے باوجودان میں جوڑ ہوسکتا ہے۔ اس حرجت ہول کہ تنتی شرکرتا ہوں تو میں یہ سوچت ہول کہ تنتی شہد، کتنے مہینے اور کتنے سال اور گزری گے جس کے بعد میں اپنے معشوق سے میل سیلا ہے مرسکول سائے انداز میں شا افر فر ماتے ہیں کہ میں ال خیالات میں ڈ د ب کر مالی اور اداس بول اور ایس موجب ایسا شخص ملنا چاہئے جو مجھے معشوق کی گل ہی مالیوں اور اداس بول اور ایس ہوں اور ایس ہوں اور اس میں اور کتنے مہینوں تک میں اپنی زندگی بسرکرتا ہوں۔

اگر چہ میں یا اب سے مقطع کو لفظ نا اب کے مفہوم میں بیان کروں تو میں کہوں گا کہ شاعر فرستے جیز کہ اس بھری محبت میں جدائی لکھی ہوئی ہے تو کتنی را تیں ، کتنے دن اور کتنے سال ہمارے میل سال ہمارے میل سال ہمارے میل سال سے سے کیکی بہت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ اس لئے ہمیں اُواس نہیں رہنا چاہئے ۔ کوئی شخش ہم سے میہ کہ آپ پر معشوق کو استہار ہی نہیں ہے ۔ اس لئے وہ آپ سے مہینے ، سال ، اور دن جدائی میں گڑارتے معشوق کو استہار ہی نہیں ہے ۔ اس لئے وہ آپ سے مہینے ، سال ، اور دن جدائی میں گڑارتے

ہیں ، مطلب جب تک ندوہ آپ کے خیالات سے واقف ہوجائے تب تک جدائی ہیں ہی زندگی بسر کرنی ہے۔ اس خیال کو مد نظر رکھ کر میر سے خیال میں غالب نے اپنے لفظ غالب کے مفہوم میں رہے بیان کیا۔ ان باتوں کا خیال نہیں رکھنا چاہئے بلکہ ریسو چنا چاہئے کہ ہمیں معشوق کے ساتھ محبت ہے اور محبت میں اواس نہیں رہنا چاہئے۔ ہمیں فتحیائی کر کے ہی اپنے معشوق کے ساتھ ملنساری کرنی ضروری ہے۔ محبت میں کئی سالوں ، راتوں اور مہینوں کے بعد ہمارا کے ساتھ ملنساری کرنی ضروری ہے۔ محبت میں کئی سالوں ، راتوں اور مہینوں کے بعد ہمارا مسل ضرور ہوگا اور وصل ہونے پر ہمیں اس بات کا احساس ہوجائے گا کہ ہم پاک محبت میں ہمیں فتحیائی ہوئی ہے۔

وہ فراق اور + وہ وصال کہاں = وہ فراق اور وہ وصال کہاں = 0 فراق اور وہ وصال کہاں = 0 شب و روز و ماہ و سال کہاں = 0 شب و روز و ماہ و سال کہاں مضمحل ہوگئے توی غالب = 0 مضمحل ہوگئے توی غالب = 0 مناصر میں = 0 مناصر میں = 0 مناصر میں اعتدال کہاں = 0 مناصر میں اعتدال کہاں = 0 مناصر میں اعتدال کہاں = 0

بہت دن گررے جب ایک شہر میں طوفان آیا ، بہت ہے مکانوں کو نقصان ہوا۔ کئی
آدمیوں کا پیتہ بی نہیں وہ زندہ بین یا اس بنیا ہے چل ہے۔ ایسے بی حالات میں ایک آدئی
طوفان کے لیپٹ میں آکر کسی ایسے جنگل میں پہنچاجہاں پرسل وسائل کا ذریعہ دی کھنے میں نہیں
آیا۔ یہ آدمی سوچنے لگا کہ طوفانی ہوانے ججھے اس جنگل میں پہنچایا۔ پریشانی کی حالت میں یہ سوچنے لگا کہ مجھے ایپ کفیے ہے ہوائے جھونکوں نے بی الگ کیا۔ جس کی وجہ ہے میں اس جنگل میں اکیلا ہوں۔ یہاں کوئی رسل وسائل کا ذریعہ بی موجو ذریس ہے۔ خوف زدہ آدمی اب میں وہ سرے پہاڑ کی طرف جانے کئے گئی اب کوئی رسل وسائل کا ذریعہ بی موجو ذریس ہے۔ خوف زدہ آدمی اب کسی دوسرے پہاڑ کی طرف جانے کے لئے کوش اب ہوائیکن افسوں کے ساتھ یہ کہنے لگا کہ یہاں ڈھلان ہے اور چاروں طرف پائی بی پائی و یکھنے میں آتا ہے۔ جس ہو وہ پریشان مہاں ڈھلان ہے اور چاروں طرف پائی بی پائی و یکھنے میں آتا ہے۔ جس ہو جے کہنے لگا کہ یہاں ڈھلان ہے اور چاروں طرف پائی بی پائی و یکھنے میں آتا ہے۔ جس ہو جے کہنے لگا کہ یہاں دیا کہ میں اے کیسے یارکروں کیونکہ یائی کا بہاؤ بہت ہی تیز ہے۔ سوچتے ہوئے کہنے لگا کہ

میرے الفاظ یکی ہے کہ ''وہ فراق اور''مطلب میں جدائی میں اور، میں جدا ہوکراپنے کئے کو نہیں و کیے سکتا ہوں اوران کے لئے مجھے پریشانی میں جتلا رہنا پڑتا ہے۔ سوچتا ہوں کہ طوفان نے ان کو کہاں پہنچایا ہوگا کیا وہ زندہ ہیں لیکن میں ان الفاظ سے اپنی سوچ کو قلمبند کرتا ہوں ''وہ فراق اور''

"وه وصال کیال"

جباس آدى كوايے خيالات آئے اور خوف زوہ جوكردوسرى طرف نبيس جاسكا \_سوچے ہوئے میں سوچا کہ میں اپنے گھر والوں سے جدا ہوا ہوں۔اب کھانے پینے کا انظام ہی نہیں۔ تقریباً ایک ہفتہ ہے کچھ بھی کھایا نہیں۔ میسوج ہی رہاتھا کہ ایک جانورروٹی کا نکڑالا یا اوراس آ دی کے حوالے کیا۔ یا تو جانور کے منھ سے رونی کا ٹکڑا گر گیایا پھر آ دی نے اس کو زمین بر ریکھا۔اس آ دمی نے روٹی کے تکڑے کوہی کھایا اور چیاتے ہوئے سوچنے لگا کہ یہی روٹی کا ٹکڑا میرے لئے امداد ہے۔وہ بھی کیادن تنے جب میں این بیوی سے ناز ونخرے کر کے رونی چباتا تھا کہ رونی اچھی نہیں بنائی ہے اور ریکھی کہتا تھا کہ رونی ایسے طریقے ہے بناؤ۔عورت مجھ سے ڈرتی تھی۔وہ ہمیشہ میرے مزہ کے مطابق ہی ہر کھانا بنائی تھی۔لیکن جب ایک ہفتہ تک اپنے کنے ہے طوفان کی وجہ ہے دورر ہااور آج مجھے ایک ایسی روٹی کو چباتا پڑا جس روٹی کو میں نے مجھی نہیں چبایا۔ خیر زندگی میں ایبا وفت اور دور بھی آتا ہے۔ چباتے ہوئے اپنی بیوی کو یاد كرنے لگا، يادكرتے ہوئے يہي كہا كە وہ وصال كہاں "مطلب جھے كب اپني زندگي ميں بیوی ہے ملا قات ہوگی۔ ورنہ جھے اتنی مشکلات اس پہاڑ پر اور سہن کرنی پڑیں گی اورخوفنا ک من ظرد مکھنے پڑیں گے۔

"ووشب وروز"

جب بہت وفت گزرامطلب ایک ہفتہ گزراتو بیآ دمی پریشانی کے حالات میں سوچنے لگا کدرات کو ڈرتا بھی ہوں اور خوف زدہ ہوکر بیٹے سوس کرتا ہوں جیسے کسی قیدخانے میں ہول کیونکہ رات کے وقت ہی اس طوفان نے مجھے ایس جگہ پہنچایا ہے جہاں رات کو مجھے خوف کی وجہ ہے سکون کی نیند بھی حاصل نہیں ۔مضب میں خوف کی وجہ ہے ہیدار رہتا ہوں۔ بہت ہے جنگلی جانور کی بولیوں کی وجہ ہے میں ڈرتار ہتا ہوں اور اس ڈر کی وجہ ہے ہیا ہی خیال آتا ہے کہ میشب جو ہے بیا یک جہنم کا منظر ہے۔ رات کو میں دریا کے بہاؤ کی آ واز بھی سنتا ہول۔ میں برف کے منظر دیکھے کرمحسوس کرتا ہوں جیسے کہ جا نمدنی رات ہو کیونکہ سفیدرنگ ہونے کی وجہ ے چاندنی رات کا احساس ہوتا ہے۔ مجھے اس برف کود کیھنے ہے رات اچھی کٹتی ہے۔ اگر چہ میں ڈرتا بھی ہوں کیکن سفیدرنگ اور جا نمر کی روشنی کی وجہ ہے میں رات گز ارتا ہوں۔اگر جہ مجھے نینزنہیں آتی ہے کیکن ان مناظر کود کھفے ہے رات اچھی کا ٹنہ ہول ۔اور رات کا ٹیج ہوئے بیسوچتا ہوں کہوہ رات کہاں گئی جے میں اینے اہل وعیال کے ساتھ گز ارتا تھا اور بھل کی روشنی میں بہت سے کام پورے کرتا تھا۔مطعب مختلف کتابوں کو پڑھتا تھ اور ریڈ بو ہے خبریں بھی سنتا تھا۔ ٹی وی کے مناظر ہے بھی لطف اندوز ہوتا تھا۔ کیکن اُس شب اور اس شب میں فرق ہے اور میں یہی کہتا ہوں کہ طوفان نے مجھے کہاں ہے کہاں پہنچادیا۔اسی طوفان میں بیمن ظر اور میرات و کی کرکہما ہوں کہ 'وہ شب وروز''مطلب رات کوطوفان نے مجھے کیسے کیسے من ظر وکھائے اوران من ظرکود کمچے کر بہا دری ہے سامنا کرتا ہوں۔

"ماه وسال كهال"

کئی ہفتوں کے تک میں اس ڈھلان پراپی زندگی سر کرتار ہالیکن کسی ون کھانے کو پچھاتا مطلب بھی روٹی کا نکڑااور بھی بہاڑی پیڑوں کے ہے ۔ بھی ایسے بھول بھی جہاتا جن کو جہائے میں ہوئی لیکن کسی بھی جنگی جانورگونیں و یکھا۔ اگر چہان کو جہائے پر ججھے بھوک ہی محسوس نہیں ہوئی لیکن کسی بھی جنگی جانورگونیں و یکھا۔ اگر چہان کی آواز میں مستقل سنتا تھا لیکن میرے بیاس یا میرے سامنے بھی بھی نہیں آئے۔ نہ ہی میں ان کے سامنے سے گزرا۔ خدا کا شکر ہاں کو نہ دیکھنے کی وجہ سے میں زیادہ خوف زدہ نہیں ہوا۔ اخیر میں انہیں حالات میں اپنی زندگی اس بہاڑ پرگز ارتار ہا۔ بھی بھی اس بہاڑ میں جہاز موا۔ اخیر میں انہیں حالات میں اپنی زندگی اس بہاڑ پرگز ارتار ہا۔ بھی بھی اس بہاڑ میں جہاز

کی آ وازنبیں کی۔ میں رات اور دن جا گنا ہی رہائیکن پیجی سوچنار ہا کہ اس ہے بہتر موت ہی ا بھی ہے۔ یہ بھی خیال یا کہ طوفان نے مجھے یہاں پڑکالیکن بھوکانہیں رکھا۔ قدرتی من ظر ے ہی بھوک مٹ گئی اورا ً سرنیند بھی نہیں ۔ کی گلررات کی جاند نی کا منظراور برف کے سفیدی کو د کیچئرونت ًنز ارتار ہا۔ون کوبھی بھی آفت ہے کرنوں کود کیچکرخوش بھی ہوتالیکن ریکھی سوچتا کہ مجھے سورج کی روشنی چری ہی نہیں مل یاتی کیوں کہ اتنا گئجان ورڈھلواں یہاڑ کہ جہال پر در خت بی در خت نظراً تے ہتھے۔ سورج کی روشنی آتی تھی لیکن در ختوں کی وجہ ہے گرمی محسوں نہیں ہوتی تھی۔اب میں اس صوفان ہے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہاے طوفان آپ نے مجھے یہ ں پہنچایا کیکن موت ہے بھی نچ گیا۔اب میں گذارش کرر ہوہوں کہ مجھےاہیے انداز ہے کی الیم جَد پر منتقل کیاجائے جہاں مجھے کھانے یتنے کا سار ن میسر ہوج نے۔ مجھے کی ایت طریتے ہے یا جوا کے ذریعے پہنچا دو۔ کتنے مہینوں اور سالوں تک میں یہاں رہوں اور رہ نر بھی میں اکام کیا ہے۔ ہال مجھے آ پ نے موت سے بھایا۔ وہ بیا کہ جوا کے جھو تگول نے مجھے دریا میں نہیں پچینکا بکسدا ہے ڈھلوال بہاڑیر پڑکا جہاں مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔لیکن ساتھ ہی س تند مجھے زندہ رکھا۔ اً سرچے زندہ رہنے کا سامان یہاں میسر نہیں پھر بھی کچھے ندیکھ بھوک من نے ئے کیے جاتا ہوں ۔ میں بیہ کہہ کراس بات کواختیام پذیر کرتا ہوں اور ہروفت طوفان ہے کہت بول `` ماه مال کبال' جب میں اس بات کا اختیام ان الفاظ ہے کرتا ہوں تو بیانجی کہتا ہوں کہ بے طوفان کتنے سالوں اور مہینوں تک تھیرنا پڑے۔ کیا میں اپنے گھر والوں سے نہیں مل سَتَ ان فَ بَهِي بِرِيشَانِي ہے كہ طوفان نے ان كوكہاں ہے كہاں تك يہنچايا ہوگا۔ كياميرا بچے تھيك ٹھا کہ ہے' سیامیری بیوی اپنی عزت کو بیجاتی ہوگی؟ میرے کتے کی کیا حالت ہوگی؟ کب میں برایب معات کا جائزہ لے سکول گا؟ اے طوفان میں پھریمی کہدر ہا**ہوں۔'' ماہ وسال کہاں''** وومضمحل بهو سيخ

م . کر اس ؛ هلان میں سوچے ہوئے پریشان ہور ہاہے۔ دن رات گھر کا ہی خیال آتا

ہے۔ کپڑے بھی نہیں بدلے ہیں۔صرف کچھے اور شرٹ میں دن ورات گزررہے ہیں۔ایک ون بحروال اپنی گائے کولیکر دوسرے بہاڑ کے جانب چل رہا تھ۔اس آ دمی کی نظر بھروال پر یڑی۔ آواز چل کر دی مجھے بیاؤ بچھے بیاؤ، بہت دیر کے بعد بکروال نے آواز سی۔ س کروہ پریشن ہوا کہانسان کیسے اس پہاڑی ڈھلان پر پہنچا؟ جو کہایک خطرناک جگہ ہے۔ جا رول طرف دریا ہے۔ اس گہرے دریا کو پارنہیں کر سکتے ہیں۔ سوچتے ہوئے بکر وال نے س یہ کہا کہ آپ وہیں تھہر نامیں کسی نہ کسی طریقے ہے ہیانے کی کوشش کروں گا۔ بھروال نے صرف میسوچا ہی تھا کہ اس نے ہاتھول سے اشارہ کیا ،مٹیریئے تھہریئے تھہر ہے۔ اس آ دی نے بروال کا اشارہ دیکھ نیکن پھر بھی اس آ دمی نے ادای ہے کہا کہ کوئی جواب نہیں آیا۔ مطب مجھے نہیں ہی سکے۔اس بکروال کودن کھراہے بھیٹر بھر ول کے سرتھ دیکھی لیکن شرم کے وقت ہروال کوئیس دیکھ آ دمی پریشان ہوا۔ادای میں بیسوینے لگا صرف بَرو ل نے دیکھالیکن جھے ہیے نہیں سکا۔ جھے کیوں نہیں ہی سکا۔ سوچتے ہوئے یہ بھی کہنے رگا کہ نسی نہیں طریقے ہے اس بکرول کے ذریعہ نچ سکتا ہوں۔کوئی نہکوئی طریقہ سویے گاجس ہے ہیں اس ڈھلوان ہے نگل جاؤں۔ کئی دنوں اورمہینوں تک اس بَمروال کو دیکھ ہی نہیں۔ آ دمی بہت یریشان رہا۔ میں کہنے نگا میری زندگی کا حشر کیا ہوگا۔ میں ایک قیدی کی طرح یہاں تخبر ا ہوا ہوں۔ پیتہ بیس مجھے قدرت کتنے دن تک اس قیدخانے میں رکھے گ ۔ کیا قدرت کا واسطه اس طوفان کے ساتھ نہیں رہا ہے؟ ایک بکروال بھی جھے دیکھ کرنہیں ہے سکا اور نہ میرے پاس آ سکا۔ای سوچ میں آ دمی ' بمضمحل ہو گئے'' مطب اداس ہو گئے اُداس میں روتے ہوئے بیا دعا کی کہاے خدا مجھے اس ادای ہے مبرا کر۔ 'مصمحل ہو گئے''

آ دمی بہت پڑھا لکھا تھا پڑھنے لکھنے کے وجہ سے ہی اس میں اتنی قوت تھی کہ وہ اپنی زندگی کئی سمالوں مہینوں اور کئی را تو ل تک اس ڈھلان میں بسر کرسکا تبھی تو زندہ رہاور نہ اس ڈ ھلان کے اردگر دانتے گہرے دریا ہیں کہ ان کی آواز سن کر ہی انسان لرزتا ہے۔اس آ دمی نے بہت ی زبانوں میں کتابیں پڑھی تھیں مثلا اُردواور ہندی کی کتابیں ۔انہیں کتابوں کے علم ے اتنا وقت ڈھلان پرگز ارا۔ اس آ دمی کو غالب کے کئی شعر بیاد آنے لگے اور سوچنے لگا کہ غالب نے'' قوی غالب''لفظ بیان کیا ہے۔ مجھے یاد آر ہاہے'' قوی غالب''اس لئے تونہیں بیان کیا کہ بہادری کی کوئی گلی ہوتی ہے۔جس طرح میں نے اس بکروال کو دیکھا اور میں حیران ہول کہ کیسے اس پہاڑ پرانے بھیڑ بکریوں کے ساتھ آیا ہے جبکہ ہرطرف دریاؤں کا من ظر دیکھنا ہوں ایسے دریا جو بہت گہرے ہیں اور میں بھی ڈرتا ہوں ان دریا وُں کو یار کرنے ے۔ کیا وہ بکروال جے میں نے دیکھاوہ'' قوی غالب'' ہےمطلب اس کوغالب کے کو ہے کی طرح کوئی کو چیدمعلوم ہی ہوگا جس کوچہ کے راستے سے بحروال پھرشہر میں پہنچتا ہوگا یا یہ ڑول کے ایسے راستوں ہے پھرشہر میں داغل ہوسکتا ہو لیکن کاش'' قوی غالب'' کی یاد ہی 'نیس آئے۔مطلب شاعر کوکوئی نہ کوئی کو چہ یا گلی یاد آر ہاہوجس سے وہ بکر وال پھربستی میں پہنچ جائے۔اب سوی کر میں بیا ندازہ لگا تا ہوں کہ غالب نے بھی کہا ہے کہ میں بھی اداس ہوں یا کے محبت میں۔ میں نے معشوق کی گلی کونبیں دیکھا مطلب '' قوی غالب''نہیں دیکھی۔اس طرے ہے معلوم نہیں کوی گلی ایس ہے جس ہے کہوہ بہادری سے فتحیاب ہو کرشہر میں بہنچتا جو۔ کیاوہ میرے لئے کسی کو پچھ نبیں کہے۔جس سے میری زندگی چکے جاتی۔اگر خدانے مجھے زندًى عطاكى تو ميں شہر ميں پہنچ كرضرور'' توى غالب'' يرتنجر ہلكھوں گا اور ميں يہي كہوں گا كه مجھے'' توی نالب'' کسی ڈھلان پر باد آگئے۔اور ممکن ہے اس نے بھی معشوق کے لئے کوئی کو چے تا اِس کیا۔ ای طرح میں بھی شہر میں جا کر یہی کہوں گا کہ'' قوی غالب'' میرے دماغ اور دل میں زید ہ نمودار ہوا۔ میں ایک ڈھڈان میں اکیلائی سالوں تک اپنی زندگی سرکرتار ہا۔

بحروال کوآواز و بے اور اشارہ کرنے کے بعد کی مہینوں تک آ دی نے اس بحروال کو

و یکھا بی نہیں ۔ دیکھامطلب بکروال نے اسے ہاتھوں ہے ہی اشارہ کیالیکن اشارہ اس طرح ے کہ وہ اس آ دمی کو اس ڈ ھلان ہے اپنے ساتھ لے کرشہر میں پہنچا تالیکن بکر وال کے ذ ریعے بچاؤ بی نہیں ہوا۔اگر چہ بجروال نے اشارہ بھی دیالیکن اس اشارے کا اثر ہی آ دمی نے نہیں لیا ۔ بکروال کئی مبینوں کے بعدشہر پہنچ وہاں پراس نے بہت ہے شہری آ دمیوں کو اس بات ہے آگاہ کیا کہ اس نے ایک آ دمی کوکسی ایسی ڈھلان پراکیلا ہیشا ہوادیکھا اور آ واز دے ر باہے کہ جھے بیاؤ۔ میں ای لئے آپ لوگول سے درخواست کرتا ہول کہ آپ د ماغ کا استعال کرتے ہوئے اسے کسی طرح بچانے کی کوشش کرو،لیکن مجھے اب تک بیمعلوم نہیں کہ وہ آ دمی زندہ ہے یامر گیا ہے۔ کئی لوگوں نے بکروال کوغور سے من کرسوچنے لگے کہ ہم اس آ دمی کوڈ ھلان ہے شہر کی طرف کس طرح لائمیں گے جبکہ رسل ووس کل کے آٹارہی ممکن نہیں ۔اس میں ہوش وحواس ہونے جا ہے اور وہ ای لئے ہونے جاہے کہ جہاز کس طرح ہے ڈ ھلال ہر ہنچے۔ کیونکہ بمروال کےمطابق ڈھلان پر بہت سے درخت ہیں جن سے ڈھلان گنجان ہے مطلب درختوں کی وجہ ہے زمین نظر نہیں آتی ۔ کئی لوگ سوچ کر کہنے لگے کہ ہم بکروال کے ساتھ جائیں گے اوران ہے میہبیں گے کہ درختوں کو کاٹ کر ڈھلان نظر آئے گی۔جس ہے جہاز کا آتاممکن ہوجائے گا۔اس طرح ہے بہت ہے اپنی اپنی رائے دینے لگے۔آخر بکروال ے بہت لوگوں نے بیے کہا کہ ہم آپ کیساتھ جائیں گے اور اس آ دمی کو دیکھیں گے اگر زندہ ہوگا تو ہم اس کو بھی سلامت شہرلا ئیں گے۔اس طرح سے کی لوگوں نے بکروال کو اعتماد دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بکروال نے سوچ سمجھ کر کہا کہ کوئی بھی حرکت ایسی نہیں کرنی جس کی وجہ سے آپ رائے میں خطرے کے باعث بن سکیں۔مطلب اپنے و ماغ ٹھیک سے استعال کرنا۔ ہوش دحواس قائم رکھ کرآپ میرے ساتھ پہاڑی سفراتے تھے طریقے ہے کر سکتے ہو۔سب لوگوں نے کہا کہ بکروال اپنے ہوش وحواس قائم رکھتا ہے جمیں بھی اس طرح سے بہاڑی سفر کرنا ہے اور بکروال کے ان اصولوں بر جلتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ ' وہ عناصر میں''

مطلب بکروال ہوش وحواس میں بہاڑی سفرانجام دیتا ہے۔ای طرح ہے ان آ دمیوں نے بھی بیکہا کہ میں بکروال کے طرز پر چلنا ہے جس سے کہ ہم بیکبیں"وہ عناصر میں" "اعتدال کہاں"

جب آ دمی کو بچانے کے لئے کئی لوگوں نے مان لیا کہ ہم بکروال کے کہنے کے مطابق اس بہاڑ پر پہنچ کرآ دی کو بیچا ئیں گے ،کیکن کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ممیں پیجی بھروسہ ہیں کہ کیاوہ آ دمی اس ڈھلان پر زندہ ہوگا یا مرگیہ ہوگا۔اس بات پر قیاس کرنا بہت ہی مشکل ہے کیومکہ بجروال کےمطابق ہی ہیہ بات ٹابت ہوئی ہے کہ وہ آ دمی الیمی ڈھلان پر جیٹھا ہے جہاں پر کھانے پینے کے جیزیں میسر ہی تہیں ہیں اور خطر ناک ڈھلان ہے۔اس پر ہو گول نے بیر کہا کہ جمیں بکروال کے کہنے پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہئے اور کی ٹوگوں نے بھروسہ کرنے کو کہا، ایسے دلائل من کر بکروال نے سوچا کہ میں ان کے ساتھ اپناونت ضائع کررہا ہوں۔ان لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کسی آ دمی کو پیانے کا۔ان لوگوں میں پیجی احساس نہیں ہے کہ ہم نجروال کے سماتھ جا کرا ظہر رافسوس یا ہمدردی ہو توں ہے ہی جتاتے ہیں ہاتھوں ہے ہچھ ہیں کرتے۔ بکروال نے بیچی کہا کہ میں نے ان کا کھروسہ جیتالیکن انہیں جھے پراعتبار نہیں ہے۔ ان کو میں بیئجروسہ دلاتا ہول کہ میں اس جگہ تک انہیں پہنچاؤں گا اور اس آ دمی کو ڈ ھلان پر د کھی وَں گا جو کہ شہر کی طرف نہیں آ سکتا۔اور وہاں چہنچنے کے رسل ووسائل مؤثر ہے بی نہیں کیکن سوچتے ہوئے بکروال نے بیرکہا کہان آ دمیوں میں''اعتبار کہاں''مجھ پر۔ان کومیرا بھروسہ ہی تہیں احتدال ہی نہیں ۔اب بیانوس بمدردی اس آدمی کو بیجائے کے لئے کریں گے۔ بیا کہتے ہوئے کبروال ان لوگوں ہے الگ ہوا اور پھرلوگ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگے کیکن بجروال بھا گ کیا۔اور کینے نگا کہاعتدال کہاں اعتدال کہاں۔لوگ پریشانی میں مبتلا ہوئے اور یہ کئے لئے کہ جمیں بکروال کواپن تحویل میں رکھنا جا ہے تھا۔ خیر بکروال کہاں گیا اورلوگوں نے بھر کیا کیااس برہم کچھنیں لکھ سکتے۔

اگر میں اس دلیل کوعنوان کے لئے استعال کروں تو اس کا عنوان میں بیکھوں گا کہ '' آ دمی میں انسانیت لا زمی''یا'' اعتدال کہاں''

> کی وفاجم سے ، تو غیراس کو جفا کہتے ہیں ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں وحشت وشیفتہ اب مرثیہ کہویں شاید مرگیا غالب آشفتہ نوا کہتے ہیں

و بوان عالب میں اس غزل کے مطلع اور مقطع کو گہرائی ہے پڑھا۔ شاعرنے اس میں معتوق اور محبوب کے دلائل ہے آگاہ کیا ہے۔مطلع اور مقطع کوا مگ الگ بیان کیا ہے کیکن س تھ ہی ساتھ شاعر کولفظ مرثیہ استعال نہیں کرنا جا ہے ،لیکن شاعر کی آمد پر میں کوئی بھی بحث کر نانبیں جا ہتا ہوں۔ دوسری بات شاعر نے یہ بھی بیان کی ہے مرگیا غانب 'یہ شاعر نے اچھا کہا ہے کیکن میں نے عام طور پر ہرغزل میں یہ پڑھا کہ شاعرا ہے واویلا کیسئے بہت کچھ لکھتا ہے جبکہ وہ معثوق ہے اپنی جدائی کے اثر کو بیان کرتا ہے۔ اگر غالب نے لفظ مرگی استعمال کیا ہے تو کئی فتح کرنے کے بعداس دنیا میں مرتے بھی ہیں لیکن فاتح خوش رہتا ہے۔خوشحال ہوتا ہےاورمر گیااستعمال نہیں کرتا۔ ہاں وہ گنتے کرنے کے بعد دو تین دن یاد و گھنٹے کے بعد مرنے کا مکان ہوتا ہے لیکن فتحیا لی کے ساتھ وہ لفظ مر گیا استعمال نہیں کرے گا۔اب دوسری صورت میں جب وہ کسی چیز کوفتح کرے گا تو اس کے بعد یہی کہے گا کہ دشمن مرگیا۔ دشمن میں قوت ہی نہیں ہے تب مر گیالفظ ٹھیک ہے۔ تو غالب کا انداز بیان اور سوج ہے کہ میں پنہیں کہوں گا کہ مر گیا غلط لفظ ہے میں شاعر کے آمد پر ہی سب کھے بیان کر کے پڑھنے والے پڑھتے ہیں اور مفظ 'وشیفت' کوبھی غالب نے لفظ' وشیفتہ' کہہ کرصاف بتایا ہے کہ اس کے ساتھ ہی مرثیہ کا لفظ ضرور نمودار ہوجائے گالیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے شاعر کے مقطع میں اچھی طرح ہے بیان بازی غزل کےمطابق لکھی ہے۔ آج کل کے شاعروں میں ایسے طریقے کا رجحان لکھنے میں نہیں پڑسکتے اور دوسری بات غالب کے اس مطلع اور مقطع میں بیجی پڑھنے میں محسوس ہوتا ہے کہ اگر چہ مطلع کو سادہ الفاظ میں بیان کیا اور اس بیان بازی کومقطع ہے ہی جوڑ کر اپنی بیان بازی کواختیام پذیر کیا ہے۔ جو کہ دوسرے شاعر کے لکھنے میں بہت ہی مشکل ہے۔اس میں میں رہمی کہدسکتا ہوں کہ غالب کوغز لول میں آمد ہمیشہ ظاہر ہوتی رہی ہے۔جس ہے کہاس نے قدرتی طرز کی شاعری عوام تک پہنچائی۔میرے خیال میں غالب نے جوغز ل تحریر کی ہے جس میں آمدزیادہ ہے مطب قدرتی شاعری کاردعمل ہے۔قدرتی شاعری کے ہونے کے نا طے کئی الفاظ کو لکھنے ہے یا بتانے ہے تنقید نگارا بنی رائے لکھتے ہیں لیکن میں اس رائے کو بھی درست مانتا ہوں۔میرے خیال میں غالب نے مقطع میں لفظ وحشت کو سیحے کھہرایا ہے کیکن مرثیہ کوچیج نہیں تھہرایا ہے۔اگر مرثیہ کے بجائے واویلا کہیں گےتو غزل کےوزن کے مطابق نفظ مر نیہ اور واویل ایک ہی سمجھا جائے گا۔ای طرح سے مقطع میں ہی غالب نے لفظ مر گیا بھی ا پھانہیں فرمایا ہے۔اگرمر گیا کے بجائے افسوس لکھتا تو وہ سچے رہتالیکن قدرتی شاعری کے ج مدینے ہے ہم شاعر کی قلم پر دعویٰ نہیں کر سکتے ۔ایے اپنے خیال اور اپنی اپنی قلم ۔غالب نے مطلع میں ہی سیجے مکھا ہے وہ بیرکہ'' کی وفا ہم ہے''اسی وفا کے مدمقابل جفا کا لفظ بھی سیجے تهها بيكن صرف مقطع مين بي الفاظ غلط مين مطلب اگرشاع به تو مركبيا يرا هي والاسيح تهيس برداشت كرتاب

میرے نیال میں مقطع کوہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں جیسے وحشت و شیفتہ اب واویلا کہویں شاید افسوں غالب آشفتہ نوا کہتے ہیں

اب پڑھنے والے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غالب کے مقطع پرکوئی اصلاح نہیں کی ہے بلکہ ہیں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ اس اظہار پر بڑھنے والوں کو بھی اپنی اپنی رائے سے والقف کرانا جا ہتا ہوں۔ خیر اس کتاب میں میں نے غالب کے تمام شعر آمد کے وائرے میں والقف کرانا جا ہتا ہوں۔ خیر اس کتاب میں میں نے غالب کے تمام شعر آمد کے وائرے میں

ہی لکھے ہیں۔شاعرنے آمد کے بغیر بچھ ہیں لکھا ہے۔ کئی شاعرز ورز بردی سے شعر کو لکھتے ہیں اورز ورز بردسی سے قلم اٹھانے میں کا میاب ہوتے ہیں لیکن ان کی شاعری اتنی مقبول ی منہیں ہوتی ہے جننی کہ آمد والے شاعر کی شاعری مقبول عام ہوتی ہے۔ غامب کے ہرایک شعر میں بہندیا بیدمطلب سمجھتے ہیں خیرسوچ اپنا اپنا خیال اپنا ہنا۔

> ک وف ہم ہے ، تو غیراس کو جف کہتے ہیں ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں

شاعر فرماتے ہیں اے معثوق بہت لوگ ہے کہدر ہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ وفاداری کی لیکن پھولوگ کہتے ہیں وفائیس بلکہ جفا ہے۔ لیکن مین کربھی آپ ہے بو فائی نہیں کرتا۔ بہت سارے عناصر اس و نیا ہیں جدا کرنے کیلئے ایسی باتیں کہتے ہیں۔ گی لوگ برے آمیوں کو اچھا کہتے ہیں اور ایچھے لوگوں کو بہت برا کہتے ہیں۔ مطلب اپنے تا ترات سب کوسی انداز نے بیس دیتے ہیں۔ اس لئے اے معثوق میں پاک مجت میں ایسے اغاظ بیس سنا چاہتا ہوں ندان الفاظ پر بھروسہ کرنے والا آدی : یں۔ میں ایسا معثوق ہوں کہ اگر میں سنا چاہتا ہوں ندان الفاظ پر بھروسہ کرنے والا آدی : یں۔ میں ایسا معثوق ہوں کہ اگر میں نے آپ کے ساتھ و فاداری کی ہے میں کی کے ذریعے ہیں کرتسلیم نہیں کروں گا کہ آپ جفا کرتے ہو۔ میں بیسائیم کروں گا کہ آپ کے دل میں میراکوئی ندکوئی خیال ہے اور میں کیے جفا کے طور پر آپ کو کہوں کہ میں وفا کے طور پر ہی آپ کیساتھ زندگ بسر کروں اور و فاہی کروں۔

وحشت وشيفت اب مرثيه كهوي شايد مركيا غالب آشفته نوا كهت بين

مقطع میں شاعر فرماتے ہیں کہ میں ان باتوں پر بھروسہ کرنے والانہیں کہ کی لوگ یہ کہیں کے معشوق میں وفائمیں اس میں جفا ہے۔ میں آپ کی وفا پر بورااعتماد کرتا ہوں اوراعتماد میں ایسی بات کا حوالہ دے کرغالب فرماتے ہیں کہ جب کئی لوگ یہ کہہ کرمعثوق کوڈ راتے دھمکاتے ہیں تو و ہمجت میں ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں ۔ان کواس بات پر توجہ بیں دینی چاہتے ۔ان کومحبت میں تکراؤ پیدائبیں کرنا جاہئے ۔ بیمفکر کا کام ہے جو کہا لیے طریقے ہے محبوب اورمعشوق کے نیچ میں نکراؤ پیدا کرتے ہیں۔ بیا گناہ ہے جبھی تو غالب مقطع میں فرماتے ہیں کدایسے حالات طاہر ہونے سے انسان وحشت میں ڈوب ج تاہے اور جس کی وجہ ہے وہ واویلا کرنے پر مجبور ہوجا تا ہے۔ لوگ اے مرثیہ خوانی کی طرح دیکھتے ہیں ، کئی کتے بیں کہالی حالت نکراؤے پیدا ہوئی ہے۔ابمعثوق اس دنیا ہے بیرکہدر ہاہے کہ وہ مربی گیا۔مطعب نام ونشان ہے نبیس نہ معثوق کا اور نہ مجبوب کا۔ کہتے ہیں معشوق کا ایسا، حول د مکیوَ راوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھی شخصیت تھے اور پاک محبت بہت ہی اچھاتھی نو جوان تھے کنی ایها بھی کہتے ہیں کہ پاک محبت میں نونہال تھے لیکن افسوس کے ساتھ میہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے جدائی پر واویلا کیا ۔مرثیہ خوانی کی ، بیہ کہہ کر اب خود غالب فرماتے ہیں کہ ہیں وحشت میں ڈو ہے والا آ دی نہیں ہوں۔ میں مرثیہ کرنے کا احتر ام کرتا ہوں میں نہ ہی طور پر م ٹیہ َرول گا۔لیکن اےمعثوق جب میں آپ کی محبت کے تناؤ میں وفائی کا پیغام جفامیں دیجھوں پھر بھی میں وحشت میں نہیں ڈوبول گا اوراس وحشت ہے میں ڈرتانہیں ہوں۔ ہال اً مِهَ بِ مِيرِ ہے ساتھ ہے و فائی کا برتا ؤ کر و گئے تو میں و فا بی کروں گا اور خود بخو و پیے کہوں گا کہ ائے برتا ﴿ ہے عالب مرگیالیکن میں بمیشدا یک نوجوال کی طرح زندہ اورمقبول عام رہوں گا۔ شختے جی میہ ی لکھائی اور میرے جذبات پر نیا کہیں گے۔اور وہ میرے مرنے پرافسوں کریں ۔۔ ۱۰ جھے اس نام ہے بکاریں کے کہوہ مجھے نونہال کے نام سے بکاریں گے مطلب میرا تشکسل ، فی کی کے جاموں میں نہیں مث جائے گا۔ میں ہمیشہ پاک محبت کی داستان بن کرتاابد موجود رجول گا۔ بدکہنا کدغالب اس دنیاہے چل بسا ہے اور مرنے کے بعداس کا نام ونشان نہیں رہا یہ خاط ہوگا۔ بھے تا ابدلوگ غالب کے نام سے ہی دِکاریں گے اور بھی تشکیم نیس کریں کے کہ غالب مرکبا۔

اگرچہ میں غالب کمیلفظ مقطع کے حوالے ہے یہ بات تکھوں کہ غالب نے مقطع میں مرگیہ استعمال کیا ہے، اس بات کا احساس میرے خیال میں غالب غزال کے مطلع کے مطابق سیجے تھہرا تا ہے وہ بیر کہ میری وفائی پرلوگ اگر میرے معتوق کے نزویک آئے پر تناؤ پیدا کریں کے تو بھی میں ان کے تنا ؤ ہے دورمعثو تر ہے س تھ نہیں رہوں گا۔ میں لفظ بھا پراعتبار نہیں كرتا ہوں اى كئے ان باتوں كو مدنظر ركھ كر ميں معثوق كے ساتھ بميشه مقبول رہوں گا۔ میں مذہب کے دائرے کے تحت مرثیہ کا احرّ ام کرتا ہوں لیکن جب جھیے ان باتوں میں وحشت پیدا ہوجائے گی تو میں پنہیں بتاؤں گا کہم ٹیہ کروں یا افسوس ۔ میں پیکہوں گا کہ مجھ میں قوت ہے میں زندہ ہوں اگر لوگ اس تناؤے کہیں گے کہ غامب مرگیا ہے وہ لفظ ان کو والیس لین حاہبے ان کو مجھنا جا ہے کہ ان اصواوں پر میں فتیا ہے ہوں اور میں مرنے والانہیں ہوں۔ تناؤ کے حالات میں بہادری کے ساتھ و فائی کا مقابلہ کرنے پر تلا ہوا ہوں اور فتحیاب ہوں۔ میں بھی نہیں سنتا جے ہتا کہ مرگیا ، میں مرگیا کوحذف کر کے فتیا بی میں بی رہوں گا۔ ہاں میں ریم کیوں گا کہ میں نے یا ک محبت میں فتحیا بی حاصل کی ہے اور وہ بوگ جو نفاق کرتے ہیں وہ مرگئے۔مطلب اس دنیا کے تناؤے ور ہو گئے۔

کی وفا ہم ہے + تو غیراسکو جفا کہتے ہیں = کی وفا ہم ہے تو غیر اسکو جف کہتے ہیں بوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں، وحشت وشيفتة + اب مرثيه كبوي شايد مركبيا غالب + آشفته نوا كبتے بيں

ہوتی آئی ہے کہ + اجھوں کو برا کہتے ہیں وحشت وشيفية + اب مرثيه كهوي شايد مركبيا غالب + آشفته نوا كہتے ہيں و کی وفاجم سے

جب تمام دنیا کے ملکول میں جمہوریت کا پر چم لبرانے لگا تو لوگوں نے اپنی رائے سے حکومتیں تشکیل دیں توشخصی راج کا دائرہ نیست و تابود ہونے نگا۔ ہاں کئی ملکوں میں ابھی بھی شخصی راج کا دور ہے کیکن عام طور پر دنیا کے گئی ملکوں میں عوامی حکومتیں ہیں اور عوام کی رائے

لے کر ہی حکومتیں تشکیل دی جاتی ہیں۔ شخصی اورعوامی راج ہیں کئی کام انجام دینے پر بہت ہے نقطے الجرتے بیٹے۔ بہت ہے مخالف بھی رہتے تھے اگر کوئی اچھا کام لوگوں کے لئے کرتار ہاتو بچرا ہے بھی لوگ ناراض ہوتے رہے ۔ جس المرح غلام احمد نے بہت بارا ہے وطن میں اچھے ا پیھے کا م لوگوں کے لئے کئے جس کی ور ہے لوگ بہت ہی متاثر رہے ۔طویل عرصہ تک جب غلام احمد نے بہت سے کا ملوگول کی بھلائی کے لئے کئے تو ایک شخص احمد اللہ نے بھی غلام احمد كى طرح اينے كام انجام ديئے۔غلام احمدا بيا كام انجام دينے لگاجسكي وجہ ہے احمداللداورغلام احد میں تناؤ بیدا ہونے نگا۔غلام احد بھی لوگوں کی جھلائی کے لئے کام کرنے گا اور احمد اللہ بھی۔ حباں غدام احمد لو گول کی بھلائی کیئے کوئی نیا کام ہاتھ میں رکھتا تھا تو وہاں احمد اللہ کے مخالف میں کھڑا ہوجا تاتی ۔اً ہر چہ محلے میں کو جیہ کی مرمت کرانی لا زم ہوتی تو وہ دونو ں مخالف طریقے سے کام انجام دیتے تھے۔ محلے والے کہتے تھے کہ یہاں سڑک ہونی جا ہے غلام احمد ان کا احتر ام کرتا تھا اوراحمدامتداس کا خالف ہوکر دوسرے محلے والوں کو کہتا کہ بیسڑک اس طرف ہوئی جائے۔اس طرف تغمیر ہوئی جائے۔اس طرح دونوں کے کام انجام دینے پر تناؤ کا ماحول دیکھنے میں آتا۔ دونوں کے کا مون پراپناا پناتھرہ لوگ دیتے رہے۔ان دونوں پراپنا ر ہمل کا اظہار کرتے رہے اور کہتے رہے'' کی وفا ہم سے''مطلب جب لوگوں ہے پوچھتے تحقیق غاام احمد نے آپ لوگوں کی بھن ٹی کے لئے کیا کام انجام دیا۔وہ لوگ جواب میں کہتے ک : سطرت ہے ہم کہتے تھے وہی کہنا مانتا رہا۔ای طرح سے لوگ احمد اللہ کے بارے میں بھی رائے لیتے رہے۔ وہ بھی انہیں الفاظ ہے جواب دیتے رہے۔مطلب دونوں کے کام ەن مىل تناۋېيدا بونے لگالىكى بىچى أى تناؤىلى بىي كېتىر بەر كى وفاجم سے" '' توغیراس کو جفا کہتے ہیں''

جب کی بڑے عہدے دارنے لوگوں کوان وونوں کے بارے میں تبعرہ کرنے کو کہاوہ ا یمی کہدرے بیٹنے کہ جم جب دونوں کو کوئی کام انجام دینے کو کہتے ہیں وہ دونوں کام مختلف طریقوں سے انجام دیے رہے۔ اگر ہم کسی بلہ کمارت کوتعیر کرانا چاہے ہیں تو وہاں تغیر کمارت ہوج تی۔ مطلب لوگوں کو اپ کلیس کرتے۔ اس رضامندی کی رہنم کی غلام احمہ یا احمد الله کررہے ہیں۔ مطلب لوگوں کو اپ دائرے میں رکھنے کے لئے ایسے کا مردووں انجام دیے ہیں۔ اس پر بڑے عہدے دارنے یہ کہا کہ اب ان دونوں کے ام پرلوگوں سے رائے وچھنی بڑے گی جمکا ہم احمر امرکس گے۔ کہا کہ اب ان دونوں کے کام پرلوگوں سے رائے وچھنی بڑے گی جمکا ہم احمر امرکس گے۔ جس میں لوگ زیادہ تعداد میں ہاں کریں کا کام کرتا پڑے گا مطلب لوگوں کی رائے میں اپنی دونوں کے خوالات پراورلوکوں کی وائے میں مطلب دو میے کہدرہا تھا کہ میری وقت ہارنے والا میری کہدرہا تھا ''دونوں کی جفا کہتے ہیں'' مطلب دو میے کہدرہا تھا کہ میری رائے پرلوگوں نے زیادہ تعداد بتا کر مخالف ہوگا کہتے ہیں'' مطلب دو سے کہدرہا تھا کہتے ہیں' مخالف ہوگا کہتے ہیں کہ ہوگی ہوگا کہتے ہیں کہتا ہوں ۔ دونوں کی میں اپنی رائے سے تعداد ہارہ تا ہوں ۔ میں دونوں کی ہوگا کہ کہتا ہوگا کہ کہتا ہوگا کہ کہتا ہوگا کہ کہتا ہوگی ہوگا کہ کہتا ہوگا کہ کہتا ہوگا کہتا ہوگا کہتا ہوگا کہتا ہوگا کہ کہتا ہوگا کہتا ہوگا کہتا ہوگا کہتا ہوگا کہ کو میارٹ کی کو میارٹ کر میں دونوں کو کو کو کا کہتا ہوگا کہ کو کو کا کہتا ہوگا کہ کو کہتا کہ کو کو کا کہتا ہوگا کہ کو کہتا ہوگا کہ کو کو کا کہتا ہوگا کہ کو کہتا کہ کو کو کا کہتا ہوگا کہ کو کو کا کہتا ہوگا کہ کو کو کا کی کو کو کا کہ کو کا کہتا ہوگا کہ کو کو کا کہ کو کا کہتا ہوگا کہ

جب دونوں کا مقابلہ ہوا تو لوگ دونوں ہے یہ کہتے رہے کہ ہم نے اپنا انداز ہے رائے وی لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے کس رائے میں اکثریت پائی گئی جس کوسر کا ری عہد یدار ستیم کرنے ہیں۔ جب بھی دونوں میں سے ایک ہارجا تاتھ تو ہارنے والالوگوں ہے فاطب ہو کے یہ کہتا رہا کہ '' ہوتی آئی ہے کہ'' مطب ہراور جیت د ہندگانوں کی رائے ہے '' ہوتی آئی ہے کہ'' مطب ہراور جیت د ہندگانوں کی رائے ہوتی آئی ہے کہ' مطب ہراور جیت د ہندگانوں کی رائے ہوتی آئی ہے کہ' مطب ہراور جیت د ہندگانوں کی رائے ہوتی آئی ہے کہ' صرف یہ کہتے تھے کہ اکثریت طور پر بی سرکاری اور غیر سرکاری ابلکار رائے اسلیم کرتے ہیں۔

"احچول کو برا کہتے ہیں"

جب سرکاری عہدے دارلوگول کی اکثریت کے مطابق کام انجام دیتے رہے یا غیر سرکاری طرز پربھی ایسی طریقے کاردمل کارانجام دیا ،تواس طریقے ہے ایک دوسرے پر بطور اخداندلوگوں کی بھلائی کے بینے کام کرتے رہے اور لوگوں کام کرتے ہوئے بیکی کہتے تھے احمداندلوگوں کی بھلائی کے بینے کام کرتے رہے اور لوگوں کا کام کرتے ہوئے بیکی کہتے تھے کی کار کن کوئی کام کرنے ہوئے بیکی کرتے ہوئے ایک کام اچھائی کرتے ہیں۔ ایک کوئی کام کرنے ہی کہتے تھے نیں۔ اس لیک بھر ان الفاظ ہے اس بات کو اختیام کرنا جا ہتے ہیں اور لوگوں کا کام کرنا جا ہتے ہیں اور لوگوں کا کام کرنا جا ہتے ہیں ہوں کو برا کہتے ہیں' اگر ہم اچھ بھی کرتے ہیں تو لوگوں کی دائے ہیں برا ہوگا تو ہیں ہو ہوں کی دائے ہیں برا ہوگا تو اس نے حق ہیں ہوگا کرتے ہیں ہوگا کی اکثریت اس پر دائے دے در اینا روغل ہوگا کہ کرلوگوں اس پر دائے در اینا روغل ہوگا کہ کرلوگوں کو کتا ہے تیں۔ سی نے احمد النداور غلام احمد سے الفاظ کہ کرلوگوں کو کتا ہے تیں'

ورشيفة

جبون کام کان کے لیے بہت کے اور اللہ اور الا میں دونوں مقبول عام ہوگئے ہیں۔

و ی کام کان کے لیے رہنم فی کرتے ہیں اور الا وال ہیں دونوں مقبول عام ہوگئے ہیں۔

جبرہ میں کی ر سے پاکٹ بت سے سرکار کی یا غیر سرکاری اہلکار کام کرتے ہیں۔ پھر بھی یہ میں اس بہت مشہور ہور ہے ہیں۔ کیول نہ ہم دو تین بند سے ان لا گول کی رہنما فی کریں جس سے کہ دونوں کا اثر ہوگ وی کے دائر ہم کی کہ کھٹے ہیں آئے ، جب ایک اور آوی لوگوں کی جب فی ک کے ایک اور آوی لوگوں کی جب فی ک کے ایک اور آوی لوگوں کی جب فی ک کے ایک اور آوی لوگوں کی جب فی ک کے ایک اور آوی لوگوں کی جب فی ک کے ایک اور آوی لوگوں کی جب فی ک کے ایک اور آوی لوگوں کی بدائی اور رہنما فی کرنے کے لئے اٹھنے نہیں ویں گے۔ اس بات پر دونوں رضہ مند ہونے لگا۔

مطلب ایسا تن و ک وششت کے من ظر دیکھٹے ہیں آئے ، جسے دیکھ کر اب لوگ ڈرنے لگے مطلب ایسا تن و ک وششت کے من ظر دیکھٹے ہیں آئے ، جسے دیکھ کر اب لوگ ڈرنے لگا۔ اور کہنے کے کہ کہ تیسر افریق مطلب ایسا تن و ک وجشت کے من ظر دیکھٹے ہیں آئے ، جسے دیکھ کر اب لوگ ڈرنے لگے مطلب ایسا تن و ک وجشت کے من ظر دیکھٹے ہیں آئے ، جسے دیکھ کر اب لوگ ڈرنے لگے مطاب ایسا تن و ک وجشت کے من ظر دیکھٹے ہیں آئے ، جسے دیکھ کر اب لوگ ڈرنے لگے مطاب ایسا تن و ک وجشت کے من ظر دیکھٹے ہیں آئے ، جسے دیکھ کر اب لوگ ڈرنے لگے میا دینوں کی برنائی کا بردہ فاش کر رہا ہے۔ جب تیسر ہے آدی نے لوگوں ہیں مارے درمیان دونوں کی برنائی کا بردہ فاش کر رہا ہے۔ جب تیسر ہے آدی نے لوگوں ہیں مارے درمیان دونوں کی برنائی کا بردہ فاش کر رہا ہے۔ جب تیسر ہے آدی کے لوگوں ہیں

"اب مرثيه كهوي شايد"

جب لوگول نے ایسا ماحول ویکھ تو لوگ بہت ی مشعارت میں سرفق رہونے گئے۔ مرمت ، تقمیر ، سڑکیں اور کئی رسل ورسائل کے میدان میں بہت می مشکلات محسوں کرنے سکے۔اب لوگ میہ کہتے گئے کہ دراصل اس دنیا میں بڑے یا چھوٹے رہنماکسی دوسرے ور تیسرے کواشھنے نہیں ویتے۔ای لئے وحشت کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔لوگوں نے آپس میں ہا تیں کیں اور تقمیرات میں بھی ترقی نہیں دیکھی ۔جس کی وجہ ہے مشکلہ ت میں اپنی زندگ بسر َ رنے لگے۔لوگ آخر کارننگ آ کریہ کئے گئے کہ برایک آ دمی لوگوں میں رہنمائی کاحق رکھتا ہے اوراگر کوئی تبیسراء چوتھا یا پانچواں آ دمی لوگوں میں رہنم ئی کرتا نظر آتا ہے۔ تو ہمیں اکثریت کی رائے کا احرّ ام کرنا ہے۔ای لئے کیوں ہم تغییرات کو ہر باد کریں ، کیوں ہم ترقی کے راستوں میں رکاوٹ پیدا کریں۔ تمیں دوسرے فریقوں کا بھی احترام کرنا چاہئے۔ ای کئے ترقی ندہونے کی وجہ ہے ہم ہمیشہ واویلا کرتے رہتے ہیں۔ کئی کہدرہے ہیں کہ محلے میں یانی نہیں بجل کی قلت ہے۔ای طرح سے بہت سی مشکلات سنا کراب لوگ کہنے لگے کہ تیسرے چوشے اور یانچوے آ دمی کی رہنمائی پر واویلانہیں کرنا جائے۔ ہمیں ہرایک آ دمی کی رہنمائی پراس کا احترام کرنا چاہئے۔وہ ان الفاظ ہے اپنا تبھرہ اختتام پذیر کرنے پر تنے

رے۔''اب مرثیہ کہویں شاید'' ''مرگمیاغالب''

جب نوگوں نے اس بات پر بورااعماد کیا کہ ممیں کسی ایک کے علاوہ بہت سارے رہنماؤں کا حرّ ام کرنا ہے خواہ وہ کسی بھی ندہب یا ذات ہے تعلق رکھتے ہوں۔ای لئے ہمیں یں بیں کہنا جا ہے کہ دو ہی فریق ہیں۔ ہمیں ہرایک آ دمی کو اپنا رہنمالشلیم کرنا جا ہے۔ پھر ا کٹریت کی رائے پر بی کام انجام دینا جائے۔ بیہ بتاتے ہوئے غلام احمد اور احمد اللہ بہت ہی ما یوں کن ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم اس شاعری پر دا دویتے ہیں جو کہ غالب نے اپنی غزل میں بیان کے ہے وہ لفظ '' مرگیاغالب' 'غلام احمداوراحمدالقدآ پس میں بیا کہنے لگے کہلوگوں کے ساتھ ته را رشته محبوب اورمعشوق کے طرز والا رہا۔جس کی وجہ ہے لوگ ہمیں محبوب اورمعشوق کی طرے عزیت واحتر ام کرتے ہتھے۔مطلب ہم دونوں لوگوں کے درمیان معثوق اورمحبوب کی حریۃ ابھرے۔لیکن لوگول کواس پر غرت ہونے لگی۔لوگ اب ایسا ماحول نہیں تشکیم کرتے ہیں۔ وہ دو ہے زیادہ آ دمیوں کی بھی رہنمائی پیند کرتے ہیں ۔اسی لئے ہمیں غالب کا وہ مضرعه بادآر باہے'' مرگیا غالب'' کیوں کہ ہم نوگ غالب کی طرح انہیں محبوب کہہ کرو قاداری ، کھاتے رہے اور دکھاتے ہوئے اب بیلوگ ایسا ماحول اور ہماری رہنمائی پیندنہیں کرتے۔ ای نے دونوں نے میہ کہ کرایٹا تذکرہ بیان کیا کہ مرکبیاعالب" '' آشفنة نوا كمتبّه بين'

جب ناام احمد اوراحمد الله نے اوگوں کا ایسار جمان دیکھا تو دونوں لوگوں کیلئے رہنمائی کے سے سیکن اس اثناء میں نے نے رہنما بھی ابھرنے گئے جو کہلوگوں کی بھلائی کے سے دام مرتبے رہنما بھی ابھرنے گئے جو کہلوگوں کی بھلائی کے سے دام مرتبے رہے۔ اب سرکاری اور غیر سرکاری عہد بدارلوگوں کی اکثریت کے مطابق ہر ایک ک رہے اب مرکزے اس رائے کا احترام کرتے اور احترام کرتے ہوئے ان کے مطاب سے مطاب سے مطاب سے مطاب سے دیا ہوگا ہوگا ہوگا ہم احمداورا حمداللہ کواب لوگ کہنے گئے مطاب سے مطاب سے دیا ہوگا ہوگا ہم احمداورا حمداللہ کواب لوگ کہنے گئے

کہ آپ کے دور میں کیاد کیجے تھے اور اب اس دور میں کیاد کیھے ہیں۔ بزرگ لوگ ان کود کیے کر یہ تھرہ کرتے ہوئے وکیے گئے کہ تھا زمانہ جب آپ کے مشورے سے بہت کی تغییر باتمل کراتے رہے لیکن اب لوگول میں ایسا ماحول و کیھنے میں آیا وہ آپ دونوں کی کم ہی رہنمائی پند کرتے ہیں اور نے نے بودے رائے کے لئے انجر نے لئے ہیں۔ ان کو دکھے کر ہم کہم رہے ہیں کہ کہ اس نظام احمد اور کہاں احمد القد سے من کردونوں لوگ جواب میں کہدرہ ہیں کہ اب زمانہ ہے کہ 'آ شفتہ نوا کہتے ہیں'' مطلب اب جو نئے بودے ہیں ان کا کام انہی کی رائے لوگوں کو لینی ہے اور ان کی رائے اکثریت مرکاری اور غیر مرکاری لوگ تعلیم کریں گے۔ رائے لوگوں کو لینی ہے اور ان کی رائے اکثریت مرکاری اور غیر مرکاری لوگ تعلیم کریں گے۔ اس لئے ہم آپ کا احترام اور آپ کا رقبل ایسے تامہ بند کرتے ہیں کہ 'آ شفتہ نوا کہتے ہیں'' اس لئے ہم آپ کا احترام اور آپ کا رقبل ایسے تاکھوں تو ہیں ہے ہوں گا کہ ہمیشہ وہی نہیں اور ہے ہی گہوں گا کہ 'آ شفتہ نوا کہتے ہیں''

ذکر میرا به بدی ہمی اسے منظور نہیں غیر کی بات گر جائے تو کچھ دور نہیں ہوں جوں کے مقابل میں خفائی غالب ہوں ظہوری کے مقابل میں خفائی غالب میرے دعوے یہ بیہ جحت ہے کہ مشہور نہیں

شاعر کی بیغزل میں نے دیوان غامب میں پڑھی اوراس کا مطلع اور مقطع پڑھ کر مجھے
اپنے تاثرات لکھنے کا موقعہ ما۔ وہ بید کہ شاعر نے جذبہ شاعر کی میں غزل کوؤنیا بھر میں روش کیا،
عالب کی قلم ایک بی ملک میں روش نہیں ہوئی بلکہ دینیا کے تمام ملکول میں روش ہے اور کئی
غزلوں کے ترجہ بھی مختلف زبانوں میں کئے گئے ہیں۔ جب میں نے غالب کے اس مطلق اور مقطع کو گہرائی ہے سوچا اور پڑھا تو میں نے جانچہ کہ غالب نے اپنا بیان آمد کے دائر ب میں لکھا ہے۔ اگر میں بیہ کہوں کہ وہ بہت بی بڑھے لکھے عالمی شاعر ہوئے ہیں کیوں میں اسی بات نہیں کہ میں بیہوں گا کہ دینا بھر کی اردوغن کو میں واحدغن کو گونالب

کو بی تشکیم کیا جاتا ہے۔ ابھی تک الیی غزل اردوزبان میں ملی ہی نہیں۔اگر چہ میر نے بھی اس ہے زیادہ غزلیں تحریر کی ہیں لیکن میر کی اتنی غزیوں میں دیوان غالب کی غزل ہی ایک سنگ میل کی حیثیت اختیار کرتی میں۔خیر خیال اپنا اپنا رائے اپنی اپنی ۔ کئی یہ بھی کہتے ہیں کہ نا ب بی براشاعر نہیں ہے بلکہ اس ہے بہت بلندش عربھی اُردوز بان میں دیکھنے میں آتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ بھی متفق ہول۔ جب میں نے غالب کے اس مطلع پر تنقیدی لحاظ ہے سوچ و میں نے سوچا کہ لفظ ذکر ، ذکر غالب نے مطلع میں اچھا ظاہر کیا ہے لیکن اگر ہم اس لفظ کو گہرے انداز میں سوچیں گے تو بدی کالفظ بھی ساتھ بیان کیا ہے۔ بدی جو کہ ہندی زبان سے وابستہ ہے اگر بدی کے بجائے عقل استعمال ہوتا کتنہ ہی احیصار ہتا ، ہاں اگر ذکر کے بجائے خیال استعال ہوتا تو کتنا ہی احجےا ہوتا کیونکہ جب عقل صحیح ہوتو خیال بھی سحیح ہے۔عقلی سوچ ہے بی خیال مرتب ہوسکتا ہے۔اس لئے غالب نے ذکر مفظ کا بیان جومطلع میں کیا ہے وزن کے حساب ہے ہی بیان کیا ہے اگر دائر ہے وزن ہے الگ مطلع کو کھیں گے تو ہم ذکر کے بجائے خی<sub>ا س</sub>اکھیں اور بدی کے بجائے عقل لکھیں گے لیکن وزن کے حساب سے دونوں لفظ نہیں ہج سئتے ۔ ہاں آج کل کے دور میں شاعرا تنا گہرے وزن پرنہیں سوچتے ہیں وہ ذکر کے بجائے خیاں ور بدی کے بجائے عقل ہی استعمال کرتے۔اس لئے اس انداز میں ہم مطلع کو بیان کریجتے ہیں۔جیسے

## خیال میرا به عقل بھی اے منظور نہیں غیر کی بات گڑ جائے تو مجھ دور نہیں

جب جمش عرکے مقطع پر نظر ڈاستے بیں تو پڑھتے پڑھتے ہے مسوس کرتے ہیں کہ شاعر نے فظ خم بور ک آمد کے دائر ہے میں ہی استعمال کیا ہے ، ور مذظہوری باریک لفظ ہے ہجائے خفائی فظ خم دور ک آمد کے دائر ہے میں ہی استعمال کیا ہے ، ور مذظہوری باریک کے ، دوس ہے ۔ مصصح میں شرعر نے لفظ جم شعر میں شرعر نے لفظ جم سے کا استعمال کیا ہے لیکن میر بھی ایک باریک لفظ تصور کیا جاتا ہے لیکن شاعر کو شاعری پر ناز ہے اور دنیا بھر میں غرل گونتا ہم کیا جاتا ہے۔ اس

لئے ہم یہ بیس کہہ سے بیں کہ مقطع میں پھی ندوانہی ہے۔ مفہوم کے دائرے میں مقطع بہت بلند

بایہ سوچ ہے لیکن شاعری میں غزل گواس طرح کے باریک نفظ غزل میں استعال کیا نہیں

کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیونکہ آج کل زیادہ تر شاعرا ہے کوغزل گولکھتے ہیں لیکن ان میں

آمد بہت ہی کم پائی جاتی ہے۔ اس لئے غالب کی غزل آمد پر متحصر ہے بھی تو ان لفظول کونہیں

ہٹا کتے ہیں۔ اس لئے میں تسلیم کرتا ہوں کہ غالب نے آمد کی توجہ اپنے خیال میں پائی جاتی

ہٹا کتے ہیں۔ اس بات پراپی اپنی رائے اور اپنا اپنا تبصرہ ہرکوئی بھی کرسکتا ہے۔

وکر میرا ہے بدی بھی اسے منظور نہیں

وکر میرا ہے بدی بھی اسے منظور نہیں

وکر میرا ہے بدی بھی اسے منظور نہیں

غالب اینے اس مطلع میں فرماتے ہیں کہ ہرا میک آدی میہ کہدر ہاہے کہ غالب معشوق عالب كابى ذكر كرتا ہے۔ جھے اس بات بركوئى افسوس نبيس ہے جھے خوشی محسوس ہوتی ہے كہ كوئى میرے بارے میں کچھ نہ کچھ کہتا ہے، مجھے ایسی با تول پر کوئی تنقید نہیں لکھنے کومحسوں ہوتی ہے۔ میں ان باتوں ہے متفق ہوں ، اگر کوئی غیر فریق میرے بارے میں کوئی بات کسی کوٹ تاہے تو اس کا مطلب میبیں کہ میں اس پر نا راض ہو جاؤں ۔ میں اینے طور پر اپنی بدی ۔ ہے اس کو اپن ہی مجھوں گانا کہ غیر۔مطلب جب تک نہمیرےمعثوق میں میرا خیال ہے تو ایسی باتیں وہ سنسی فریق کوئیس بڑاتے۔اس کا مطلب اس کے دل میں میراخیال ہے اور میرے خیال پر ہی دوسروں ہے مشورہ لے کر باتیں کرتی ہیں۔ جھے اس پر کوئی افسوں نہیں ہے البتہ جھے اس بات یرافسوس ہے کہ رو برواگر وہ الی باتیں کرتے تو مجھے بھی معثوق کے وصل کا امکان رہتا اور امكان ہونے كے ناطے بجھے معثوق كے ساتھ كوئى بھى دورى محسوس نبيل ہوتى۔ ہوں ظہوری کے مقابل میں خفائی غالب میرے دعوے پر میہ جت ہے کہ مشہور تبیل غالب غزل کے مقطع میں ہمیشہ مطلع کو دابستہ کرتا ہے ای لئے مطلع کے دائرے میں بیہ

کہت ہے کہ جھے کوئی بھی صدمہ ہیں اگر کوئی شخص میرے بارے میں کسی کو باتنیں بتاتا ہے میں خوش ہوں وہ میرے بارے میں پچھ نہ کچھ یا تیں بتا تا ہے خواہ و ہ سچیح ہوں یا غلط ہے میرا اظہار کرتے ہیں جب کہان کومیرے دل کا خیال ہے مطلب وہ اندر ہے ہی میرے دل کو جا ہتے ہیں۔ جا ہنے والا یو جھے تا چھ بھی کرسکتا ہے جس سے میں ناراض نہیں ہوں۔ میں جدائی ے نارائش ہوں اتنی دوری ہے تبھرہ کرنا اچھانہیں۔ کتنا اچھا ہوتا اگرمعثوق نز دیک ہوکر رو برویا تیں بتائے اور مجھے وصل کا امرکان رہتا جس کے امرکان ہے بی میں معشوق ہے دور ک محسوں نہیں کر تا اور معثوق بھی کوئی بات میرے بارے میں کسی غیرے نہیں یو چھتے۔اسی بیان یر عالب مقطع میں ہے کہتے ہیں کہ اتنا نوراورعقل ہے کہ ان دونوں میں کوئی بھی مجھ ہے خونہیں ہوسکتا ،نو رکا مصب بیہبیں کہ میں خوبصورت ہوں بلکہ میرے پاس اتنا ظہور ہے کہ جو کوئی میرے اے دیکھتا ہے وہ پیند کرتا ہے۔ ظہور میرے پاس اخل ق ہے میرے پاس باتیں كرنے كاسيقہ ہے۔ بيس برايك بڑے اور چھوٹے كادل سے احتر ام كرتا بول ، اس كے سب ے سب میری ان تعریفوں پر ناراض تہیں رہتے۔ میں وعویٰ سے کہتا ہوں کہ میں ہرایک کی حاجت روال کرنے والا آومی ہوں ،مطلب میں ایک جاحت مند آومی ہوں میں کسی کوحاجت ے دورنبیں رکھنا جا ہتا ہوں ،اگر چدمیرے پاس پچھ نہ پچھ ہے تو میں دوسروں کو ہانٹ کرا ہے یا س بھی رکھتا ہوں ۔اس سے اً سر میں حاجت مند کی حاجت یوری نہیں کرسکتالیکن پھر بھی میں وشش کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے ہے کوئی حاجت پیش کروں ،اگر چہ میں مشہور نہیں ہوں المین میں ۔ کردارے میری شہرت ہے اور مجھے اس شہرت سے ظہوری کے نام ہے بھی بکار سے ہیں اور جھی و میں مطلع میں رہے کہہ چکا ہول کہ میر ہے بارے میں کوئی بھی اگر تذکر ہ کرتا میں اک پر نارائش جیس ہوتا۔ ہاں میں رہجی جا ہتا ہول کہ میرے بارے میں اً مرکو کی تعریف کسی ے سرے تو میرے روبروہی کرنی جاہے تا کہ میں اس کے ساتھ وصل کروں اور میں بھی ہے محسوں کروں کہ میرے ہارے میں اجھے تاثرات بتارہے ہیں۔

میں نے غالب کے مفہوم کو لفظ غالب کے دائر ہے میں بیاکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کی تعریف کرتا ہے اس پر انسان کو گمراہ نہیں ہونا چاہئے ۔ بھی کسی حاجت پرتعریفوں کی بوچھ ڑ کرکے کسی آ دمی کی حاجت نکالنے پرایساماحول پیدا کرتے ہیں۔لیکن باوجوداس کے میںان باتوں پر خیال کم کرتا ہوں۔ میں ہرا یک کودعویٰ ہے بیہ کہتا ہوں کہا گر کوئی تعطی یا برائی ہووہ رو برو بی کہنی جا ہے تا کہ غلطیوں ہے مبرا ہو سکے۔اسی طرح غالب فرماتے ہیں کہا گر کوئی کسی چیز کی تعریف کریا نہ کرے ہمیں دونول صورتول میں ہرا یک کی بات سننی جا ہے اور اس پر جفا نہیں کرنی جاہئے بلکہ بہادری ہے ہرا یک کے برے اورا پہھے خیالات سننے جاہئیں اور جو بھی الیم با تیں بتا تا ہے وہ اپنی حاجت اس انسان ہے نکالتا ہے جس کوالیمی باتیں سننے ہے سکون ملتاہے ، اس کا سکون باتوں ہی ہے حاجت نکلتی ہے اور سننے والا ایک حاجت مند تصور کیا ج تا ہے۔ای لئے ان باتوں کو مدنظرر کھ کرغالب فرماتے ہیں کہ وہی اس دنیا میں فتح یا کی حاصل کرتا ہے جو کسی کی تعریف سنے پاکسی کی تعریف کرے یا کوئی کسی کی برائی کرے۔ان تمام باتوں پرانسان کو تا راض نہیں ہونا جا ہے بلکہ اے ایک فتیا بی کے نظر بیہے من کر رہمحسوں کر نا ج ہے کہ ایسی باتنیں سننی جے بہئیں اور برز دل نہیں بنتا جا ہے۔ انہی اصولوں سے انسان دنیا میں فتحیاب ہوسکتا ہے اور فتحیا بی بھی کرسکتا ہے۔

ذکر میرا به بدی + بھی اسے منظور نہیں = ذکر میرا به بدی بھی اسے منظور نہیں غیر کی بات بڑر جائے + تو بچے دور نہیں = غیر کی بات بڑر جائے تو بچے دور نہیں موں ظہوری کے مقابل میں خفائی غالب ایموں ظہوری کے مقابل میں خفائی غالب میر دووے یہ یہ جست ہے کہ مشہور نہیں میرے دوے یہ یہ جست ہے کہ مشہور نہیں میرے دوے یہ یہ جست ہے کہ مشہور نہیں \*دوکر میرامہ بدی \*

استاداور شاگرداس د نیامیں بہت ملتے ہیں لیکن استاد کے کہنے پر طالب علم آگے چاتا ہے یانہیں اس برہم تبصرہ نہیں کر سکتے ۔ جب تک کہ ہم دونوں کے طور طریقے ندد کمچے لیں۔وہ روبرو د کیھنے ہے ہی معلوم ہوسکتا ہے۔ کئی استاد طالب علم کوا چھے ڈھنگ سے دیکھنا جا ہتے ہیں۔ استاد میں شوق رہتا ہے کہ اس کا طالب علم بڑے عہدے پر فائز ہو یا اچھا شہری ملک کا ہے ، لیکن بیسب کھوقد رت کے لین وین پر ہی منحصر ہے۔ای طرح ہے رام لال ایک طالب علم روز مدرے جاتا ہے، مدرے میں دس ہے جارتک بیٹھ کراستاد کی پڑھائی پر دھیون دیتا ہے، جس طرح ہے اس کے استاد پڑھاتے ہیں ای طرح ہے وہ اپنی پڑھائی کرتا ہے۔مطلب استاد رام له ل کو برطرح ہے ٹھیک پڑھاتے ہیں کیکن جب رام لال مدرسہ جاتا ہے تو وہاں پر . س کی تعریف ہرایک استاد کرتا ہے ، ایک دن لاکول نے بیموجیا کہ رام لال کی ہی تعریفیں ہوا كرتى ہے بيان كرتمام لڑ كے ناراض ہونے لگے ۔ تمام طلباء بير كہنے لگے كہ اس ميں كونسي ايسى خولی ہے کہ جس کی وجہ ہے تمام استاد اس کی ہی تعریف کرتے ہیں۔ جب استاد وں نے سنا کہ بہت سے طلباء رام لال کے کام کی وجہ ہے ہم پر نا راض ہوئے تو و واستاد دوسر مے طلباء کو بید کہنے گئے کہ انہیں بھی ای طرح ہے محنت کرنی ہے اور جماعت میں اپنا کام کر کے دکھانا ہے جس سے کہ ہم استاد آپ سے بھی خوش ہول گے۔ بیان کر رام لال نے سوچا کہ جھ پر دوسرے ٹرکوں کو کیوں حسد ہوئی ، رام لال نے ہرروز اپنا کام استاد وں کو دکھ یاوہ اتن محنت کرتا ر ہا کہ است دحیران ہوتے تھے کہ اس کی لکھائی اور اس کے سوالوں کے جواب یر، جب باتی طلباء نے بیدد یکھا کہ رام لال ہے ہم بہت چھیے ہیں۔توطلباء نے بیرکہا کہ ہم کیسے رام لال کو يجي وتعكييس، تمام طلباء اس ير تاراض ہوئے اور كہا كدا كررام لال اجيما ہے اور مدرسه كاكام ا پی جماعت کے مطابق کرتا ہے۔ تو ہم کیوں صد کریں۔ ہم اپنے کام پر بی جائزہ لے لیں أ اور سوچيں أ كه بم كيون رام لال سے بيجيے ہيں۔ به كه كرطلباء نے كہا كه جميس رام لال ے کوئی چھیٹر چھاڑ نہیں کرنی جا ہے، کیکن اس پر بہت ے طلباء ناراض بھی ہوئے اور بہت نے رام ل کے حق میں اپنی رائے وی۔ اپنی رائے دے کر ایک طالب علم یہ کہنے لگا کہ اگر ہم سوچیں تو رام لال اپنی محنت ہی کی وجہ ہے اچھا ہے۔ تمام استاد اس کی محنت کی عاوت سے

خوش رہتے ہیں ای لئے اس طالب علم نے بیکہا کہ کیوں نہ میں '' ذکر میرابہ بدی' مطلب میں کیوں نہ ہیں ام لال سے پیچے ہوں اور میں بھی میں کیوں نہا پی عقل کی ہی چائج پڑتال کروں کہ کیسے میں رام لال سے پیچے ہوں اور میں بھی الی ہی محنت کرتا ہوں کیکن رام لال میں کونسا جادو ہے جس سے کہ تمام استاد تعریفوں کی بوچھاڑ کر کے جمیں خاموش کرتے ہیں۔ بیسوچ کراس طالب علم نے کہا کہ'' ذکر میرابہ بدی'' مطلب اگر میں اپنے آپ کا ذکر کرنے یا سوچنے جمھوں تو ججھے اپنی عقل سے ہی سوچنا چا ہے۔ مطلب اگر میں اپنے آپ کا ذکر کر کرنے یا سوچنے جمھوں تو ججھے اپنی عقل سے ہی سوچنا چا ہے۔ مسلسب اگر میں اب یہ تی سوچنا چا ہے۔ مسلسب اسے منظور نہیں ا

جب رام لال ون بدن مدرے ہیں ہاتی طلباء ہے بلند مقام حاصل کرنے لگاتو ہاتی طلباء نے بہ کہا کہ جمیں معلوم نہیں کہ رام لال میں کونسا جادہ ہے۔ ہم اس جد دوکود کھناچا ہے ہیں اوراس کے متعلق ہم پھینیں بتا سکتے مطلب رام لال ایک مختی حالب علم ہے۔ ہم اتن محنت نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ ہے ہماری اتنی عزت نہیں استادول کی نظروں میں جتنی رام لال کیسئے ہے۔ یہ کہ کرسجی طلب یہ کے کہ آپ کو یہ کہن نہیں چا ہے '' بھی اسے منظور نہیں' مطلب ہمیں رام لال کے کام پرکوئی نگراؤنہیں کرنا چا ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں کہنا چا ہے کہ رام لال ایک محنت ہم نہیں کرنا چا ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں کہنا چا ہے کہ رام لال ایک مخت کی مارام لال کے کام پرکوئی نگراؤنہیں کرنا چا ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں کہنا چا ہے کہ رام لال محنت کرتا ہے۔ ہمیں لال ایک مخت کرتا ہے۔ ہمیں اس کے کام سے منظور نہیں ہیں۔ جس طرح مدرسہ کی جماعت میں کام کرتا ہے ہم کیوں اس میں رکا وٹ پیدا کریں ۔ اس لئے طالب طرح مدرسہ کی جماعت میں کام کرتا ہے ہم کیوں اس میں رکا وٹ پیدا کریں ۔ اس لئے طالب علم نے کہا کہ میں باقی طلب سے ساتھ ہمیں ہوں۔ معلور نہیں ہوں۔ مطلب بھی بات کہنے کوت میں باقی طلب سے ساتھ بالے ہمیں بات کہنے کوت میں باقی طلب ہمیں ہوں۔

"غیری بات گڑجائے"

جب تمام طلباء میں ایک طالب علم نے بیر کہا کہ " بھی اسے منظور نہیں " اس پر دوسرے طلباء بہت ناراض ہوئے ، انہوں نے سوچا کہ معلوم نہیں رام لال کے ساتھ ان طلباء کے

گہرے دومتاندر شتے ہیں۔اسی لئے رام لال کی تعریف کرتے ہیں۔لیکن ہم بیدو مکھنا جا ہتے بیں کدرام مال کے ساتھ کون ہے رشتے ہیں جس سے کداس نے ہماری باتوں پر بدکہا کہ بدی بھی اے منظور نہیں ، یہ یات ای لئے بتائی ہوگی کیوں کہرام ادل کا خاص دوست اور خاص ط سبعلم یمی ہےاور رام لال اس طالب علم کے ساتھ ہی مدرے آتا ہے اور گھر واپس جاتا ہے، سیکن اس بات کوہم منظور نہیں کریں گے۔ ہمیں پرٹیل صاحب سے ملتا ہے اوران سے میہ ہ ہے کہ ہم بھی تمام طلباء اپنی پڑھائی میں بہترین ہیں۔لیکن ہاری پڑھائی استادول کو بہتر بی نہیں مگتی۔ وہ ہمیشہ رام لال کی تعریف کرتے ہیں۔ جب بھی طلباء پڑیل صاحب ے معاتوان ہے اس بات برتوجہ دلا کر میکہا کیاوجہ ہے کہ تمام اساتذہ رام لال کی تعریف کرتے ہیں۔ پر تیل نے من کرنشلیم کیا اوران کا شکوہ بھی سنالیکن ساتھ ہی ساتھ رہیمی کہنے یے کدان کورام لال کی محنت پر حسد ہے جسکی وجہ سے بیطلباء بھی رام لال کی محنت پر بہت ہی حسد کرتے ہیں۔استادوں کا احترام کرنے کی تنقین کرتے ہوئے پرنسل نے طلباء کو بتایا کہ تمامطلب ،استاد کی نظروں میں ایک ہی ہوتے ہیں۔انہوں نے رام لال میں کچھا بیاد یکھ ہوگا جس کی وجہ ہے تمام استاد وں نے اس کی تعریف کی ہو گ لیکن میں اس مدرہے کے طلباء کی اس بات ہے متفق نہیں ہوں رہے غیر کی بات کے طور پرتشاہم نہیں کرتا ہوں۔ آپ کوسو چنا جا ہے کے رام رک میں پچھے نہ پچھے تو ہے جس کی وجہ ہے تمام اساتذہ تعریف کی بوجھار کرتے ہیں۔ ایک بی محنت آپ بھی طلباء کو کرنی جاہئے جس ہے کہ رام لال کو اتنا احر ام استادوں ہے نہ ہے۔ آپ بھی است دوں کی نظروں میں رام لال جیسے ہی طالب علم ہو، کوئی بھی طالب علم استاد ک نظر میں انگ نہیں ہے ہاں نظر بیاس بات پرا لگ ضرور ہے۔ رام لال ہاتی طلباء کے مقابلے یڑھائی میں اچھی طرح محنت کرتا ہے۔ مدرے کے استادوں کے مطابق مینہیں کہیں گے کہ فلال طالب علم احجیا ہے یا فلاں طالب علم براہے۔استادوں کے سامنے تمام جماعتوں کے طلباءایک جیسے ہوتے ہیں اور ایک جیسا سلوک تمام اساتذہ طلباء کے ساتھ کرتے ہیں۔ای

لئے ہیں بیہیں کہوں گا کہ وغیری ہات گر جائے مطلب است دکوئی غیر ہیں ہے وہ مدر سے ہیں رہ کرآپ بھی طلباء کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ان است دوں کو ہیں آپ کی سوچ کے مطابق غیر نہیں کہ سکتا اور اگر استادوں کے بجائے مدر ہے کے باہر کوئی ایسی بات کہتا تو ہیں تشدیم کرتا لیکن است دغیر نہیں ہوں گا کہتا تو ہیں استادوں کوغیر نہیم کر رہنیں کہوں گا کہ فغیر کی بات گر جائے مطلب است و غیر ہے اور ان کی بات سے تن و بیدا ہوں۔ یہ کر مدر سے کے برنسیل نے طاطلب است و غیر ہے اور ان کی بات ہے تن و بیدا ہوں۔ یہ کر مدر سے کے برنسیل نے طاطلب است و غیر ہے اور ان کی بات ہی جماعتوں میں انجھی طرح مدر سے کہ اسکول کی رونت و بالا ہو جائے گر جائے ہیں ان اپنی جماعتوں کی رونتی و و بالا ہو جائے ہے مطلب تمام طلب اور دام مال جیس طالب علم بننا چاہئے جس سے کہ اسکول کی رونتی و و بالا ہو جائے ہے کہ مطلب است گر جائے ۔ پڑھائی ہے و دونہیں ہونا چاہئے ہے کہ مرطلباء سے بھران الفاظ کود ہرایا و فیمنت کرنی چاہئے ۔ پڑھائی ہے و دونہیں ہونا چاہئے ہے کہ مرطلباء ہو تو سیکھ و و رہیں ،

جب طلباء نے پرنیل صاحب کی ایسی با تیں سنیں تو کہنے گا استادوں کے متعنی پرنیل صاحب نے سے جاتا ہوں ایس جا کر سے ہے ہا ہمیں اور طلباء نے آلیسی مشورہ کرکے بیا ہمیں اپنی جماعتوں میں جا کر جاتی شروع کرنی جائے اور کسی کے خلاف بجھ نہیں کہنچ ہے۔ ہمیں رام لال کی طرح میں مخت کرنی ہے جس ہے کہ ہم بھی استادوں کے نظروں میں رام لال جیسے طالب علم بن جا کمیں ۔ لیکن ایک طالب علم بن جا کمیں ۔ لیکن ایک طالب علم بن ایسا، حول بیدا کیا جس ہے کہ دو تین دن مدرسے میں بلز بازی دیکھنے میں آئی ، لیکن میں اپنی سوچ میں ہی غلط رہا ۔ میں بیسوج میں دون مدرسے میں بلز بازی دیکھنے میں آئی ، لیکن میں اپنی سوچ میں ہی غلط رہا ۔ میں بیسوج آرہا تھا کہ میں رام لال کے بارے میں طلبا ، کو گر اور کیا حول بناؤں اور رام لال کے خلاف ایسی با تیں بناؤں جس سے طلباء اور استادوں میں ناوی بیدا ہوجائے اور دو تین دن کی چھٹی ہوجائے ۔ لیش جماعت میں پڑھائی نہ ہواور آرام ہے ہم سب گھر بیشوں لیکن ایسی سوچ پر اس طالب علم کوشکست دیکھنی پڑی اور سوچنے لگا کہ میر سے گھر والے مجھے پڑھنے کے لئے میہاں تیسی تھی اور تمام اسا تذہ میر کام پر بہت ہی ناراض گھر والے مجھے پڑھنے کے لئے میہاں تیسی تھی اور تمام اسا تذہ میر سے کام پر بہت ہی ناراض

ہوتے ہیں کیونکہ میں پڑھائی میں کمزور ہول جسکی وجہ سے اسا تذہ مجھے نفرت کی نگاہوں ہے دکھتے ہیں۔ اب میں نہ گھر جاسکتا ہول اور نہ مدرسہ سے باہر نگل سکتا ہوں اور نہ ایسا ماحول مدرسہ کے اندر قائم کرسکتا ہوں۔ اس لئے جا کیں'' تو ہجھ دور نہیں''۔ اب طالب علم سوچنے لگا کہ میں کہاں جاؤں۔ کیوں نہ میں استاد کا احترام کروں اور پڑھائی میں محنت کر کے انکا د ماغ بناؤں کہ میں بھی رام لال جیسا طالب علم بن سکتا ہوں۔

"افور کہ میں بھی رام لال جیسا طالب علم بن سکتا ہوں۔
"د ہول ظہوری کے مقابل'

جب بیطالب علم محنت ہے کتابول کے ہرلفظ کو ہرروز پڑھ کر تحقیق کرنے لگااور باد کرنا شروع کیا تو ہرے اعتراف کوکرنے لگا تو اتنی محنت کے باوجود رام ل ل جیسا طالب نہیں بن ے کے کیمن رام لال کا اثر اس طالب علم میں ظاہر لگاء مطلب اگر دام لال مدر ہے میں 25 نمبر ع صل کرتا تو بیرطالب علم 18 نمبر عاصل کرنے لگا۔ بعنی آبسی نمبروں کو حاصل کرنے میں بہت کم فرق یایا گیا۔اپنی کمزوری و کھے کرخودے بیہ طالب علم کہنے لگا کہ اگر چہ میں اتن محنت کرنے پر بھی رام لال جبیبا طالب علم نہیں بن سکا۔ مدر سے میں استادوں نے امتخان منعقد کیا۔امتحان کے دوران بہت ہے پر چول پررام لال اوراس طالب علم نے محنت کی لیکن رام لا ل كى طرح ميطالب علم نمبر حاصل نه كرسكاليكن است دوں نے چربھى اس طالب علم كى تعريف کی اورطلباءے کہا کہ محنت کرنے کے بعد بھی 8 نمبروں سے پیچھے رہا۔ بین کراس طالب علم ن بیکها که مهوری کے مقابل اس مطلب میں نے اگر محنت کی کیکن رام لال کا مقابلہ ند کر - عا-رام ل ل جبیانہیں بن سکا۔ اگر چہ مجھ میں محنت کرنے کی قوت ہے کیکن قدرت نے مجھے ایر نورنیں بخشا جیسا کہ رام لال کو بخشا ہے۔ای لتے مجھ میں ایسا نور ہے ایسا ظہور نہیں ہے جيها كهرام لال ميں ہے۔ ميں يہ كهه كراس بات كواختام تك يہنچانا جا ہتا ہوں كه 'موں ظہوری کے مقال' مطلب میں محنت کرتا ہوں لیکن رام لال کے مقابلے کی نہیں۔لیکن مقابلہ بھی کرتا ہوں۔ اگر نمبر میں فرق ہے لیکن پھر بھی کا میاب ہونے کے لئے اپنی محنت استادوں کو

د کھا تا ہوں۔ یہ کہد کراس طالب علم نہ کہا''موں ظہوری کے مقابل'' ''میں خفائی عالب''

ا بیک دن استاد ول نے رام مال کومدرے میں ایبامضمون مکھ کرسب کوسنانے کے لئے کہا جس ہے کہ تمام طلباء میں میاحساس بیدا ہو کہ ووایئے گھروں میں جا کربھی پڑھائی میں محنت کریں نہ کہ اپنا سارا وفتت تھیل کود میں گز اریں لیکن است دوں نے اس طالب علم کونہیں مدعوك يوحالب علم رام لال كے ساتھ مقابله كرتا رہا۔ اگر چەنمبر ميں فرق رہا پھر بھی نمبر حاصل كرتار ہا۔ بيہ بات من كروہ طالب علم ناراض ہوا۔ جب رام لال \_ مضمون مدرے ميں است دوں اور پرٹیل کوستایا تو تمام طلباء کو پڑھائی کے ساتھ زیا دودلچیلی محسوں کی گئی ،اوررہ مرلال کو پرٹیل نے انعام سے نوازاجس ہے وہ بہت ہی خوش ہوا۔ اندام ملنے کے بعداستادوں ن اس پرتیمرہ کرنے کے لئے اس طالب علم کو مدخو کیا جو کہ رام لال کے سماتھ مقابلہ کرریا تھ کیکن نمبروں میں تھوڑا فرق آنے پراس نے انعام پرتبھرہ طلباءاور استادوں ہے کیا تو اس نے رام لال کی تعریف کی ۔ تعریف کرتے ہوئے پیشکوہ بھی کیا کہ میں'' میں خفائی غالب''مطلب اگر چەمىں رام لال جىييافتخياب طالب علم نەبن سۇلىكن چىرتىمى مىيى محنت كرول گااورا يى محنت کی دجہ سے میں فتحیاب ہوں گا۔ میں غالب ہوں لیکن اس کے ساتھ ہی میں استادوں کی اس بات پر ناراض ہوں کہان کو مجھے بھی بولنے کیلئے مد ٹوکر ناجا ہے تھالیکن ایساات دوں نے نبیس كيا۔ باد جوداس كے ميں بہت ہى خوش ہول كيول كەميرى سوچ رام لال جيسى نبيس ہے۔اس لئے میں طلباء ہے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی رام لال جیبی محنت کرنا اوراس جیسا طالب علم بنيااي لئے" ميں خفائی غالب" کيوں ميں اپنے آپ کوخفائی غالب کہتا ہوں کيوں کہ ميں بہادرہوں کیکن ناراضکی اس بات کی ہے کہ میں رام لال جیسانہیں بن سکا۔ای لئے میں ایئے آب كواعز ازخودان الفاظ سدديتا بول مين خفاكي عالب"

## "ميرے دفوے پيہ

'' بہ جحت ہے کہ مشہور تبیل''

جب استادوں نے بیہ بات اس طالب علم کی زبانی سنی جو کہ اس نے رام لال کے اعز از میں سنائی اور اس کے مقالے پر تبصرہ کیا تو وہ بہت ہی خوش ہوئے اورمسرت کا اظہار کرتے ہوئے تمام استادوں نے اس طالب علم کے تیسرہ پرشکر بیکیااور بیکہا کہ ہم اس طالب علم کو آج ے اس کے بی نام سے بیکاریں گے۔ہم اس سے سیہیں گے''میں خفائی غالب'' جب طالب سم نے بیسنا تو وہ بہت ہی خوش ہوا۔اب ہاتی استاد وں اور پرٹسپل نے مدر ہے میں طلباء ہے یہ بات کبی کہ ہم ایسے طلبا ، کو پھر بھی ایسے تام ہے اعز از دیں گے جس ہے کہ طالب علم کی توجہ یڑھائی برزیادہ بڑھے۔ جب اس طالب علم نے استادوں سے بیسنا کہ مجھے ایسے نام سے اعزاز منے والا ہے تو وہ سوینے لگا کہ میراجو کہنے کا مدع تھا وہ سیجے نگلا اور استادوں نے میرے کہنے کا بہت ہی احرّ ام کیا۔ تو ط نب علم نے خود ہے کہا کہ میرے دعوے کا انہوں نے احرّ ام کیا مطلب جھے اپنا خیال میر ہا کہ میں خفائی غالب ہوں ، اگر چہ میں محنت کرتا ہوں کیکن میں رام ؛ <sup>ا</sup>ل جبیها نه بن سکا۔ پیمر بھی میرے دعوے کا استاد ول نے احتر ام کیا اور مجھے انعام دینے پر سناوال نے رضامندی کا اظہار کیا۔ تبھی تو میں خود سے بیر کہدر ماہول کہ **'میرے دعوے** یہ مطب میرے کئے یا۔

جب دی بندرہ دن گزر گئے تو است دول نے اس طالب علم کو بلایا اور طلباء کے سامنے اس نے بندرہ دن گزر کئے تو است دول نے طلباء کے سامنے اسٹ نی فی اب 'کے اعزاز سے نوازال طالب علم بہت ہی خوش ہوا اور استادول نے طلباء کے سامنے سی بن سکالیکن وہ اپنی کے سامنے سی بن سکالیکن وہ اپنی کے سامنے سی بن سکالیکن وہ اپنی محنت کورام لال کے مقابلے اس کے نمبروں میں محنت کورام لال کے مقابلے اس کے نمبروں میں فرق پایا جاتے ہے طالب علم کی محنت کرنے پر بہت ہی خوش ہیں۔ اسی لئے ہم اسے دالب علم کی محنت کرنے پر بہت ہی خوش ہیں۔ اسی لئے ہم اسے دالب علم میں جست کی افظ طالب علم میں اسے دیں ہے کہ مشہور نہیں' کا اعزاز ویتے ہیں۔ جس میں جست کا لفظ طالب علم میں

ہمت پیدا کریگا۔ہم اک سے میہ حاجت کا لتے ہیں کہ دام لال جیسامشہور طالب علم میہ ہیں ہن سکا پھر بھی اس نے محنت اور کوشش کی ہے۔طلبء سے میہ کہراس جلسہ کا اختیٰ م ان الفاظ کو کہہ کرکر تے ہیں'' میہ جحت ہے کہ شہورہیں'' مطلب اگر رام لال مشہور ہے پھر بھی اس ہے ہم میہ کہیں کہ شہورہیں۔

اگر چدیمل نے غالب کے مطلع اور مقطع کے حوالے سے یدولیل بیان کی اس کا مطلب میں نے کوشش کی کہ دوسرے انداز میں غالب کے شعرول پر دلیل مکھتے ہوئے میں اگر اس دلیل کاعنوان تکھوں تو میں یہ تکھوں گا۔ میں خفانی غالب یا 'رام لال طالب عم' منہیں کہ مجھ کو قیامت کا اعتقاد نہیں شب فراق سے روز جزا زیادہ نہیں شب فراق سے روز جزا زیادہ نہیں تم ان کے وعدے کا ذکر ان سے کیول کروغالب

یہ کیا گہ تم گہو اور وہ کہیں گہ یاد نہیں میں یہ پھر پڑھئے جب بیس عالب کی اس غزل کے مطلع اور مقطع پر بحث ومباحثہ لکھوں تو ہیں یہ پھر پڑھئے والے کا خیال مرکوز کرتا ہوں کہ آگر وہ اس مطلع اور مقطع کوغور سے پڑھیں تو انہیں محسوس ہو جائے گا کہ دنیا ہیں غالب جبیبا بلند پا پہتر بہ کار شاعر اور غزل گوئی دوسر سے کے مقابلے ہیں نہیں پا سکتے ہیں ۔ آگر چہ ہیں اس مطلع اور مقطع پر بغور بحث کرنے بیٹے ٹوں تو ہیں سے کہوں گا کہ عالب کا رجحان فاری ہیں زیادہ ہے جبکہ اُردو ہیں اس کا رجحان بہت ہی کم ہے۔ مانتے ہیں کے فراق اور قیا مت جیسے الفاظ فاری زبان کے ہیں الیکن ہیں ہے کہ سکتہ ہوں کہ ان دنوں اردو ہو لئے والے والے والی قبل میں فاری زبان کا بھی استعمال ہوتا ہے اور تاریخ کے اور اق پڑھنے سے ہو لئے والے والے والے والی ہوتا ہے۔ اگر چہ غالب غزل کے تکھنے پر آمدد کھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی لفظوں کے الفاظ بھی ثابت ہوتا ہے۔ آگر چہ غالب غزل کے تکھنے پر آمدد کھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ فاری کے الفاظ کا نوں روز مرہ کی ادرو کے ساتھ فاری کے الفاظ کا نوں روز مرہ کی ادرو کے ساتھ فاری کے الفاظ کی نے ور ثاری کے لفظوں سے ملتا ہے۔ وہ ان دنوں روز مرہ کی ادرو کے ساتھ فاری کے الفاظ کا نوں ستعال ہیں لا یا کرنے تھے شخصی راج ہونے کی وجہ سے فاری کا درجمان بہت ہی زیادہ بھی استعال ہیں لا یا کرنے تھے شخصی راج ہونے کی وجہ سے فاری کا درجمان بہت ہی زیادہ کی میں ستعال ہیں لا یا کرنے تھے شخصی راج ہونے کی وجہ سے فاری کا درجمان بہت ہی زیادہ بھی استعال ہیں لا یا کرنے تھے شخصی راج ہونے کی وجہ سے فاری کا درجمان بہت ہی زیادہ

پایا جاتا تھا، بھی تو غالب کی شاعری میں فاری کے الفاظ کثرت سے پڑھنے میں آتے ہیں۔
کیوں کہ شاعری میں اظہار بیان ماحول کے مطابق کیا جاتا ہے۔اگراس دور کی بات پر بحث
وم بہ منڈ کرنے جیٹھیں تو اس وفت بھی انگریزی ، ہندی اور علاقائی زبانوں کا رحجان دیکھنے میں
ستا ہے جس سے کہ کئی اردو لکھنے والے اپنی تحریر میں ان زبانوں کے الفاظ کا بھی استعمال کیا
ستا ہے جس سے کہ کئی اردو لکھنے والے اپنی تحریر میں ان زبانوں کے الفاظ کا بھی استعمال کیا

یٰ ب کے مطلع اور مقطع ہر بحث لکھوں تو میں شاعری میں مطلع اور مقطع اس انداز سے بیان کروں گا،

> نہیں کہ مجھ کو مشکل کا اعتقاد نہیں شب ہجر سے روز جزا زیادہ نہیں

> تم ان کے وعدے کا بیان کیوں کرو غالب کیا ہے کہ تم کہو اور وہ کہیں کہ یاد نہیں

میں نے مطلع اور مقطع میں انظ آپی مت کے بجائے 'مشکل' کا استعمل کیا ہے اور 'فراق'

ہر بج نے 'جر' استعمال کیا ہے۔ ای طرح ہے 'وکر ان سے کے بجائے 'بیان الفظ استعمل کیا

ہ اور این کے بجائے 'کیا 'لفظ استعمال کیا ہے۔ پھر بھی کسی دوسرے پڑھنے والے کومحسوں

مست ہ کہ یہ کمال کا مطلع اور مقطع ہے۔ اگر چہ میں نبور سے ان لفظوں کے متبادل پر بحث

موال و بین بیابوں گا کے وزن کے اعتبار سے شاعری نہیں تبلیم کی جاستی ہے۔ مانے بی کہ

مشتل آپی مت کا متبادل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن وزن کے اعتبار سے بھر الفظ ہے۔ اس طرح ہے آئر جم نو مران ہے کہ بجائے نہیان 'استعمال کریں تو شیعر کا لہجہ ٹھیک ہوگا، لیکن وزن کے اعتبار سے شیکر کہ بھوگا، لیکن وزن کے اعتبار سے نوگا، لیکن وزن کے اعتبار سے نوگی نہیں ہوگا۔ ای طرح سے اگر جم 'نے کہ بجائے 'کیا 'استعمال کریں تو شیعر کا لہجہ ٹھیک ہوگا، لیکن وزن کے اعتبار سے نوگی نہیں ہوگا۔ ای طرح سے اگر جم 'نے کے بجائے 'کیا 'استعمال کریں تو وزن کے اعتبار سے شاعری تسلیم نہیں کی جاستی ہے۔ اگر چہ بہی مطلع اور مقطع کوئی غیر

پڑھیں گے توان کی رائے میہ ہوگی کہ شاعری کماں کی ہے لیکن مینیں محسوں کریں گے کہ یہ کسی شاعر کی شاعری ہے اور الفاظ کو تبدیل کر کے بیان کی گئے ہے لیکن جب کوئی ماہر تعلیم یا محقق ضرور میدرائے دے گا کہ میہ کی مشہور شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اسی لئے پڑھنے والے کو ہر مطالعہ کو شخصی کرنا جا ہے تا کہ میہ تابت ہو سکے کہ کی مصنف یا غزل گونے خود بیان کی ہے یا کسی اور کی زمین کو چرایا ہے، میہ تحقیق کرنا اردوزیان میں اولین کا م ہے۔

نہیں کہ مجھ کو قیامت کا اعتقاد نہیں شب فراق سے روز جزا زیادہ نہیں

شاع خون ل کے مطلع میں فرماتے ہیں کہ مجھے بھی بھی آئی مشکلات محسوں نہیں ہوتی ہیں جن ک وجہ سے میں یہ کہول کہ میں ایک حالت میں ہوں کہ میں بل نہیں سکتا۔ مجھے اعتقاد اور مجروسہ ہے کہ ہر یہ مشکل کومشکل نہیں کہتا۔ مجروسہ ہے کہ ہر یہ مشکل کومشکل کومشکل نہیں کہتا۔ میں قید مت کو قیامت کہنے والانہیں ہوں۔ مجھے اعتقاد ہے کہ میں قید مت کا مقابلہ بھی کرسکتا ہوں۔ بال اے معشوق جب میں اور آپ جدائی میں اپنی زندگی ہر کرتے ہیں تو مجھے شب فراق لیخی شام کے وقت آپ کی جدائی پر بہت ہی صدمہ محسول ہوتا ہے۔ میں ہر روز اپنے جسم فراق لیخی شام کے وقت آپ کی جدائی پر بہت ہی صدمہ محسول ہوتا ہے۔ میں ہر روز اپنے جسم کے اعتقاد ہے کہ میں قیامت کا مقابلہ کرتا ہوں کے اعتقاد ہے کہ میں قیامت کا مقابلہ کرتا ہوں کے اعتقاد ہے کہ میں قیامت کا مقابلہ کرتا ہوں کے اعتقاد ہے کہ میں قیامت کا مقابلہ کرتا ہوں کہ اگر چہ میں قیامت کا مقابلہ کرتا ہوں کے اعتقاد ہے کہ میں قیامت کا مقابلہ کرتا ہوں کے اعتقاد ہے کہ میں قیامت کا مقابلہ کرتا ہوں کے اعتقاد ہے کہ میں قیامت کا مقابلہ کرتا ہوں کے اعتقاد ہے کہ میں آپ ہے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے شب فراق میں مبتلا نہ کیا ج ہے۔ اس معشوق میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے شب فراق میں مبتلانہ کیا ج ساتھ ہی اپنی زندگی شب فراق سے بغیر گزار ادنا اے معشوق میں یا کے محبت میں آپ کے ساتھ ہی اپنی زندگی شب فراق سے بغیر گزارنا حالے معشوق میں یا کے محبت میں آپ کے ساتھ ہی اپنی زندگی شب فراق سے بغیر گزارنا حالے معشوق میں یا کے محبت میں آپ کے ساتھ ہی اپنی زندگی شب فراق سے بغیر گزارنا حالی معشوق میں یا کے محبت میں آپ کے ساتھ ہی اپنی زندگی شب فراق سے بغیر گزارنا حالی ہوں۔

تم ان کے وعدے کا ذکر ان سے کیوں کروغالب بیہ کیا کہ تم کہو اور وہ کہیں کہ یاد نہیں غالب غزل کے مقطع میں فرماتے ہیں کہا ہے معثوق میں نے پہلے ہی آپ ہے بیہ کہا تھا کہ آپ کی بحبت میں آپ ہے الگ رہ کراپی زندگی ہر نہیں کرسکتا۔ خاص کرشب کے وقت
جب میں تنبائی میں اپنے آپ کو پاتا ہوں تواس وقت مجھے اس وقت قیامت محسوس ہوتی ہے۔
تو میں آپ کو یا دکرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں قیامت کا مقابلہ کرسکتا ہوں مجھے اعتقاد ہے لیکن
میں شب فراق میں نہیں رہنا چاہتا۔ میں شب فراق کوقیامت ہے زیادہ خطرنا کے بجھتا ہوں۔
اس لئے میں آپ کو للقین کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے سے دورر ہے مت دیں۔ میں آپ سے
میکت ہوں کہ آپ بھی بھی مجھے سے میدو مدہ نہیں کیا۔ ندو عدے کا ذکر کیا۔ آپ بھی میرے
میں تھی بھی وصل کرو گے لیکن آپ کو میر ہے وصل کے بارے میں بھی یا دنہیں۔ آپ خود کہو کہ آئی
تنبائی کے باوجود میں آپ ہے التماس کرتا ہوں کہ آپ کو وصل کا خیال ہونا چاہئے۔ میں میہ بھی
کہن چ بتا ہوں کہ اے معشوق آپ کو میر ہے وصل کے بارے میں کوئی بھی توجہ نہیں۔ میں آپ
کووصل کے بارے میں توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں۔ میں میہ کہتا ہوں کہ آپ جھے شب فراق کے
ماحول میں مت رکھیں۔

اگریس غظ غالب کے دائرے میں اس مقطع کا مفہوم کھوں تو میں تکھوں کہ شاعر نے سے
ہتایا ہے کہ اگر یاک محبت میں کوئی بھی صدمہ محسوں ہو یا معثوق کی طرف ہے صدے ملیں تو
ہمیں ان صدموں کو بالائے طاق رکھ کر یاک محبت کے دائرے میں ہی رہنا ہے اور ہمیں
معثوق کا خیال نہیں چھوڑ نا ہے ۔ بھی نہ بھی معثوق ہمارے دائرے میں ضرور آکر باک محبت
کے طور طریقے ہے وصل کے ماحول میں دیکھیں گے اور دیکھ کر ہم اس وقت ان خیالات کو یاد
مری گرہم اس وقت ان خیالات کو یاد
کر یں گجن ہے ہمیں قیامت محسوس ہوئی ہم قیامت کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن شب فراق
کا مقابلہ نہیں کر سکتے ۔ اس لئے جب پاک محبت میں شب فراق کا مقابلہ کر نا پڑتا ہے تو ہمیں
بہادری ہے مقابلہ کرنا چاہئے ۔ اور مقابلہ کرتے ہوئے ہمیں فتحیابی حاصل ہوجائے گی۔ جس
فتحیا بی ہے ہم یہ کہیں گے کہ ہم لفظ غالب کے دائر ہے میں فتحیا ہی یاک محبت میں ہوئے

نہیں کہ مجھ کو+ قیامت کا اعتقاد نہیں = نہیں کہ مجھ کو قیامت کا اعتقاد نہیں شب فراق سے روز جزا زیادہ نہیں = شب فراق سے روز جزا زیادہ نہیں متم انکے وعدے کا ذکران سے کیوں کروغالب = تم انکے وعدے کا ذکران سے کیوں کروغالب بیا کہتم کہواور + وہ کہیں کہ یاد نہیں سے کیا کہتم کہواور وہ کہیں کہ یاد نہیں ورنہیں کہ جھکو "

ایک دن بچھالیا ویکھنے میں آیا کہ عورت اپنے نونہال لڑکے سے جدا ہوگئی۔جدا ہونے کے بعد اس عورت نے بہت سے علاقول ،شہروں اور گاؤں کا دورہ کیا۔ جگہ جگہ اسپنے بیچے کی تلاش میں مست رہی کیکن بیچے کوئییں ڈھونڈ مائی۔ای اثناء میں عورت نے ایک فقیر ہے التماس كيا كدكس وجدے راہتے ميں ميرالڑ كا جدا ہوگيا اوراہے ڈھونڈتے اے دس سال ۔ گزر گئے ۔ نیکن ان دس سالوں میں بھی بھی ملا قات نہیں ہو گی ۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہوہ اس وفتت کہاں ہے۔ بین کرفقیرنے کہااے عورت مجھے معلوم نہیں میں بیہیں کہدسکتا۔اور مجھے میں ایسا جادونہیں آتا کہ میں آپ کے لڑکے کے بارے میں واقف کروں ۔ مجھے خود عبادت میں غلطیاں ہوتی ہیں پھر بھی خدا کا نام لیتا ہوں اس لئے میں ایسی باتوں ہے دور ہوں۔ نہ جھے معلوم ہے کہ آپ کا فرزند کہاں ہے ما زندہ بھی ہے یانہیں رین خدا ہی جا نتا ہے۔ الی با تیں مجھ سے نہ کرو کہ آپ مجھے لڑ کے کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ میں کیسے بتا سکتا ہوں ہاں میں آپ کا احتر ام کرتا ہوں آپ میرے یا س بیٹھ عتی ہوا ور کھانہ بھی کھا سکتی ہولیکن میں یہیں بتاسکتا کہ آپ کا فرزند کہاں ہے۔ تو میں آپ کے اس التماس کواختیا م تک پہنچا کریہ کہہ ر ہا ہوں' دنہیں کہ مجھ کؤ' مطلب مجھے جب معلوم ہی نہیں ہے تو مجھے کیوں ایسی ہا تیں کہنے پر مجبور کرتی ہو۔ میں ایک سیدھا سادہ خدا کا بندہ ہوں ۔میرے پاس کوئی بت نہیں ہے نہ کوئی وسائل ہیں جن سے کہ میں آپ کے فرزند کے بارے میں معلوم کرسکوں ۔ تو میں پھراس لفظ کو د ہرا تا ہوں" دخبیں کہ جھا**ک**"

## '' قيامت کااعتقادئيل''

دس سال کے بعد عورت زیادہ پریشان ہوئی۔ سوچے ہوئے خود بخود ہے جس کر اے لگی کہ اے خدا میرافر زند دس سال کا ہوتا اور کسی کام کے قابل ہوتا۔ افسوس ہے کہ جھے کسی بھیٹر میں ایسے فرزند ہے جدا ہونا پڑا۔ بیسوچ کر عورت خدا ہے رجوع ہوئی اور کہنے لگی میری اس مصیبت میں کیا آپ کا منہیں آؤگے اے خدا۔ میں دس سال ہے اپنے فرزند ہے دور ہوں۔ جس سے کہ میں پریشان ہوکر نہ جانے کتنے گاؤں اور شہر، گلی کو ہے اسکوڈ ھونڈ الیکن اس کا نام وشان نہیں ملا۔ میں آپ ہے دعا کر کے بیدالتجاء کر رہی ہوں کہ جھے کسی نہ کسی طرح آپ پند وشان نہیں ملا۔ میں آپ ہے دعا کر کے بیدالتجاء کر رہی ہوں کہ جھے کسی نہ کسی طرح آپ لائے کے بیدر تیا مت محسوس کرتی ہوں۔ اگر چہ جھے زندگی کر زند کے بغیر نہیں رہ عتی ۔ جھے زندگی جب کے بغیر میں ہوتا کہ فرزند کے بغیر نہیں رہ عتی رہ جھے اسے فرزند کی یاد آتی ہوتا ہے واس وقت میں کہتی ہوں کہ اے خدا قیا مت کا اعتقاد نہیں ، اسے خدا کی آب کومیری اس قیا مت پر بھروس نہیں ہوتا کہ فرزند کے بغیر بی عورت آپی زندگی سے بسرکرتی ہوں قیا مت کا اعتقاد نہیں۔ کسے بسرکرتی ہوں قیا مت کا اعتقاد نہیں۔ کسے بسرکرتی ہوں قیا مت کا اعتقاد نہیں۔

## "شبفراق ہے"

جب شہر میں کافی بھیڑ کی وجہ سے اس عورت کا بچہ جدا ہوگیا جس کے بعد وہ رونے لگا۔
عورت وصول ہی نہیں ہوا کہ میرے ہے بچہ جدا ہوگیا۔ روتے ہوئے کی امیر آ دمی نے اس
یکے کو بیکی اور اس کا رونا بند کیا۔ کی مضائیاں کھلا کیں اور کئی تماشے دکھائے۔ اسے مال کا
بیکی زندگی اور الیا۔ بیامیر بزرگ آ دمی بہت ہی اچھا تھا لیکن آئی وولت ہونے کے باوجود بغیر
اول واپنی زندگی بسر کرتا رہا۔ بہت می شاویاں کیس لیکن خدانے اولا وعطانہیں کی۔ جب اس
امیر آ دمی نے ایسے بے کو دیکھا اور اپنے ساتھ و کھے بھال کرنے کے لئے لے گیا۔ بھی
امیر آ دمی نے کو اس بھیڑ کی یادآتی جس بھیڑ میں اس کی مال جدا ہوئی تھی اور اس آ دمی کے

تنحویل کوبھی یاد کرکے بیسو چنے لگا کہ مجھے اس بھیڑ کے وقت اسی آ دمی نے میری و کمھے بھال کی۔ پھر بھی مال کی ماوکو بچہ بھولا نہ سکا۔ بیچے کو ماد ہے جھے کہ اس آ دمی نے اپنے گھر میں پرورش کی ہے کیکن اپنی ماں ہے جدا ہوں۔ بچہ دس سال کا ہوا ، ایک رات کوسوتے سوتے ماں کی باد آئی۔شب بھر بیسوچتار ہاہے کہ میری ، ں مجھے ضرور ڈھونڈ تی ہوگی کیکن میں کہاں جا کر اس ہے ملول اور اس کا چبرہ دیکھول۔اس آ دمی نے دس سال پرورش کرنے کے بعداس بچے ے کہا آپ کومیں نے اپنالڑ کا ہی سمجھا ہے۔ آپ کو یا دہوگا کہ آپ کسی بھیڑ میں الگ ہوکر اپنی ماں سے جدا ہوئے اور آپ کوروتا ہوا میں نے ویکھا۔ میں نے اپنے گھر لاکر آپ کی پرورش کی کیکن آپ کو مال کی ضرور یاد آتی ہوگی۔ بے نے جواب دیا میں دس سال کا ہوا ہوں مجھے یاد ہے آپ نے میری پرورش کی لیکن مجھے اس مال کی یاد آتی ہے جس نے مجھے دو تین سال تک یالا اور بڑا کیا۔اس کے ہرا یک پیار کالمحہ میرے دل میں بسا ہوا ہے۔جس کی وجہ ہے میں ہی سوچتا ہوں کہ میری ماں رات کے وقت تنہائی میں میرے بغیر کیا کرتی ہوگی مطلب''شب فرال ہے'۔ مجھے سے جدا ہونے کے بعدوہ شب بھر سوچتے ہوئے ہے کہتی ہوگی کہانے لڑ کے کو کہاں ڈھونڈوں لیکن امیر آ دمی کی پرورش میں مست رہا ، مجھے مال کی عدم موجود گی ے زیادہ پریشانی بھی نہیں۔ آپ کی تحویل میں مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی لیکن پھر بھی میں رات کے وقت ماں کو با داس طرح ہے کرتا رہتا ہول کہ وہ'' شب فراق ہے''اس کا تصور میں''شب فراق ہے''ہی بیکاروں گا۔ جب تک نہ وہ مجھے ملے تب تک اے ماں کے بچائے "شب فراق ہے" کے نام سے پکاروں گا ، کیونکہ مجھے رات بھراس کی جدائی محسوس ہوتی ہے اور رات گزرنے کے بعد مجھے یا دواشت میں کی محسوس ہوتی ہے۔ کیونکہ آپ کی پرورش سے مجھے ماں کی بادون میں نہیں آتی تیجی تو میں اپنی ماں کو' شب فراق ہے' کیارتا ہوں۔ "روز جراز باده بیل"

جب اميرآ دمى نے سنا كه دس سال برورش كرنے كے بعد بي كومال كى اس طرح سے

یا دا تی ہےا در رہ بچہ بھی اپنی مال کوئیں بھول ۔ اگر چہ میں نے بہت ےطریقے اپنائے بھر بھی مجھے یہ کہتا ہے کہ میں مال کو''شب فراق ہے''یکارتا ہوں مطلب اپنی مال کونبیں بھولتا۔ امیر آ دمی نے سوچا کداس کے ذہن میں ایتی مال کا بی خیال ہے نہ کہ میرا۔اب امیر آ دمی نے سوحیا کہ دن بھر میں اس بیچے کومختلف بچوں کے تھلونے وے کراہے ماں کے خیال اور پیار ے جدا کردوں گا۔لیکن میکننی دیر تک رہے گا۔اب بچہ جو کہ دس سال کا ہوا ہے ججھ ہے الگ رے گایا میرے گھرے بھاگ جائے گا۔ ممکن ہے کہ کی نہ کی طریقے ہے بھا گ کراپنی مال کے تلاش میں ضرورا پنی زندگی لگائے گا۔اگر میں اس بیچے کواس عمر میں ماں ہےا لگ کروں وہ بھی گناہ ہے لیکن پھر بھی میں اس ہے محبت ہے پیش آ دل گا۔ بیسوچتا ہوں کہ کسی نہ کسی دن میری تحویل میں ایسا بچینبیں ہوگا۔اس لئے میں اس کومحبت کرتے ہوئے ان الفاظ سے دہرا تا ہو'' روز جزازیادہ نبیں''مطلب اگر میں روز اس بیجے کے ساتھ محبت ہے بیش آوں گالیکن کبھی نہ بھی میری محبت سے دور ہوجائے گا کیونکہ اس کے ذہن سے ماں کی یاد نہیں <sup>تکا</sup>تی ۔اس لئے میں بیر محبت بیش کرتے ہوئے ایسے الفاظ ہے کہدر ہا ہوں'' روز جزا زیادہ نہیں'' اور بیہ کہہ ر ہا ہوں کہ کتنے روز تک محبت پیش کروں۔ زیادہ دنوں تک بھی محبت آپس میں قائم نہیں رہتی۔ پُھر بھی اُسر جھے ہے الگ ہوجائے گا میں اپنے سپ سے اس کی جدائی پرغم اور صدمہ محسوں کروں گا۔ای سے دونو ل صورتوں میں میرا یہی خیال ہے کہ **'روز جزاز یادہ نہیں''** ''تم ان کے وعدے کا''

جب بچا ہستہ آہتہ بندرہ سال تک پہنچا تو اس نا بالغ بچے نے امیر آدمی ہے کہا کہ بیس آپ کا پال پوٹن نہیں بھول سکتا ہوں۔ آپ نے میری پندرہ سال تک پرورش کی ہے۔ بیس آپ کی عزت بمیشہ اپنے باپ کی طرح کرتا رہا۔ لیکن میری بیدگذارش ہے کہ جھے کسی نہ کسی طرح ہے میری مال ہے کہ جھے کسی نہ کسی طرح ہے میری مال ہے مل دو۔ بیس اس کے پاس رہوں گالیکن اس کے ساتھ ہی آپ کی تھویل بیس اپنی کمائی تحویل بیس اپنی زندگی تا ابدگر اردں گا۔ اگر میں کام کے لائق بھی نہیں ہوا تو بھی بیس اپنی کمائی

ہوئی اجرت آپ کو ہی دے دوں گا۔لیکن ماں اس کی حق دارنہیں۔ میں آپ ہے صرف ہی گزارش کرتا ہوں کہ جھے کسی نہ کسی طریقے سے مال کے پاس پہنچادیں یا اس کی شکل د کھادیں۔ تا کہ میں اس کے پاس دیر تک بیٹھوں اور اس کا حال پوچھوں۔ بین کر امیر آ دمی نے نیچے سے کہا کہ میں آپ کی باتوں سے بہت ہی خوش ہوں اور میں آپ کواولا دہی سمجھتا ہوں۔ کیکن آج آپ کی اس بات کے بعد میں اپنی اولا دہی تشکیم کروں گا۔ بیجھنے اور تشکیم کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ای لئے امیر آ دمی نے کہا کہ میں نتلیم کرکے بیکبوں گا کہ میں نے ا ہے کسی بھیٹر میں دیکھا اورا پی تحویل میں لے کر اس کی پرورش کی کیکن پرورش کے ووران مجھے بچے بینہیں بھولا۔اب رہامال کا مسکلہ،وہ بہت ہی مشکل ہے بھر بھی میں کیسی طریقے ہے ماں کی تلاش کروں گا کہا گروہ ملی تو وہ بیچے کی زندگی کے لئے بہترین ٹابت ہوگی۔اب امیر آ دمی نے اس بیجے ہے کہاا گرآ ہے کی مال ال جائے تو کیا آ ہے جھے سے الگ زندگی بسر کرو گے۔ میں اس کا بھی شکریدادا کرتا ہوں۔ میں ہے اولاد آ دمی ہوں کیکن خدانے مجھے آ ہے بھیڑ میں ہی ملا قات کرا کے میری اولا دبنیا مقدر کردیا تھا۔ای خدا کے فضل ہے بندرہ سال تک آپ میری پرورش میں رہے اور آپ بھی مجھے بھولنا نہیں جائے۔ آپ وفا داری پر تا ابد قائم ودائم ہوتہ جی تو میں آپ کی ماں کو ڈھونڈنے کے لئے بہت ہی کوشش کررہا ہوں۔اگر آپ کی مال مجھے ملی تو میں اس کو بھی اپنے ہی گھر میں رکھووں گا۔ کیونکہ میں نے آپ کی پندرہ سال برورش کی۔میری اتنی پرورش کے باوجود آپ نے جو باتیں مجھے سنا کیں جن سے میں بہت خوش ہوا اوران باتوں کوآخری داؤمیں رکھ کراس عنوان کوقلمبند کیا'' تم ان کے وعدے کا''مطلب آپ ا پنی مال کے دعدے پر بھی ڈٹے ہواور میری پرورش پر بھی ڈٹے ہومطلب آپ و فادار بچہ ہو۔ای لئے میں یہ کہ کراس بات کو ختم کرتا ہوں کہ " تم ان کے وعدے کا" " ذكران سے كول كروعالب

جب بے کی ماں پندرہ سال تک بے سے جداا پی زندگی بسر کررہی تھی تو قدرتی طور پر

بیجے کی ماں بوڑھی دیکھائی دینے لگی۔ بیٹے کی تلاش میں ماں کہاں کہاں پیجی۔وواس کی محبت کی خونی ہے بی پایا جائے گا۔اس کی ہمیں داستان ہی ہیں سنانی کیونکہ اگراس بارے میں ہم واستان تکھیں تو ایک ضخیم کتاب تکھی جاسکتی ہے۔ ای لئے بات کا نچوڑ کم کرنے کے لئے ہم اس ماں کے پیار کا ذکراس طرح کررہے ہیں کہاب جب اچھی طرح تالاش کرنے پر بھی اپنی اولا دے ملاقات ہی جہیں ہوئی توالیں ، ں ایک ایسے گھر میں بیٹھی ہے جہاں تمام فرقے قیام كرتے ہيں۔ايك دن آ دمي دهوپ ميں اخبار پڑھار ہاتھا۔ايک مراسلہ بيہ پڑھا'' ذكران ہے کیوں کروغالب' جس میں شالع کردہ نے بیلکھاتھا کہ ایک بچہ پندرہ سال قبل اپنی ماں کی گود ہے بھیڑ میں جدا ہو گیا تھا۔ بندرہ سال بعدلڑ کا اپنے ما لک ہے گذارش کرتا ہے جس مالک نے اسکی پندرہ سال تک پرورش کی۔اب وہ اس آ دمی سے بیہ کہدر ہاہے کہ جھے کسی نہ کسی طرح ے مال سے ملاؤ راب اس آ دمی نے بہت سے اخباروں میں بیمراسلہ چھپوایا ہے کہ اگر کسی عورت کا بھیٹر میں بچیدلا پینۃ ہو گیا ہوتو میں اُس بیچے کو اس کی مال کے حوالے ضرور کروں گا۔ اسکی ماں کوا خبار کے ذریعے بچے کی گمشدگی کی اطلاع فراہم کرنی ہے۔ای لئے شاکع کردہ نے اس عنوان کے تحت اخبار پڑھنے والوں ہے بیائیل کی ہے کہاس عنوان کو'' ذکران ہے کیوں کرو غالب' 'تحویل کیا تا کہ بیخبر ہرایک کو پہنچ سکے کیونکہ پندرہ سال کے بعد ماں کواگریاد دلا ئیں گے تو وہ بھی اپنے بیچے کو بھول سکتی ہے۔ بیاوہ لڑ کا بھی پندرہ سال کے بعد زیادہ بیار ماں ہے نہیں کریگا جتنا کہ وہ اس آ دمی کی یاد ہمیشہ دل میں رکھے گا جس نے اس بیچے کی پرورش پندرہ سال کی۔ مجھووہ آ دمی ایک باپ کی طرح بیجے کے دل میں جگہ کرر ہا ہے۔ ای لئے میں نے اس مراسلے کا نام'' ذکران ہے کیوں کروغالب''جب ایسی دلیل سے عورت کواس آ دمی نے دافق کرایا تو س کریے مورت سوچنے لگی کہ ٹاید میرے لئے ہی اخبار میں کسی آ دمی نے ایسا مراسلہ چھوایا ہے کیونکہ مجھ ہے ہی بچے بھیڑ میں جدا ہوا تھا۔ بیسوج کر اس آ دی ہے پچھ ہیں کہا۔ سوچتے ہوئے یہ کہنے لگی کہ کیا کہوں اپنی دلیل پھر سننے کے بعد کیافا کدہ ہوگا کیونکہ اب

میری زندگی اس بنچے کے الگ ہونے سے برباد ہوگئی ، یہ حقیقت ہے کہ میں ایک غریب ہوں اور جہال پر وہ امیر میر سے بنچے کو پال کرا چھے ڈھنگ سے اپنی زندگی بسر کرتا ہوگا۔ بہتر ہے مجھے اس آ دمی کوایسے مراسلے پر پچھ واقفیت نہیں کرانی ۔ بیسوچ کرعورت نے اس آ دمی سے پچھ نہیں کہااندر سے ہی کڑھنے گئی۔

"ميكيا كرتم كبواور"

جب آ دمی نے اخبار کا حوالہ دے کرعورت ہے الگ ہوا تو عورت رات وون سو چنے لگی میں یہی اندازہ لگا سکتی ہوں کہ ہیں بیدلیل جواس آ دمی نے اخبار پڑھ کر سنائی ، میرے لئے ہی تو نہیں چھپوائی گئی ہو گی کیکن میں ایک غریب عورت ہوں میں خوش ہوں میری اولا دکسی امیر گھرانے میں رہےاور وہاں پراس کی پرورش ٹھیک طرح ہے ہو۔ جب میں اپنی شناخت اخبار کے ذریعے بتاؤں گی تو وہ امیر آ دمی میرے بیجے کی ٹھیک سے پرورش نہیں کرے گا اور میں بھی بوڑھا ہے کی حالت میں کونسی بہتر پرورش اپنی اولا دکی کرسکتی ہوں۔ کیونکہ میرے پاس ا پیے دسائل موجود نہیں ہیں جس کے تحت میں اپنے بیجے کی پرورش کرسکوں۔ بیہ ویتے ہوئے کہنے لگی کہ جب میہ آ دمی پھراس اخبار کی خبر پر بات چھیڑنے کی کوشش کرے گا تو میں جیب حاب رہوں گی اور اینے اندر ہی اندر مرف بہ کہوں گی کہ' یہ کیا کہتم کہواور''مطلب جب بھی اس اخبار کی الیمی بات چھیڑے گا تو میں اس اخبار کی خبر کا انکار کروں گی اور پچھے نہ کہتے ہوئے اس خبر کوایے اندر ہی دفن کر دونگی۔مطلب کسی کوایے رازے واقف نہیں کرنا۔اس لئے میں الیں اخبار براس آ دمی کواندر سے ہی ان الفاظ "میر کمیا کہتم کہواور" کو کہوں گی اور خاموش سے سنتی رہوں گی۔

"وه کمیل که بادنیل"

جب عورت نیخ ور وفکر کر کے سوچا کہ اگر بھی اس اخبار کی خبر کے بعد پولیس مجھے دھونڈ نے کوشش کر بریثان ہوں۔ ہاں دھونڈ نے کوشش کر بے بیان ہوں۔ ہاں

جب میرالز کا پندرہ سال ہے زیادہ عمر کا ہوجائے گا تو وہ امیر آ دمی کو جھوڑ کر میری تلاش میں مصروف ہوجائےگا۔مطلب وہ مجھے ڈھونٹرنے کے لئے بہت سے ذرائع کا استعمال کر کے مجھے ضرور تلاش کرئے گا۔ممکن ہے وہ اس مہم میں کا میاب بھی ہوجائے اور جب وہ لڑ کا مجھے ملے گاتو ضروروہ مجھے گلداس ہات کا کرے گا کہ بہت دفعہ مختلف اخباروں میں گمشدگی کی خبریں شالَع کرا ئیں۔لیکن پھربھی آپ کوکسی نے اس خبر سے واقف نہیں کرایا۔اور بیہ کہتے ہوئے میرا بیٹا مجھ پرضرورغصہ ہوگا اورضرور کہہ گا کہ'' وہ کہیں کہ یادنہیں''مطلب تجھے میری یادنہیں آئی کیکن میں اس سے بید کہوں گی کہ غربت کی وجہ ہے میں بھول گئی تھی اور بیدمناسب سمجھا کہ آپ کی پرورش ای گھر میں ہو جب تک کہ آپ بالغ نہ ہوجاؤ ،اگر وہ دہرائے کہ'' وہ کہیں کہ یاد نہیں'' نومیں یہی کہوں گی کہ میں ہمیشہ ہیں بھلاتی رہی لیکن پھربھی میں اندر ہی اندر آپ کی یا دہمیشہ میرے دل کوستاتی رہی باوجو داسکے میں اس ستانے کوالگ کرکے آپ کی پرورش کے کے ٹالتی رہی۔ تا کہآپ بالغ ہوجائے اس سے میں بھی ریکوں گی کہ 'وہ کہیں کہ یا دہیں'' وائم برا ہوا ترے در بر تبیل ہول میں

خاک ایسی زندگی په که پهرنبین ہوں میں عالم ایسی زندگی په که پهرنبین ہوں میں عالب وظیفه خوار ہو، دو شاہ کو دعا وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں

 لفظ استعمال کیا ہے اورلفظ میخر' کا بھی استعمال کیا ہے۔اگر خاک کہا تو خاک کے بعد پخر کہنآ درست نہیں ہے، دوسری ہات غالب ایک بلندیا ہے کی شہرت یا فتہ شاعر ہیں جنہوں نے بیرکہا کے مکمل طور پر میں دروازے پرنہیں ہوں کھر جب دروازے پرنہیں تو اس کا مطلب معتوق کے ساتھ تعلقات ہی ہیں ہیں۔ جب تعلقات نہیں ہیں تو خود بخو د خاک ہیں مٹ گیا ، ہم اردو ز بان میں عام طور پر رہیجی کہتے ہیں کہ ان کی معاشی حالت فاک میں مل گئی۔ای طرح ہے غالب نے پتھر کا استعال کیا ہے۔اگر پتھر کا استعال کیا تو خاک میں ملیا میٹ کر کے ہم پیر کہیں گے کہ بھر کا لفظ تاریخی ہے مطلب جب بھی ہم اس خاک کو پہیانے گیں تو ہم ایے تا ثرات بیان کریں گے کہ ہم نے ایسی خاک دیکھی ہے لیکن پھر کی صورت میں نہیں۔ دوسری ہات فاک زیادہ دیر تک تاریخی طور پرنہیں موجود ہتی ہےالیتہ زمین کی شکل موجو درہتی ہے۔ خاک ہوا میں اڑ جاتی ہے۔خاک بیان کی ہے محبت کواب اس خاک کو کیسے پیخر میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہاں اب بیر کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے خاک دیکھی لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں حوالہ دیتا ہے کہ جہال ہمیں پتمرو مکھنے میں آتا ہے لیکن اس لحاظ ہے غانب نے سحیح کہا کہ معنوق کی خاک کواگردیکھنی ہے تو فوری طور پر دیکھو۔اگر وہ ہوا میں اڑ گئی تو دیکھنے میں نہیں آئی گی۔مطلب خاک ہوا میں موجودنہیں رہتی ہے اور ہوا کے و باؤے خاک الگ ہوجاتی ہے۔ای لئے بیچے استعمال غالب نے اس مقطع میں کیا ہے۔و دبیر کہ خاک اور پیتم 'کوسیح انداز میں بیان کیا ہے۔مطلب اگر خاک دیکھنی ہے تو فوراً دیکھوور نہ پھر کی طرح وہ موجود نہیں ہوگی۔ای لئے مجھے پیچر نہیں سمجھنا جا ہے۔ میں اس مطلع کا عالب کے تکمی اور ذہنی طور پر آ مد کے طور پر ایک عجیب وغریب مطلب کے انداز میں سوچتا ہوں ۔ میں بیے کہنا جا ہتا ہوں کہ غالب نے لفظ ْ خاک اور پھر'اس طریقے ہے استعمال کیا ہے کہ پڑھنے والا جیران ہوتا ہے ک کہاں خاک اور کہاں بھر۔ بھرکوہم ہمیشہ دیکھ سکتے ہیں لیکن خاک کوئیں ویکھ سکتے ۔خاک ہے کیکن جوبطورنشان خاک دیکھنا جا ہے ہیں وہ ہوا کے جھو نکے ہے اُڑ جاتی ہے۔ اس لئے غالب نے میرے خیال میں لفظ خاک بیان کیا ہے کہ میرا وجود نہیں رہے گا اور کیونکہ جھے صنم
پھر کے طور پڑیں تسلیم کرتی ہے۔ دوسری بات ممکن ہے میرے خیال میں ای لئے غالب نے
لفظ وائم کا استعمال کیا ہے تا کہ پڑھنے والے کو یہ بھی محسوس ہوجائے اگر مجھے محبت قائم ودائم
ہے لیکن یہ محبت برقر ارئیس ہے ، کیونکہ برقر اراسی لئے نہیں جو بھی چیز ہمیشہ دبنی چا ہے وہ ربی
ہے لیکن آپ معشوق اس چیز کو در پر مطلب دروازے پر موجود نہیں رکھنا جا ہتی۔ اگر غالب کا
وجود ہے وہ معشوق کے در پر ہے لیکن اس وجود کو معشوق وائم نہیں رکھنا جا ہتی ہے۔ اس لئے
عالب نے دائم کا استعمال مطلع میں کیا ہوگا۔ اگر ہم دوسرے انداز میں اس شعر کو یوں کھیں کہ
عالب نے دائم کا استعمال مطلع میں کیا ہوگا۔ اگر ہم دوسرے انداز میں اس شعر کو یوں کھیں کہ

ہمیشہ بڑا ہوا ترے در برنہیں ہوں میں مٹی ایسی زندگی یہ کہ پھرنہیں ہوں میں

اب پڑھے والا بی محسوں کرے گا کہ دائم کے بجائے ہمیشہ کیوں لکھا ہے ، دائم کے بجائے سمجھانے کے لئے میں نے ہمیشہ لفظ ای لئے لکھا ہے کہ شاعر ہمیشہ معشوق کے در پر حاضر رہنا ہے ، کیکن وہ اس ہمیشہ کو تسلیم نہیں کرتے ۔ اگر تسلیم نہیں کرتے پھر بھی ہمیشہ معشوق محبوب کو در پردیکھتی ہے۔ فاک ای لئے استعمال کیا ہے تا کہ پڑھے والا بیہ سمجھے کہ شاعر کی مٹی زندگ جرچھر کی طرح نہیں ہے۔ مطلب وہ مٹی ایک مٹی ہے کہ ہوا کے جھونے ہے ۔ اُڑ طبق ہے ۔ ای لئے میں جعد بازی میں معشوق کو اس انداز میں پکارتا ہوں کہ وہ یہ کہ کہ مٹی ایسی نہیں ہے کہ میں جائے میں آئے ۔ مٹی تو ہوا کے جھونے سے اُڑ جاتی ہے ۔ مطلب شاعر نے بیتر کی طرح دیکھنے میں آئے ۔ مٹی تو ہوا کے جھونے کے سے اُڑ جاتی ہے ۔ مطلب شاعر نے میرے خیال میں خاک کو مجت کا نشان نے کے طور پر استعمال کیا ہے اور پھر کو اس لئے استعمال کیا ہے کہ وہ باریخی اصولوں میں و یکھتے میں ۔ مٹی تاریخی مولوں میں و یکھتے میں ۔ مٹی تاریخی مولوں میں و یکھتے میں ۔ مٹی تاریخی میں و یکھتے میں ۔ مٹی تاریخی میں و سے جس شی نشان ہیں ۔ وہ مٹی ہوا کے جھونے کے ۔ الگ ہو کتی ہے۔ میرے خیال میں مشی ہے جس شی نشان ہیں ۔ وہ مٹی ہوا کے جھونے کے ۔ الگ ہو کتی ہے۔ میرے خیال میں مشی ہے جس شی نشان ہیں ۔ وہ مٹی ہوا کے جھونے کے ۔ الگ ہو کتی ہے۔ میرے خیال میں مشی ہے جس شی نشان ہیں ۔ وہ مٹی ہوا کے جھونے کے ۔ الگ ہو کتی ہے۔ میرے خیال میں مشی ہے جس شی نشان ہیں ۔ وہ مٹی ہوا کے جھونے کی ہے الگ ہو کتی ہے۔ میرے خیال میں میں ہوا کے جھونے کیے ۔ الگ ہو کتی ہے۔ میرے خیال میں مثی ہے جس شی نشان ہیں ۔ وہ مٹی ہوا کے جھونے کیے ۔ اللہ ہو کتی ہے۔ میرے خیال میں میں ہیں خیال میں میں ہوا کے جھونے کیے ۔ اللہ ہو کتی ہے۔ میرے خیال میں میں ہوا کے جھونے کیے ۔ اللہ ہو کتی ہے۔ میرے خیال میں میں میں میں میں ہوا کے جھونے کیا ہے ۔

غالب نے الفاظ وائم اور خاک ' امطلع میں استعال کے بیں جو کہ معنی کے اعتبار سے بہت گہرے ہیں۔ میں سنعال کیے ہیں وہ گہرے ہیں۔ میں نے پہلے یہ بتایا کہ غالب کے عام الفاظ جونز لوں میں استعال کیے ہیں وہ زیادہ تعداد فاری سے ملتے جلتے ہیں۔ قائم ودائم بیدونوں لفظ فاری کے ہیں۔ اس کے بجائے غالب نے لفظ ہمیشہ کے بجائے وائم کو استعال نہیں کرتا وزن کے اعتبارے کوئی فرق محسوس غالب موتا ہمین اس فرق سے شاعری سوچ زیادہ فاری کے الفاظ کے ساتھ ہی رہی ہے۔ خبر شہیں ہوتا ہمین این فرق سے شاعری سوچ زیادہ فاری کے الفاظ کے ساتھ ہی رہی ہے۔ خبر این اپنی سوچ اپنیالین اخیال۔

اگر ہم مقطع پر بحث ومباحثہ کریں تو غالب نے تشکیم کیا ہے کہ میں خدا ہے رجوع نہیں ہوسکتا ہوں۔ جھے میں پچھ غلطیاں ہیں کیونکہ غالب وظیفہ خوار ہے،مطلب اسلامی دائر ہے ہیں وظیفہ پڑھ کرخدا ہے رجوع ہوتے ہیں اوراس سے بھی عبادت کرتے ہوئے سکون محسوں كرتے ہيں ليكن غالب نے لفظ وظیفہ خوار' استعمال كيا ہے بيہ مقطع ميں نہيں لكھنا جا ہے تھا کیونکہاس کے ساتھ ہی باوشاہ کو دعا کا مطلب شاعر فرماتے ہیں کہ میں ایساوظیفہ نہیں پڑھ سکتا ہوں کہ میں دعا کروں اور میرے وظیفہ پڑھنے ہے کئی کوسکون آئے اس لئے میں اس کام ے الگ رہتا ہوں کیونکہ میں وظیفہ پڑھنے والانہیں ہوں ۔ان دولفظوں ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں بھی لوگ وظیفہ پڑھ کر بہت ہے کام نکالا کرتے تھے۔مطلب اگر کسی کو مشکلات یا دشوار یول کا سامنا کرنا پڑتا تھا ان کو دور کرنے کے لئے لوگ وظیفہ پڑھتے تھے۔ وظیفہ پڑھ کرتھوڑا سافرق محسوں کرتے تھے۔ میں اب بیہ کہدسکتا ہوں کہ اس شعر میں تاریخی بیان بازی بھی ہے کہان دنوں لوگ وظیفہ پڑھ کر دعا بھی دیا کرتے تھے۔اس بات کا حساس ہمیں غالب کے مقطع سے ہوتا ہے۔ جواب دعویٰ میں میہ کہتا ہے کہ میں ان وظیفوں کوئبیں پڑھ سکتا ہوں اگر میں پڑھ بھی سکوں تو میں کسی کا نو کرنہیں کہ میں کسی کی اچھائی کے لئے وظیفہ پڑھوں ۔مطلب ان لفظوں سے تاریخی منظر کے دورمحسوں ہوتے ہیں ،وہ لفظ نو کر ہے بیہ بھیتے ہیں کہان دنوں حکمراں لوگ تکلیف ختم کرنے کیلئے کئی بزرگ ملاحوں سے وظیفہ پڑھواتے

تنصحتا كه تكلیف باسہولیت آسان ہوسکے۔اس لئے اس شعر میں غالب نے کہا ہے كہوہ دن نہیں آیا کہ میں نوکر کی طرح کام کروں اور وظیفہ پڑھوں ۔اس کا مطلب میجھی ہے کہ تاریخی لحاظ سے ان دنوں زور زبردئ بھی مذہبی کام کرنے والے لوگوں مرد باؤ ڈالٹے تھے اور کئی ر ہنماؤں کو بادشاہ مدعوکرتے تھے اوران پر دباؤڈ التے تھے کہ سی طرح سے دخلیفہ پڑھوتا کہ ہر کام آسانی ہے ہوجائے ۔اس کئے غالب اس مقطع میں اس بات کا اشارہ ویتا ہے کہ ان دنوں ندہبی رہنماؤں کوزورز بردی سے مذہبی دع کرنے کے لئے بادشاہ اوروز ہر بلاتے تھے،اگر چہ ان کو وظیفہ پڑھنے کی خواہش نہیں ہوتی تھی لیکن زور زبردئی سے پڑھنے پرمجبور کرتے تھے، اس کئے غالب نے مقطع میں لفظ نو کر کا استعمال کیا ہوگالیکن غالب کولفظ مخوار کا استعمال نہیں کرنا جائے۔ کیونکہ وظیفہ پڑھنے سے سکون ماتا ہے اور بیدا یک مذہبی لفظ ہونے کی وجہ سے اس کے بجائے خوارلفظ کا استعمال نہیں کرنا جائے ۔مطلب خوار ایک برا لفظ ہے وظیفہ ایک احیما لفظ ہے ۔خوار اور وظیفہ دونوں کو ایک ساتھ استعال نہیں کرنا جا ہے ۔ خیر شاعر کی اپنی سوج اورطریقہ ہے۔سب کچھ غالب نے آمد کے دائرے میں بی بیان کیا ہے۔ای لئے میں اس بحث میں زیادہ کچھ ہیں لکھ سکتا ہوں۔جولفظ وظیفہ خوار غالب نے استعمال کیا ہے زیادہ تر اس کا اثر غالب کواسی لئے ہوا ہے کیوں کہاں نے بہت بارغز لوں میں وعدہ خوار بھی استعمال كيا ہے۔لفظ خوار فارى ہے ہی لے كرار دو كے بہت ہے شاعروں نے استعال كيا ہے كيكن خود غالب كہتا ہے اگر وعدہ خوار نہ ہوتا ،كسى دوسرى غزل ميں غالب نے لفظ بادہ خوار كا استعمال بھی کیا ہے مطلب شاعر نے زیادہ تر فاری کے لفظوں کو اردوزبان کی غزلوں میں استعمال کر کے اپنی شاعری میں وسعت حاصل کی ہے۔اس کے بجائے میر نے بھی فارس کا رجحان اردوزبان میں دکھایا ہے کیکن غالب نے زیادہ ربخان اردوزبان میں ہی دکھایا ہے۔ وائم را ہوا ترے در پر جیس ہوں میں خاک ایسی زندگی یه که پچرنہیں ہوں میں

شاعر فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ معثوق کے در پر حاضر ہوتا ہوں لیکن لوگ بیہ کہتے ہیں کہ وہاں ہم شاعر کوئیں دیکھتے۔ میں اپنے دل سے بی اپنے خیالات اس معشوق کے در پر ہمیشہ رکھتا ہوں ۔مطلب اگر کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میں ہمیشہ اپنے دل ود ماغ کو اس کے در پر قائم ودائمٌ رکھتا ہوں کیکن مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں۔ میں ایک خاک کی طرح وہاں حاضر ہوں جو مبھی ہوا کے جھو نکے سے عائب ہوجاتی ہے۔لیکن میں اس کے درد پر قائم ودائم ہوں۔ ہمیشہ کے لئے حاضر ہوں الیکن اے معثوق اس سے آپ ایساسمجھٹا کہ میں ایک پھر کی طرح آپ کے در پراپی حاضری ہرروز دیتا ہوں لیکن خاک سمجھ کریا پھر سمجھ کرمیری حاضری کوقبول کرویا نہ کرولیکن میں آپ کے ساتھ ہمیشہ قائم ودائم ہوں۔ میں بھی بھی الگ نہیں ہوسکتا۔اگر آپ ہی کبوکہ میرے در پر بھی نبیں آنا تو آپ میری صورت کو پھر کی طرح دیکھنایا خاک کی شکل میں ز مین پر دیکھنا اگر کسی وفت ہوا کے جھو نکے ہے خاک دیکھنے میں نہیں آئے تو پھر کو ہی دیکھ کر مجھنا کہ میرانحبوب در پر ہمیشہ کے لئے موجود ہے ادرموجو در ہے گا۔ غالب وظیفه خوار ہو، دو شاہ کو دعا وہ دن گئے کہ کہتے تھے نو کرنبیں ہوں میں

اے معثوق جب میں آپ کے در پر جمیشہ کے لئے حاضر ہوں اور اپنی حاضری کو بھی ختم مہیں کرسکتا۔ میں لوگوں کے سما منے حاضر ہیں رہتا۔ کی لوگ کہتے ہیں کہ غالب کواس کے در پر حاضر ہے اے معثوق میں نے پہلے کہا کہ میں خاک کی صورت میں بھی ۔ کیا کہد میں علی ہوں اور پھر کی صورت میں بھی ۔ لیکن آپ کو سجھنا ہے تو میں خاک کی صورت میں بھی ۔ لیکن آپ کو سجھنا ہے تو میں کیا کروں ۔ یہی ٹپوڑشاعر اس مقطع میں بیان کرکے بتار ہاہے ۔ جب میں آپ کے در پر حاضر ہوں تو میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنے والا ۔ میں آپ کے دیدار کے لئے وظیفہ پڑھتا حاضر ہوں تو میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنے والا ۔ میں آپ کے دیدار کے لئے وظیفہ پڑھتا ہوں تا کہ دعا حاصل کر رہے جھے بچھ نہ بچھ سکون محسوس ہوگا۔ میں دعا کرنے والا بندہ ہوں اور میں اپنا وظیفہ پڑھنا نہیں چھوڑ دن گا ۔ کی دن اگر میں وظیفہ میں دعا کرنے والا بندہ ہوں اور میں اپنا وظیفہ پڑھنا نہیں چھوڑ دن گا ۔ کی دن اگر میں وظیفہ

نہیں بڑھ سکا تو اس دن آپ ہے کہہ سکتے ہو کہ شایدای لئے نہیں بڑھا کہ اس نے میں مجھا ہوگا کہ وہ نوکر کی طرح اس کے در ہر وظیفہ پڑھتا ہے اور پچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔مطلب کہنے کا بیہ ہے کہ غالب نے فرمایا ہے کہ اے معشوق میں خدا کی عمباوت کی طرح آپ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔اگر آپ میری طرف نہیں دیکھتے ہو پھر میں وظیفہ پڑھ کر ہی ایک خادم کےطور پر آپ ہے دعا حاصل کرتا ہوں۔اگر آپ دعانبیں کرو گے پھر بھی آپ کے دل ہے میرے لئے دعا ضرور نکلے گی اور نکلتے ہوئے بیاحساس ہوگا کہاتی باروظیفہ پڑھنے کے باوجود کچھ نہ کچھاس سے حاصل ہی ہونا جا ہے تا کہ بیانہ مجھیں کے ایک نوکر کی طرح در وازے پر حاضری دے کہ بچھ بھی حاصل نہ کر سکا۔مطلب شاعر کے کہنے کا اس مقطع میں یہ ہے کہ اگر ہم مٹی یا پھر کی صورت میں بھی خدا ہے رجوع ہوں گے تو پچھے نہ پچھے حاصل ہوجائے گا اور خدا پریفتین مجھی نہیں ختم کرنا جا ہے جمیں خدا پر بھروسہ کرنا جا ہے ۔ بھی بھی اپنا کام بغیریقین کے نہیں کرنا حاہئے۔ ہمیں بیرو چنا جاہئے کہ ہم معثوق کے در پر کھڑے ہیں بطور خاک اور پھر کے۔ شاعرنے بیہ بتایا کہ تمیں کسی بھی کام کوانجام دینے پر ناراض نہیں ہونا جا ہے اور جب بھی کوئی کام انجام دیں خواہ اس میں ہم کامیاب ہوں یا نہ ہوں، ہمیں اپنی کوشش ہے ہیں چھوڑنی عائے جیسے کہ ایک خدا کا بندہ دفلیفہ پڑھتا ہے اگر اسے پچھ بھی حاصل نہیں ہوتا بھر بھی خدا کے در برضروراس کی دعا قبول ہوتی ہے یا اگر کسی وظیفہ پڑھنے والے سے ہم دعا کراتے ہیں تو کھے نہ کچھ ہماری بھی زندگی میں فرق آئی جاتی ہے مطلب خدا ہے دعاما نگ کرہم بہت سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں اور کسی ہزرگ کی دعاہے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔اس لئے ہمیں ہرایک کی دعا حاصل کرنی چاہئے تا کہ جاری زندگنی میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ شاعر فر مارہے بیں کہ جمیں ہر کام میں بحنت کر کے فتحیابی حاصل کرنی جاہئے۔ فتحیابی جن طریقوں ے حاصل ہوتی ہے وہ طریقے آزما کر ہی حاصل کرنی جاہئے لیکن ہمیں بنہیں کرنا جاہئے کہ ہم خدا کی عبادت کومنسوخ کریں۔ پچھے نہ چھے خدا کی عبادت میں حاصل ہو کرفتحیا بی کی سڑک کو

### بإركربي ليت بين-

دائم پڑا ہوا ترے در پر جنہیں ہوں میں = دائم پڑا ہوا ترے در پر نہیں ہوں میں فاک ایسی زندگی پہ کہ پھر نہیں ہوں میں فاک ایسی زندگی پہ کہ پھر نہیں ہوں میں فالب وظیفہ خوار ہو + دو شاہ کو دعا = غالب وظیفہ خوار ہو، دوشاہ کو دعا وہدن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں وہدن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں وہدن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں \*دائم پڑا ہوا ترے در ہے ''

بہت سال گزرے جب ایک آ دی شہر میں نوت ہوا، فوت پرلوگوں نے عم وغصہ کا اظہار کیا۔ جب بھی شہر میں کوئی نیا کام ہونا ہوتا تو اس وقت تمام شہری اس ہے صلاح ومشور ہ لیتے تھے اور اس کے تحت کام انجام دیتے تھے۔ اس سے شہریوں کو زیادہ افسوس ہوا کہ احیا نک موت آنے کی وجہ ہے ایسے ماہر ہے ہم جدا ہوئے ۔ جب کسی اور آ دمی نے بیسنا کہ شہر میں بھی لوگوں کے دلوں میں غم وغصہ بھرا ہوا ہے اور اظہار افسوں کرتے ہیں۔ نسی دانشور کے موت کی وجہ سے وہ کوئی بھی نیا کا م انجام نہیں دیتے۔اس آ دمی نے ان شہر یوں کو بلا کر میہ کہا کہ موت تو ہرایک کوآ کر ہی رہیگی اور کوئی بھی آ دمی اس د نیا میں ہمیشہ کے لئے تیا مہیں کرسکتا۔ ہرمخلوق خواه وه پرنده ہویا حیوان ہویاانسان ہو۔اس دنیا میں بطور کرایہ دارمقیم ہیں اورموت کا شکارکسی ندکسی دن ہونا ہی ہے۔ یہ بات شہریوں کو بتا کر کہر کہ جمیں اپنا کام ہمیشہ کرتے رہنا جا ہے۔ د نیا کا کارواں ای طرح سے چلتا ہے۔کوئی بھی کاروبارکسی موت سے متاثر نہیں ہوتا۔ای لئے آ دمی نے ہرشہری کو بیا تھیجت کی کہ اگر آپ کوئسی دانشور کی موت پرنم وغصہ محسوس ہور ہا ہے تواسغم وغصه ختم کرکے آپ اس کی پرانی تجویز وں کو یا دکرواور د ہراؤ تا کہ مشکلات کاحل نکل سکے۔جس سے کہ آپ شہری بھی مطمئن ہول گے اور کاروبار بھی چلتا رہے گا۔ یہ بات من کر شہر یوں نے کہا کہ آپ کوہمیں کسی دوسرے کو بتانا ہوگا کہ اگر جمیں بھی کسی کام میں روکاوٹ آتی ہے تو اس وقت وہ آ دمی کیسامشورہ فراہم کرتا ہے۔ بیان کرشہر یوں نے کہا کہ اب ہمیں ان باتوں کو بھی یاد نہیں کرنا جائے آج کل کمپیوٹر کا دور ہے اور ہم کمپیوٹر سے ہی مشورہ لیں گے۔اوراس کے مطابق کام انبی م دیں گے۔ بیس کرشہریوں نے پھر بھی اس آ دمی کی ا جیا نک موت پراظہارافسوں کیا۔اورانہوں نے کہا کہاس آ دمی کامشورہ بہت ہی اچھامحسوں ہوتا تھا کیونکہ ہمارے مسائل حل ہوتے تھے۔ بین کرتمام شہریوں نے کہا کہ ہمیں اب ان با توں میں زیادہ الجھنانبیں ہے۔ ہمیں بیسوچٹا ہے کہ ہم کمپیوٹر میں درج طریقوں کےمطابق ا پن کام کریں ۔اورجمیں بیسوچنا جائے کہاس آ دمی کا معاملات ہمارے ذہنوں میں موجود بیں۔ ہم تمام شہری کام کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ وہ آ دمی ہمارے ساتھ ساتھ ہے اور اس بات كاتصوران الفاظ كے تين ركھتے ہوئے كہيں كے كە'' دائم پرا ہواترے در پر' مطلب ہم شہر یاں کو بیاحساس کا م کرنے کے دوران ہونا جائے کہ اس آ دمی نے ہمیں بہت سے صلاح ومشورہ دیئے جن ہے جمیں بہت مشکلات کاحل میسر ہوالیکن جب ہمیں کمپیوٹر سے بھی کوئی مشکل کام کاحل نہیں ہے گا تو ہم خود سوچ سمجھ کراسکاحل ڈھونڈیں گے۔اورڈھونڈتے ہوئے اس كى يادكركے ميانيں كے كه ادائم يا ابواترے درير امطلب بهم مشكلات كاحل نكالتے ، نت سوچیس کے کہوہ دانشورشبری ہمارے دروازے پر کھڑا ہے اور ہمیشہ کھڑارہ کر بہت می مشقاءت کاعل ضرور فراجم کرے گا۔مطلب اس کے دروازے پر تجدہ کر کے ہی مشکل کاحل وُ "وندُ یں گے جمعی تو تمام شہری اس بات بر متفق ہو نگے کہ جمیں ہرمشکل کام کوانجام تک پہنچا نا ہ۔ کمپیوٹر کا بھی ساتھ بیٹا ہے اور اگر تھی کمپیوٹر ہے طنہیں نکلے گاتو ہمیں ان الفاظ ہے کام كوكرناب " وائم يرا ابواتر عدرير دو خمیں ہوں میں''

کی و و س کے بعد کی تھیری کو کمپیوٹر ہے بھی مشکلات کا حل نہیں ملا۔ جس کی وجہ ہے وہ بہت بی پر بیٹان رہا ورص کے لئے سوچتے ہوئے نیندا آگئی۔ تو اس نے خواب میں اُسی آ دمی کو بہت بی پر بیٹان رہا ورص کے لئے سوچتے ہوئے نیندا آگئی۔ تو اس نے خواب میں اُسی آ دمی کو شہری نے دیکھا جس آ دمی پر لوگوں نے اظہار افسوس بہت دنوں تک شہر میں کیا۔ اُس آ دمی کوشہری نے

تلقین کی کہوہ کمپیوٹر ہے بھی مشکل کاحل نہیں نکال سکا۔ تب اس آ دمی نے کہا کہ اس کاحل ہیہ ہے کہ جس سے کہ آپ کومشکلات کا سامن نہیں کرنا پڑے گا۔ جب وہ آ ومی نیندے بیدار ہوا تو خواب میں دیکھ کرجو تجویز اس آ دی نے اس کو بتائی اس نے اس کے تحت کا مرانجام دیا۔ اور مشکل کاحل مل گیا۔ ملنے پروہ اس آ دمی کے قبر پر جا کر ہمیشہ گلدستہ پیش کر کے احرّ ام کرنے لگا اور جب بھی بھی بھی اے مشکل ت کا سامنا کر ناپڑتا تھا اور کمپیوٹر میں بھی حل موجود نہیں ہوتا تھا تو اس دِن وہ ای کے قبر پر جا کرا بنی مشکلات کا ذکر کرتا تھا۔ پھرکسی دِن آ دمی کوالیبی مشکل کا سامنا کرنا پڑا کہ کمپیوٹر میں بھی حل موجود نہیں تھا۔ سوچتے سوچتے پریش ن ہوگیا۔ای کیفیت میں ا ہے نبیندآ گئی۔ای آ دمی کو پھرخواب میں دیکھااوراس آ دمی نے اس ہے کہا کہ آپ میری قبر یرے ضری دے کرمیرااحترام کرتے ہو۔ آج جوآپ کی مشکل ہےوہ میں بھی کئی تجویزوں کے باو جودحل نہیں کرسکتا۔اسی لئے سب کاحل دینے والا خدا ہی ہے۔ جمحصے خدا کی معرفت ہی ایسی عقل فراہم ہوتی رہی جس ہے کہ میں شہر یوں کواپٹی تجویز دے کرمشکل کاحل ڈھونڈ تار ہالیکن اس وقت جو آپ کی مشکل ہے اس کی تیجو پڑ میں نہیں و ہے سکتا ۔ اس لئے سے ہیں ورخواست کرتا ہول کہ آپ خدا ہے رجوع ہوکر الیی مشکل کاحل ڈھونڈنے کے لئے کسی دوسرے سے مشورہ طلب کریں۔اس آ دمی نے اس سے بیاکہا کہ آپ ہی چھ نہ کچھ تجویز خود بھی دے سکتے ہو۔ جواب میں آ دمی نے کہا کہ میں کچھ بیس کرسکتا۔سب کچھ کرنے والا الله تع لی ہے۔ وہی سوچ دینے والا ہے اور وہی کام انجام تک بہنچانے والا ہے۔ تو بیدار ہونے سے سلے اس آ دمی نے اس خواب کاعنوان میہ کہ کر قلم بند کیا کہ وہنیس ہوں بیل' نیندے بیدار ہوا۔ " خاك اليي زعدگي په"

جب بیآ دمی نیندے بیدار ہوا تو اس نے دوسرے آدمی کواپے خواب کے بارے میں بتاکر بید کہا کہ میں جیران ہوں اور بیدار ہونے سے پہلے بیلفظ ' دنبیں ہوں میں' پڑھا۔ بیدار اس بیات پر ہوا کہ کوئی آدمی کی بھی نہیں کرسکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔خدا ہی اپنے اس بات پر ہوا کہ کوئی آدمی کی بھی نہیں کرسکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔خدا ہی اپنے

بندوں کوالی عقل دیتا ہے جس ہے کہ وہ نے سائنسی طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے کچھنی چیز ایج دکریں تا کہلوگ جیران ہوں اوران کے رجحانات میں بیداری آئے۔ بیہ بیداری بھی خدا بی عطا کرتا ہے۔ ایک سائنسدان جولوگوں کی گئی بیار بیوں کے ملاح کے لئے الیمی الیمی دوائیوں کا بچاد کرتا ہے جس ہے کہ بیاری نہیں اُٹھر تی اور بیارانسان پھر ہے تندرست ہوجا تا ہے۔ای کئے خواب کے آخر میں میلفظ پڑھ کر مجھے محسوس ہوا کہ خدا کے رتم وکرم ہے ہی سب کام درست ہو سکتے ہیں۔اگر ہم کوئی بھی کام خدا کے قسل سے ہی انجام دے سکتے ہیں۔ای کئے اس آ دمی نے بیسوج کہ جب میں اپنی سوچ کے مطابق مشکلہ ت کاحل ڈھونڈوں گا تو د وسری د فعد کوئی اور آ دمی مجھے کسی مشکلہ ت کے بارے میں حل ڈھونڈنے کے لئے مشہورہ ضرور و ہے گا۔ قرمیس پہلے اپنی مشکلات کو اپنی ہی عقل سے حل کروں گا۔ تب میں دوسرے آ دمی کی مشكارت كالمشور و و ب كراس كالجحي حل نكال سكتا بون \_ليكن برمشكل كاحل خدا كے رحم وكرم ے ہی نظل سکتا ہے آ نرجمیں خدا ایسی سوچ ہماری عقل میں فراہم کرے گا۔ اس لئے میں نے بیدار جوئے ہے پہیے خواب میں ایسے لفظ پڑھ کرتھیجت حاصل کی ۔ جب انسان کسی انسان 'ونعیہت فراہم کرتا ہے تو وہ اس نصیحت پر چل کرانسا نیت سیجہتا ہے۔ ای طرح ہے ملک یا شہ کے متعبق کوئی نفیجت یا تجویز فراہم کر کے انسان اس دنیا میں زیادہ دیرتک قیام نہیں کرتا۔ یوند و نیایس مراید انسان کرامید دارسیم کیاجاتا ہے۔ای لئے میں ہرایک کام خدا کا نام ۔ یر بی نبوم دون گااورای کے رحم وکرم ہے مشکل کاحل ضرور فراہم ہوگا۔ کیونکہ کام انجام · بینے ہے بعد آخر کا را ان زندگی کو خاک میں ملا کراس دنیا ہے رخصت ہونا ہے۔مطلب آخری مان بینے برہمیں اپنی زندگی کوخاک میں ملانا ہے۔ ای لئے بیزندگی خاک کے ما نند ہے اور ان سے بی زندگی پیا 'تب اس آ دمی نے مشکلات کاحل خودیڈ ھوتڈ نے کی کوشش کی اور ک طرن سے اپنی زندئی کے کام انجام دیتار ہااور خداہے رجوع ہوکر ریکہتار ہا کہا ہے خدارهم آپ ١١٠. ٥ مبر ١- اي لئے آخر ميں بدلفظ کہہ کرايتی بات کو ميں اختيام تک پہنچا تا

### ہوں کہ'' خاک! لیمی زندگی ہے'' ''کہ پھرنہیں ہوں میں''

جب اس آ دمی نے اپنی زندگی کی مشکاات کا اس طریقے ہے سامنا کیا اور کرتار ہاتو پھر بہت سے شہر ایوں نے اس سے بیاکہ کہ آپ نے اپنی مشکلات کیے حل کیں۔ اس نے ان لوگول کوان دلیلوں ہے واقف کرایا جن کے تحت وہ خدا کی مدد ہے ہرمشکل کاحل خود ڈھونڈ تا ر ہا۔اس نے ریبھی بتایا کہ میں کوئی ایسا جن نہیں ہوں ندمیر سے یاس جنات ہیں اور نہ ہی میں کوئی جاد وگر ہوں۔ میں ایک انسان ہوں انسان ہونے کے ناہیے میں خدا ہے رجوع ہوکریہ کہتا ہوں کہ مجھے ایساشعور دیا جائے جس سے کہ میں ہرا یک مشکل کاحل خود ڈھونڈ سکوں۔ بیہ بات س کردوس وں نے میرکہا کہ میرسوچ تو اچھی ہے۔ ناخواندگی کی وجہ ہے کئی گاؤں کے لوگ ا بنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے کا مہیں کرتے جس کی وجہ ہے گاؤں کے کسی بزرگ ہے مشورہ لے کر کام کرتے ہیں۔اگر لوگ خودا پنی عقل سے کام کرتے تو کتن اچھ ہوتا اور دوسرے آ دمی ہے مشورہ لینے پر راز فاش بھی نہیں ہوتے ۔ مانتے ہیں بہت کی مشکلات کا انسان کو سامنا ہی کرنا پڑتا ہے کیکن خودمشکل کاحل ڈھونڈ تے وقت دوسرے سے مشورہ لیٹا بھی احیصا ہے تا کہ کوئی اورمشکل نہ بیش آئے لیکن اس بات کا احساس جب شہر یوں اور گاؤں والوں میں بیدا ہواتو وہ خودا بی عقل سے ہی مشورہ لیتے رے اور مشورہ لینے سے پہلے خدا ہے رجوع ہوکرانی مشکلات کاحل ڈھونڈتے رہے۔ان آ دمیوں نے اس آ دمی کی بات تسهیم کرلی اور کہا كه بم بميشه خدا \_ رجوع بوكرمشكل كاحل وهوندي كاوريه بهي كهيس ك كه بهاري عقل خدا کے رحم وکرم پر ہے مطلب خدا کے رحم سے ہوری عقل میں ایسے ایسے خیا ات آسکتے ہیں جن سے ہرایک کام کوٹھیک طرح سے کیا جاسکتا ہے۔ای لئے ہم بیکبیں "کہ پھرنبیں ہوں میں''مطلب ہم کسی کے پاس جا کیں اور ہم پھر سے رجوع ہوکر بیابیں کہ اے پھر ہمیں ایس مشكلات در پیش ہیں۔ان كاحل ڈھونڈ وليكن اس كے ياس بھى حل نہيں ہوسكتا ہے۔اگر كسى

مشکل کاحل ہوسکتا ہے تو ہمیں خدا ہے رجوع ہونا ہوگا۔ اگر ہم کسی دوسرے ہے مشورہ لیس
گےتو اس وقت ہمری سوچ اور راز کا پر دہ فاش بھی ہوسکتا ہے۔ اس لئے ہم کسی کو خاص بات پر
مشورہ دے سکتے ہیں نہ کہ ہرایک بات پر۔ اگر کسی کے پاس ہم جاکر ہراز باراس ہے یہ کہیں
کہ ہمیں ایسی مشکل در چیش ہے اس کاحل ڈھونڈو۔ وہ ہم ہے میہ کے گا کہ پیس ہرایک کی مشکل
کاحل نہیں ڈھونڈ سکتا۔ بیس کوئی پھر نہیں ہول کہ میر ہے پاس آپ لوگ ہزار بارآتے ہواور جھے
کاحل نہیں ڈھونڈ سکتا۔ بیس کوئی پھر نہیں ہول کہ میر ہے پاس آپ لوگ ہزار بارآتے ہواور جھے
سے مشورہ حاصل کراتے ہو۔ کتنی بار میں آپ کومشورہ دول۔خود خدا ہے رجوع ہوکر اپنے
مشورہ حاصل کراتے ہو۔ کتنی بار میں آپ کومشورہ دول۔خود خدا ہے رجوع ہوکر اپنے
مشورہ حاصل کراتے ہو۔ کتنی بار میں آپ کومشورہ دول۔خود خدا موسل ہوسکتا ہے۔ تبھی
قتل ہے بھی کام لین چ ہے اور عقل ہے کام لے کرمشکل کاحل ضرور حاصل ہوسکتا ہے۔ تبھی
قتل ہے بھی کام لین چ ہے اور عقل ہوں میں ''اور کہنے کے بعد خاموش ر ۔۔

"قتل ہے بھی کام لین چ ہے اور عقل ہوں میں ''اور کہنے کے بعد خاموش ر ،۔۔
"قالب وظیفہ خوار ہو''

جب شہریوں بیں ایسا احساس ہوا کہ خدا ہے رجوع ہونے پر ہی ہرایک مشکل کا حل ہو سکتا ہے کیونکہ جھی ہی ری عقل بیں ایس سون بیدار ہوسکتی ہے جس سے کہ مشکلات کا سرمز کرنا ہو۔ جب شہریوں نے کہیوٹر کا بھی استعمل کیا لیکن انہیں کمپیوٹر سے بھی مشکلات کا سرمز کرنا ہوا۔ مطلب اوگ زیادہ تر خدا ہے رجوع ہونے سگاہ رخدا کے فضل وکرم ہے ہی مشکل کا حل فیصند نے حوالہ ہوائے نے انہوں نے اس مقطع کا استعمال کیا جسے غالب نے فرمایا ہے کہ استعمال کیا جسے غالب نے فرمایا ہے کہ فیصند ہونا جا جے فارہ ہوائے ہوئے رہمیں فدا ہے رجوع ہوکر وظیفہ پڑھنا جا ہے جے پڑھ کر ہمیں فدا ہے رجوع ہوکر وظیفہ پڑھنا جا ہوراس ہی کا نام ہمیش لینا کی خصنہ ہونا جا ہوائی کا نام ہمیش لینا ہو گئے نہ بھی حاصل ہو گئا آب وظیفہ پڑھنے ہوئی ورنہیں ہونا جا وراس ہی کا نام ہمیش لینا ہو گئے ۔ اور خور ہونا جا ہو سکے ۔ اور خور ہونا جا جا ہو سکے ۔ اور مشکل وقت میں آسانی پیدا ہو سکے ۔ اور مشکل وقت میں آسانی پیدا ہو سکے ۔ اور مشکل دقت میں آسانی پیدا ہو سکے ۔ اور مشکل دقت میں آسانی پیدا ہو سکے ۔ اور مشکل دقت میں آسانی پیدا ہو سکے ۔ اور مشکل دقت میں آسانی پیدا ہو سکے ۔ اور مشکل دقت میں آسانی پیدا ہو سکے ۔ اور مشکل دقت میں آسانی پیدا ہو سکے ۔ اور مشکل دفت میں آسانی پیدا ہو سکے ۔ اور مشکل دفت میں آسانی پیدا ہو سکے ۔ اور مشکل دفت میں آسانی پیدا ہو سکے ۔ اور مشکل دفت میں آسانی پیدا ہو سکے ۔ اور مشکل دفت میں آسانی پر شکس نے کیوں نہ ہم مشکل دفت میں آسانی پر بھی ہم کوئی وظیفہ پڑھیں تو ہم مشکل دفت میں آسانی ہی کوئی وظیفہ پڑھیں تو ہم مشکل دفت میں آسانی ہی کہ در بھی ہم کوئی وظیفہ پڑھیں تو ہم

پر مشکلات آئیں گے لیکن پڑھتے رہنے پر ان مشکلات سے آسانی سے نگلنے کے راستے بھی ہماری عقل میں ضرور آئی جائیں گے۔مطلب ہم مشکلات کا حل اور مقابلہ بہاوری سے بھی کر سکتے ہیں۔مطلب خدا ہمیں ایک عقل فراہم کرے ہی جس سے کہ ہم مشکلات کو بہاوری کے تئیں فتح کر کے انہیں آسان طریقے سے اختیام تک پہنچا سکتے ہیں۔ای لئے بھی شہر یوں نے مان لیا کہ کیوں ندہم اس لفظ کے ذریعے ہی بیتنام کریں ہمیں اپنی عقل سے ہی کام انہم و بیتا چاہئے۔ اور کسی خاص مشکل دور میں کسی سے مشورہ لین لیکن ہمیشہ نہیں ،اکٹر اپنی مقل سے ہی مشورہ لین اور ہمیں ایسا جذب رکھنا چاہئے کہ ہم ہے ہیں کہ فقالب وظیفہ خوار ہو۔"
دو وشاہ کو دعا۔"

بیرند سوچنا کہ وظیفہ پڑھنے ہے یا خدا ہے رجوع ہونے پرجمیں جمیشہ مشکل ت کے دور ے گزرنا پڑے کئی مشکلات کے دورآ سکتے ہیں تو ہمیں ایسا جذبہ اپنے دل میں نہیں پیدا کرنا جاہئے جس ہے کہ ہم میکہیں کہ خدانے جمیں مشکل دور میں ایسی مقل نہیں وی جس ہے کہ ہم اُس مشکل کوختم کرسکیں۔ہم ایسا دور دیکھ کروظیفہ نہیں پڑھیں گے۔انسان کوالی یا تیں نہیں سوچنی جاہئیں۔ ہمیں ہمیشہ وظیفہ پڑھنا چائے ۔ خدا آزمائش کی گھڑی میں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔وہ ہمیشہ ہمیں بہت دفعہ آز ما کرمشکلات کوشتم کرتا ہی رہتا ہے۔ای کئے اگر جماری مشکل کاحل ندمدانو مجھی نہ مجھی تو مشکل کاحل ضرورل ہی جائےگا۔تو ہیسو چنا چے مپئے کے ہمیں وظیفہ پڑھ کربھی کوئی حل ہی نہیں تکلا لیکن ہمیں اس بات کا احساس ہونا جا ہے کہ وظیفہ پڑھنے ہے ہمیں خدا کا کرم ضرور حاصل ہوتا ہے اوراس ہی کے تین اینا دل پیش کر کے ہمیں کچھ نہ پچھوں ہی جائے گا۔ہمیں اس بات کا احساس ہونا جائے کہ ہمیں وظیفہ پڑھنا حايية اور ميه سوچنا حايية اگر يجه بهي نبيس ملا پهرېهي" ووشاه کو د عا" مطلب اگر جميس وظيفه یڑھنے سے خدانے کسی وقت مشکل کاحل نہیں نگالا یاعقل میں الی سوج نہیں دی جس ہے کہ ہم مشکل کاحل نکال سکتے لیکن کم ہمت نہیں ہونا جاہئے ہمیں ان باتوں کا احساس کر کے میہ کہنا

چاہئے کہ'' دوشاہ کو دعا'' ''وہ دن گئے کہ کہتے تھے''

ان با توں پرشہر یوں اور گاؤں والوں نے کام انجام دیا اور اپنی ہی عقل ہے مشکل کاحل نکالتے رہے۔ایک آ دمی نے تجارت کرنا شروع کی۔اس نے گاؤں میں دکان سجائی۔گاؤں میں بہت ہے گرا مک اس ہے سودا بینتے رہے لیکن گاؤں کی حالت بہت ہی خراب تھی ،لوگ وفت پرقر ضدد کا ندارکوبیں دیتے تھے۔جس ہے د کا ندارکو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ان مشکل ت کا سامنا کرتے ہوئے دوکا ندار بہت ہی پریشان میں مبتلا ہو گیا۔لیکن خدا کے رحم وَمِرْم ہے اپنا کاروبار چلاتا رہا۔ ایسے و ن بھی د کا ندار کود یکھنے پڑے ، جب گرا مک پیہ کہنے لگے كەروزىمرە كاسودااب آپ كى د كان مىن نېيىل ماتالىكىن اندرېي اندردو كاندار بەيكىنےلگا كەسب ادھار کیتے ہیں اوررو ہے دیتے ہی نہیں۔تو میں نیا سودا کیسے لاؤں اورد کان میں بیچوں، پیر سوچتے ہوئے و کا ندار خدا ہے رجوع ہوا اور میر کہا کہ ایک تو میں سب غریبوں کو د کان ہے ساری چیزیں فراہم کرتا ہول لیکن لوگ ادھارلیکر پھے بھی نقذ ہیں دیتے اور میری معاشی حالت بری ہونے لگتی ہے۔اس کے بعد دو کا ندار کولاٹری ٹکٹ حاصل ہوا جس سے تین لا کھ کا انع م ح صل ہوا۔ انعام حاصل کرنے کے بعد دو کا ندار کو ایک لا کھرویئے کا نقصان ہوا تھا کیونکہ گاؤں والوں نے قرضہ کی ادائیگی ہی نہیں کہ تھی لیکن خدانے ووسرے طریقے ہے ایک لاکھ ك بجائے دولا كھ ديئے مطاب غربى ہونے كى وجہ سے ادھار كا روپييہ واليس نال سكا اور خدانے ای دکاندار کو دولا کھرویئے کا نفع ای طریقے سے فراہم کمیا جس سے کہ وہ بیسوج سکا که اد هدار کی آدا لیکی حاصل ہوئی۔اب اے بیاحساس بیدا ہوا کہ مجھے اگر نقصان ہوا پھر بھی دو لا کھرو ہے کا نفع بھی حاصل ہوا جس ہے کہ میں پنہیں سوچتا کہ مجھے نقصان کا سامنا کرنا پڑا ے - لاٹری نکٹ کے رویے وصول کر کے بید کہنے لگا کہ 'وہ دن گئے کہ کہتے تھے' اس کا مطلب تین لا کھ صل کرنے کے بعد خدا کاشکرانہ ادا کیا اور بیکہااگر چداد صار کا ببیہ واپس نہیں آیا تو ایک لا کھرو ہے کا نقصان کا سامنا کیا اور ای دوران پکھدن ایسے گزرے کہ میں بیہو چہا ہوں کہا لیسے دن بھی نہیں دیکھنا جا ہتا اور پسیے حاصل کرنے کے بعد بیکہا''وہ دن گئے کہ کہتے تھے'' ''دوکر نہیں ہوں میں''

جب دو کا ندار کونقصان کاس من کرنا پڑا تو لائری ٹکٹ کے بیسے حاصل کرنے کے بعداب میسوچنے لگا کہ کیوں نہ میں اس گاؤں میں دو کان بند کروں کیونکہ یبال کےلوگ ادھار <u>لیت</u> ہیں کیکن ادانہیں کرتے اور دو کا ندار رہے کہنے لگا گا وَل والے مجھے ہے ادھار لے کرنو کر سجھتے ہیں انہیں احساس ہی نہیں کہ ادھار کی ادائیگی پر دو کا ندار ہے صرف سودا لیتے ہیں جس کی آ دائیگی کا خیال ہی نہیں۔اب جب جھے ہے ادھار لیتے ہیں تو مجھے سے بدلوگ کہتے ہیں کہ ریہ ہمارا نوکر ہے د کا تدار نہیں ۔ کیونکہ احساس ہی نہیں کہ مجھے کئی چیز ول کی کمی ہے اوراس کمی کو بورانہیں كرسكتا كيونكهاوهاركي ادائيگي نبيس وصول ہوتی ۔ادائيگي وصول ہونے كی وجہ ہے ہيں اب خدا كاشكر ميها داكرتا بهول اوربيه كهتا بهول كه، گر مجھے اوھار ہے نقصان كاس من كريايا البيكن گاؤل کے لوگوں کو ہرایک چیز کی سہولیت بھی فراہم کی ۔ لیکن ان لوگوں کوادا ٹیکی کا خیال ہی نہیں ے۔ بدگاؤں کے لوگ مجھے ایک امیر تاجر سجھتے ہیں۔ادائیکی وصول نہ ہونے کی وجہ سے میں بیدد کان اور کاروبار بند کرتا ہول۔ میں نقصان نہیں ویکھنا جے ہتا۔ بیہو چتے ہوئے کہنے لگا کہای سوچ پر مجھے ہمیشہ قائم ودائم رہناج ہے ۔تبھی تو ہم کوئی نقصان نہیں اٹھا سکتے ۔اس لئے میں اس دکان کو بند کر کے بیے کہتا ہوں'' نو کرنہیں ہوں میں'' جب گا وَل والوہِ ۔ تے دُ کان بند دیکھی توانہیں احساس ہونے لگا کہ ہم نے ادھار کی ادا ٹیٹی بینہیں کی اس لئے دکا ندارنے پیے بات کهی ہوگی" نو کرنہیں ہوں میں"

جب میں نے اس مطلع اور مقطع پر ایسی کیل بتائی تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کیوں نہ اس عنوان سے اس دلیل کے ساتھ افتقام تک پہنچ وال '' تو کر تیں ہوں میں'' عنوان سے اس دلیل کے ساتھ افتقام تک پہنچ وال '' تو کر تیں ہوں میں'' دل ہی تو ہے، نہ سنگ وخشت درد ہے بھر نہ آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں روسیے زار زار کیا ؟ سیجے ہائے ہائے کیوں؟

مرز ااسد الله خان کامطنع اور مقطع دیوان غالب میں پڑھ کر بحث کے لئے بچھ تاثر ات لکھتا ہوں ۔غالب نے تمام غزلوں میں فارس کا زیادہ رجھان اُردو زبان میں لکھا ہے۔ غالب نے اگر فاری کا اُردوز بان میں استعمال کیا ہے پھر بھی میں میددعویٰ سے کہدر ہاہوں کہ ان کی شاعر کی ان الفاظ ہے بھی ہے۔ اگر أسس بنا يک تشکري زبان کی حیثیت ہے دُنیا بھر میں مشہور ہے لیکن باوجوداس کے آپ کومطلع اور مقطع پڑھ کریے محسوں ہوگا کہ غالب کی شاعری کوہم زونے حال کے ساتھ بھی وابستہ کر سکتے ہیں۔اگر غالب نے کم غز کیں لکھیں ہیں لیکن پھر بھی انہیں دُنیا کاغزل گوشدیم کیاجا تا ہے۔ میں پچھ ف میں تو بتا تا ہوں لیکن ان خامیوں کو ان کے خیالات ہے دور کرتے ہیں جیسے کہ لفاہ ' سنگ وخشت' کا استعمال کیا ہے، کیکن جب ہم داودیتے ہیں سنگ وخشت ہی کہنے میں اچھ آت ہے۔اسی طرح سے لفظ درو بھی پڑھنے میں اچھ کُتا ہے۔ اگر درد کے بجائے ہم بیمر لکھتے وہ دزن کے امتبارے کہتے میں سیجے نہیں تُنتا \_ خول کے مطلع پر جود وسر اشعر لکھا ہے اس میں اگر ہم لفظ 'رو کیں' پر بحث کریں گے تو ہم ہیہ تهیں گے کہ غالب نے ہمیشہ ایسے لفظ غزیوں میں استعمال کئے ہیں جیسے رو کمیں ،زخم ، آنسو ا ن انفظوں ہے جی غالب کی شاعری میں رونق نظر آتی ہے،اگر ہم مطلع کے دوسرے شرمیں لفظ رومیں کے بجائے بہا کرآنسواسته ل کریں گے تو ہم کوشعرا لگ کرنا پڑے گااور مفہوم کے امتیارے مطلع کی وہی بیان بازی پڑھنے میں آئے گی جس طرح نالب کے اصلی لفظوں میں مطلع میں بیان کی ہے۔جیسے کہ

> ال بی اقوہ مندسنگ وخشت وردے بھرندائے کیوں آنسو بہاکر ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں

جیسے کہ میں نے اوپر کے مطلع میں دوسرے مصرع میں آنسو بہا کر استعمال کیا اور روئیس گے ہم کوالگ کیا پڑھنے والے کو محسول ہوگا کہ مغبوم کے استبار سے خالب کا ہی مطلب پڑھنے میں ہیں ہی تھتے ہیں الیکن روئیس گے، خالب نے اس لئے بیان کیا ہے کسی ورو میں برداشت قوت ہم وہ ہی ہے جس سے مریض روتانہیں ہے۔ صرف ورومحسوں کرتا ہے لیکن جب کوئی اے راستے میں مالا ہے تو وہ اپنی طبیعت کے بارے میں بتا تا ہے۔ اسے درومحسوں ہوتا ہے لیکن اید ورو جس میں "نسو بہ نے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن نہر کبھی جب زیاوہ وروم وہ ہوں ہوتا ہے تو اس وقت بہار کہتا ہے کیوں نہ میں زارزار رو کر آنسو بہ قال ہے ہیں ہیں خالب نے لفتے 'دوئیں گے ہم 'اس سے استعمال کیا ہے تا کہ اس روئیس گے ہم میں ورد کے بار ہیں۔ یہ پڑھنے والوں کو محسوں ہوجائے کہ کیوں شاعر نے روئیں گے، خواستعمال کیا ہے۔ جس طرح میں نے لفظ آنسو بہ کر کا تھا ہے لیکن اس میں درد کے س تب وابستی نہیں رہی ۔ وہ ہے کہ درد ہے میکن رونے والا درونہیں ہے۔ درد میں برداشت قوت ہے بھی تو خالب نے روئیں گے ہم

جب میں غالب کے مقطع پر بحث کروں تو میں یہ کہاں گا کہ خالب نے مطلع مقطع کی وابستگی کے ساتھ ہی لکھا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی احتج بی بھی کیا ہے۔ احتجاج کا لفظ ہائے ہا ورہائے ہائے آج کل بھی کسی وقت یہ بھل یا سی جسے میں عام استعال کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر بہت می مظیمیں جب اپنی مانگلیں حکومت کو چیش کرتی ہیں یا غیر سرکاری ادارے کے ملازم اپنی مانگیں منوانے کے لئے احتجاج کرتے ہیں۔ استعال کرتے ہوئے کئی ایسے ترب استعال کرتے ہیں جن سے بائے ہائے کے الفاظ سننے میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے خالب فیظ ہائے ہائے کا استعال کیا ہے مطلب ان دنوں بھی اس تم کے احتجاج و کھنے میں آتے ہیں۔ اسی حمل ہائے کا استعال کیا ہے مطلب ان دنوں بھی اس تم کے احتجاج و کھنے میں آتے ہوں گا کہ ہائے کا استعال بھی کرتے رہے۔ مطلب احتجاج بھی کرتے رہے۔ جس بات کا احساس میں غائب استعال بھی کرتے رہے۔ مطلب احتجاج بھی کرتے رہے۔ جس بات کا احساس میں غائب

کے لفظ کام بند کا حوالہ دیتا ہوں۔ مقطع میں غالب نے سیحے کہا ہے کہ ان دنوں لوگ احتی ج کرتے وقت بڑتال بھی کیا کرتے تھے اس کا ثبوت اس لفظ کام بند سے ملتا ہے اور لفظ ہائے ہائے کا استعمال ہے بھی ماتا ہے۔ اگر میں ووسرے طریقے سے بیبھی بٹاؤں کہ ان دنوں بڑتال کرنے کے باوجود بھی حکمران مائے پوری نہیں کرتے تھے تو پھروہ اپنی اجرت ہے محروم رہتے ۔ اپنی اجرت ہے محروم ہونے کیلئے غالب نے لفظ روئے زار زار کا استعمال کیا ہے لیکن اگر میں دوسرے طریقے ہے بھی اس مقطع پر بحث کروں میں بیہ بتاؤں گا کہ کیوں نہ غالب نے روئے لفظ کے بجائے بہا کرآنسوز ارزارالکھا 'جھے

عالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند بیں بہارکر آنسوزار زار کیا ؟ کیجئے ہائے ہائے کیوں؟

یڑھے والے پڑھ کر یہ کہیں گے کہ غالب کے مقطع کواگرادیب نے دومرے طریقے کے کہ کاب سے کھو کر پڑھنے والے کے لئے بیان کیا ہے تو مطلب وہی سمجھ میں آتا ہے جومطلب غالب نے اپنی سے مقطع میں تخص غالب کا ہی تصاب ہے۔ اس لئے غالب کا ہی مقطع میں بیان کیا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ مقطع میں تخص غالب کے ان لئے لفظ روئیں زار زار النے غالب کا ہی مقطع ہے اگر میں ہے بھی کہوں کہ غالب نے اس لئے لفظ روئیں گرتو انہیں استعمال کیا ہے تا کہ ان شخصیتوں کو اس مقطع میں ہے تھا نہیں کہ اگر کام بند کریں گرتو انہیں مابانہ اجرت سے کنارہ کش ہونا پڑے گا۔ اس کے بعدان کواجرت کے لئے زار زار دونا پڑے کہ کام بند کرنا پڑے گا۔ اس کے بعدان کیا ہے کہ کام بند کرنا پڑے گا۔ جب میں غالب نے بیان کیا ہے کہ کام بند کرنا پڑے گا۔ جب میں غالب نے بیان کیا وہ مقطع میں میں نے بیان کیاوہ سے کہ میں ہوسکت ہے۔ مطلب آنسو بہ کرنا کرزار زار زار مطلب اس کامفہوم ہے کہ کام بند کیا گیا ہے۔ مطلب آنسو بہ کرنا رزار زار مطلب اس کامفہوم ہے کہ کام بند کیا گیا ہے۔ کہ در ہے ہیں۔ آنسو بہ کرنا رزار زار دار کیا ہے۔ عالب نے اس مقطع کے جواب دعویٰ میں کہ ہورے ہیں۔ آنسو بہ کرنا رزار زار دار کیا ہے۔ عالب نے اس مقطع کے جواب دعویٰ میں کہ ہیں۔ آنسو بہ کرنا رزار زار دار کیا ہے۔ عالب نے اس مقطع کی تار بحق کی مناظر کیا۔ آنسو بہ کرنا رزار زار دار کیا ہیں۔ عالب نے اس مقطع کولکھ کرتا ریخی مناظر کہ درے ہیں۔ آنسو بہ کرنا رزار زار دار کیا ہے۔ عالب نے اس مقطع کولکھ کرتا ریخی مناظر

ے واقف کیا ہے وہ یہ کہ اس نے لفظ کہائے ہائے 'اور فظ رو کی زار زار استعال کر کے پڑھے اس پڑھنے والے کو بیا شارہ دیا ہے کہ ان دنوں بھی بوگ احتجاج کی برجایا کرتے ہتے۔اب ججھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ پڑھنے والے کو محصوس ہوجائے گا کہ خالب نے مطلع اور مقطع ان ونول کے حالات پر بھی بیان کیا ہے۔اگر چہ مطلع اور مقطع کا مفہوم کسی ورت کے ساتھ با تیں ونول کے حالات پر بھی بیان کیا ہے۔اگر چہ مطلع اور مقطع کا مفہوم کسی ورت کے ساتھ با تیں کرنے کے برابر ہے لیکن ہم اس کی مشابہت ان دنول کے بوگوں کے حالات کے بارے بین ہم اس کی مشابہت ان دنول کے بوگوں کے حالات کے بارے بین بھی بیان کر سکتے ہیں۔

دل ہی اق ہے، ندستگ وخشت درد ہے بھرندآئے کیوں رو کمیں کے ہم ہزار ہار کوئی ہمیں ستائے کیوں

شاعر فرماتے ہیں اگر میراول پھر کی طرح مضوط ہے لیکن اس مضبوطی کے باوجود میرے دل میں کیوں آپ کی جدائی ہے مسلب اے معثوق میں کیوں آپ کی جدائی ہے مسلب آپ کر در دمجسوں کرتا ہوں۔ میراول ایک ایر پھر کی بہت ہی مضبوط ہے۔ اب آپ یہ کہوگے کہ معثوق کا دیدار ہی نہیں ہوگاوہ بھی ملے گی بی نہیں۔ وہ اس طریقے ہے زلائیں گے لیکن اس ستائے جانے کی وجہ ہے میں اے معثوق کیوں رونے بیٹھوں۔ میں نہیں رونے والا ہوں۔ میں اپنے ول کوایک پھر بھتا ہوں اور ان طریقوں سے ایسا پھر نہیں پھول سکتا ہے جس ہوں۔ میں ان آ دمیوں کے ساتھ ہوں۔ میں آپ کی جدائی پر یا دوسرے سم پر رونا شروع کروں۔ میں ان آ دمیوں کے ساتھ اپنی زندگی وابستہ نہیں کرتا ہوں ہموا ہوا چا ہے کہ میر انحوب میری جدائی پر نہیں روتا ہے لیکن بات کا احساس آپ کوخود بخو دمخو وسی ہوتا چا ہے کہ میر انحوب میری جدائی پر نہیں روتا ہے لیکن ایسا تھر اور پھر بن سکتا ہے نہ کہ جمھے رونا ہے اے معثوق اب ان ایسے ستا ہے جانے کی وجہ سے میراول پھر بن سکتا ہے جانے کی وجہ سے میراول پھر بن سکتا ہے جانے کی وجہ سے میراول پھر بن سکتا ہے جانے کی وجہ سے میراول پھر بن سکتا ہے جانے کی وجہ سے میراول پھر بن سکتا ہے جانے کی وجہ سے میراول پھر بن سکتا ہے جانے کی وجہ سے میراول پھر بن سکتا ہے جانے کی وجہ سے میراول پھر بن سکتا ہے جانے کی وجہ سے میراول پھر بن سکتا ہے جانے کی وجہ سے میراول پھر بن سکتا ہے جانے کی وجہ سے میراول پھر بن سکتا ہے جانے کی وجہ سے میراول پھر بن سکتا ہے جانے کی وجہ سے میراول پھر بن سکتا ہے جانے کی وجہ سے میراول پھر بن سکتا ہے جانے کی وجہ سے میراول پھر بن

عَالَبِ خست کے بغیر کون سے کام بند ہیں رویئے زار زار کیا ؟ کیجئے ہائے ہائے کیوں؟

ش عرغزل کے مقطع میں فرماتے ہیں اے معثوق غالب کو خستہ ہم اوہ خسہ کے بغیر ہیں ، ای لئے میں آپ کے ساتھ تعلقات آپ کے ساتھ تعلقات آپ کے ساتھ تعلقات آپ کے ساتھ بھیشہ رہیں گے خواہ وہ تعلقات آپ ٹھکرانا چاہو۔ میں اپنے تعلقات ٹھکرانے والانہیں۔
آپ میرے ستائے جانے کی وجہ ہے ہی رونا شروع کروگیکن میں آپ کے رونے سے احتجائی نہیں کروں گا۔ مطلب آپ مجھے کچھ بھی کھو میں خستہ نہیں ہوں۔ مطلب غالب کہتے احتجائی نہیں کروں گا۔ مطلب آپ مجھے کچھ بھی کھو میں خستہ نہیں ہوں۔ مطلب غالب کہتے ہیں کہ میں آپ کی جدائی پراورآپ بیں کہ میں ایسا آدی نہیں ہوں کہ میں گھراؤں اور گھرانے سے میں آپ کی جدائی پراورآپ کے اخلاق پر اپنا کام بند کر کے زارزار روتا ہوانظر آؤں۔ میں ان آدمیوں کے ساتھ نہیں ہوں نہ میں اخلاق پر بائے بائے کرنے والا بندہ ہوں۔ میں خستہ کے بغیر ہوں ، میں رونے والا بندہ ہوں۔ میں خستہ کے بغیر ہوں ، میں رونے والا ہوں۔

لفظ خالب کے معنی کے مطلب پر ہیں اگر اس مقطع کو بیان کروں تو ہیں میلکھوں گا کہ فتحیانی ہی آ دی کی شخصیت کی وجہ ہے ہو تکتی ہے جوآ دمی ہزدل ند ہو جوآ دمی کسی بزدل کام ہے روی ہے ایک آ دمی کو بہا درانہ قوت رکھنی چاہئے ۔ فتحیا بی ہائے ہائے کرنے ہے نبیس حاصل ہوتی ہے بلکہ پچھا ایسا ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے جس سے انسان زار زار ندرو کے اور آنسونہ بہائے ان کے بغیر ہی دل کو مضبوط رکھ کرانسان فتحیا بی حاصل کرسکتا ہے۔

ال کافت ندمنگ و شت الدین کافت کیوں = ال کافت میں کے ہم ہزار ہارکوئی ہمیں ستائے کیوں دو میں کے ہم ہزار ہارکوئی ہمیں ستائے کیوں دو میں کے ہم ہزار ہارکوئی ہمیں ستائے کیوں فالب خشہ کے بغیر کون ہے کام بند ہیں فالب خشہ کے بغیر کون ہے کام بند ہیں دویئے زارزارکیا؟ سیجے ہائے ہائے کیوں؟ دویئے زارزارکیا؟ سیجے ہائے ہائے کیوں؟ و دیئے زارزارکیا؟ سیجے ہائے ہائے کیوں؟

## " دل ہی توہے، ندستگ وخشت''

دُنیا کے ہر کونے میں غربت اور ولی حالت کمزور ہونے کی وجہ ہے یا کئی ایسے حالات پیدا ہونے کی وجہ ہے دُنیا کے ہر ملک میں بہت ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ نبط کام کرتے ہیں۔جن تلطیوں کے سئے ان کواپنے ممہ لک میں سز املتی ہے اور سز ایانے پر سز ایافتہ آ دمی کہتے ہیں ۔ای طرح سے ایک ملک میں ایک بہت ہی خطرنا ک چور چوری کرتا تھے۔بھی بھی وہ ا ہے دھندے ہے بازنبیں آیا ہتی کہ پولیس نے اس کو بہت بار بیل میں قیدر کھا۔ دو تین سال قید میں رہ کربھی وہ اپنے کا م ہے بازنہیں آیا۔مطلب وہ چوری کرتا رہا۔اس دھندے میں اس کے ساتھ بہت ہے ایسے لوگ بھی شامل ہوئے جوالیا دھندہ کیا کرتے تھے۔ بہتوں کوسز املتی تھی اور بہت سے سزایا فتہ چھوٹ جاتے تھے۔مطلب مدالت کے تکم کے تحت انہیں سز امتی تھی تو ہیں۔ سزائیں ملتی تھی۔اسی طرح ہے اس ملک میں ایک ایسا چورتھا جس کا نام دھنتر تھ وہ دنیا کے کونے کونے میں بہت ہی مشہورتھا۔اس نے اپنا جال ؤنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا اوراینے دھندے ہے وہ لوگ بھی بازنبیں آئے جواس کے ساتھ ایسا دھندہ کرتے تھے۔ ایک ون کسی قبل میں دھنتر مجرم پایا گیا۔ جیل ہے بھاگ فرار ہونے کے بعداس کی تلاش دنیا کے کونے کونے میں ہونے لگی۔ پھر بھی پولیس کے ہاتھ میں نہیں آیا۔اس طررح ہے دُنیا کے تمام لوگ تنگ آ گئے کہا لیا آ دمی ہی گرفت میں آنا جا ہے ،ایک دن اس کے ہی ایک و وست کو پولیس نے بکڑااوراس سے پوچھٹا چین ، پوچھٹا چیرکےاس نے دھنتر کا نام ونشان ہی نہیں بتایا۔مطلب اگر چہاس کومعلوم تھالیکن پولیس اور فوجیوں کی تفتیش کے باوجوداس کا انتہ بہتہ ہی نہیں بتایا۔ مار پیٹ ہونے کے بعداس آ دمی نے جیل ہے رہا ہوکر بیہ بتایا مجھ سے پولیس نے تفتیش کی لیکن میں نے کوئی بھی راز نہیں بتایا۔ جب بیدووسرے نے سنا تو کہا کہ''ول ہی تو ہے، ندسنگ وخشت' میتعریف بتاتے ہوئے کہا کہ آپ نے اتنی ،رپیٹ کے باوجوداینی بات نہیں بتائی۔ کتنا برداشت قوت آپ نے دکھائی۔

#### " در دے بھرندآ ئے کیول"

اس آ دمی نے رہائی کے بعد دھنتر کوئمام باتیں بتا ئیں اوراطلاع دی کہ ڈیا کے تمام لوگ آپ کی تلٹ میں لگے ہیں۔ یہ بات من کر دھنتر نے کہا کہ میں نے بہت ہے ایسے کام ڈنیا میں کئے جیں جس کی وجہ ہے میں کسی بھی و نیا کے قید خانے ہے ر مانہیں ہوسکتا۔ کیول نہ میں خود پولیس کو بتاؤں اور جیل میں اپنی زندگی بسر کروں۔اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے دنیا مجر میں بہت سے نبط کام کئے ہیں جس کا میں اقبال جرم کرتا ہوں۔ بیسوچ کر دھنتر نے بتایا کہ میں حکومت اور پولیس کواطراع وے دون کہ میں ہی دھنتر ہوں اور مجھے ً مرفیّار کیا جائے۔ یہ کہہ سراس نے بتایا میں ایک درد بھری کہانی ہوں اور میں کیوں اپنی درو بھری کہانی ہے دوسر کے دواقف کروں۔مطلب میں اپنی تمام غلطیاں قید خانوں کے حکمرانوں کے سامنے شہیم کروں گا۔لیکن شہیم کرتے ہوئے میں رہجی سوچتا ہول کہ میں نے بہت لوگوں کود کھادیا۔ د کھ دے کر اور چوری کر کے بہت لوگوں کی معاشی حالت برائی میں تبدیل کر کے ایجی حالت میں منتقل کی ۔ان حالہ ت اور ایسے واقعات کے باوجود میں اگر کوئی دھندہ ایسا ہی کرول تو پیجمی ا یک ناط کام ہے اور اپنی غلطیوں کوشلیم کرنا پڑے گا۔ بیسوچ کر دھنتر نے بیجی کہا کہ اگر میں اورابیا 8 م مرول لیکن کسی ندسی وفت میں پولیس کے قبضے میں آجاؤں گااور بخت ہے سخت مزا کا مستحق جوجا وَال گا۔ای لئے میں خود بیسو چھا ہول کہ کیوں نہ میں پولیس کے حوالے ہی خود جوج آب۔ جب دھنتر نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کیا تو پولیس نے گرفتار کر کے ایسے الفاظ َ بَ بوے وصن الفنز كو بندكيا" وروے بحرند آئے كيوں" مطلب جب كددنيا كے ندجانے ئے ہو گواں کومختف و کھ دیئے۔اس وقت انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ د کھ دینا یا پوری کرنا بہت ہی خط کام ہے اور قانون بی حفاظت نہ کرتے ہوئے اب اس بات کا احساس ہوا کہ غلط کا م کرنا بہت ہی غلط چنے ہے۔اس لئے پولیس چھکڑی لگا کر میلفظ کہتے ہیں کہ ' درو ے بھر ندا کئے کیوں' جب دھنتر نے بہت آل کئے بہت می چوریاں کیس اس وفت ندا ہے ،

تب آئے جب خودکوان دردول کا دردمحسوں ہوا ورہم جھکڑی لگا کر پھر بیالفاظ دہراتے ہیں۔ ''ورد سے بھرندآئے کیول'' ''روئیں گے ہم ہزار بار''

جب پولیس نے دھنتر کو جھکڑی لگائی اور ہاندھتے ہوئے کہنے گئے کہ'' درد ہے بھر نہ آئے کیول'' ایسے مفظ کہہ کر جیل میں بند کر دیا اور دھنتر کو جج صاحب کے پاس پیش کیا۔ جج ص حب نے پولیس کو بیٹکم دیا کہ اس سے پہلے تفتیش کی جائے جس سے کہ جمیں پیمعلوم ہو جائے کہ دنیا کے کن کن آ دمیول کے ساتھ اس نے کیسے کیسے ظلم کئے ہیں۔ کہاں جا ل چوریاں کی بیں۔ کہاں کہاں بم کے دھا کے گئے بیں اور مدھر کدھر رات گزارتار ہا۔ کیے اپنی شکل کو ہرل کرا لگ رہا۔ جج صاحب کے حکم نامہ ملنے کے بعد پولیس نے دھنتر کی تفتیشش روع کردی۔ دھنتر خود کہنے لگا کہ میں نے کتناظلم کیا اور کتنا غلط کام کیا۔ آب کو بڑ کراب مجھے خوو محسوں ہوتا ہے کہ غلطیال کرنا اچھا نہیں ہے۔ان غلطیوں سے مبرا ہونے کے لئے ہیں خود جیل میں چھکڑیاں لگوا کرآیا ہوں اور جیل خانے میں بیٹھنا عابمتا ہوں۔اب جج صاحب نے تفتیش کے لئے کہا میں ان کے حکم نامے کا احرّ ام کرتا ہوں لیکن میں ہر ایک جرم تسیم کرتا ہول۔ میں نے بہت ہے بم دھاکے کئے۔ بہت سے افر ادر خی بھی ہوئے ہیں۔ بہت ہارجیل ہے بھا گ گیا۔ بہت لوگوں کو میں نے ل کیااور بہت سارےمما لک میں چوری بھی کی ہے۔ اب تفتیش سے کیا فائدہ جب میں خود اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے تعطی کی اور میں بیمی کہتا ہوں کہ جس کسی نے میرے بارے میں کوئی جرم بیان کیا میں اس کوبھی تتناہم کرتا ہوں۔ مجھے ا یک قبل پر بہت ہی غم وغصہ محسوں ہوا۔ جب میں نے ایک اڑے کوٹل کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک اکلوتالڑ کا تھااور گھر والوں کا اس کے سواء کوئی دوسرانہیں تھا۔ای لڑے کے رتم وکرم پروہ گھر چات رہا۔مطلب ان کی معاشی حالت ای لڑ کے کے ذریعہ چلتی تھی ، جب مجھے اس بات کی واقفیت ہوئی تو میں زارزاررو نے لگا اورر د کرخودسو چنے لگا کہ میں خود اپنی غلطیوں کوشلیم کر

ك اين آب كويوليس كے حوالے كر دوں \_ ميں جج صاحب كے حكم نامے كااحترام كرتا ہوں، اب تغتیش کرنے کا کیا فی ندہ۔ بیہ بات س کر پولیس کے المکاروں نے بیہ بیان دھنتر کا درج کیا اور بھر عدالت عالیہ میں جج صاحب کوان یا توں ہے وا تفیت کرائی۔ جج صاحب نے بیہ کہہ کر اس کی سنوائی ختم کی۔ جب اس نے بیانا کہ دھنتر خود ہرایک غلطی کوشلیم کرتا ہے بیان کر جج صہ حب نے پوس اہلکاروں کو بتایا کہ بیخوداتی ہرایک غلطی کوشلیم کرر ہاہے۔ای لیے تفتیش كرنے كا فائدہ بى نبيس۔اب عدالت قانون كے تحت اس كى سزا طے كريكى جس كاسنتالا زمى ہے ۔ بیان کر دھنتر نے بچ صاحب کو بتایا کہ میں خودشلیم کرتا ہوں جس کسی نے بھی میرے ند نب بولیس اہلکاروں کے سامنے بیان تکھایا کوئی تحریری بات بتائی ہوگی میں اس کو بھی تشکیم ُ ١٠٠٠ : ول ١١ ت سنة مين آب كے تكم ما ہے يركوني غم وغصه ياكسى بھى اپنے وكيل كو د لائل جر ه ر نے کے لئے پیش نہیں کرتا۔ جب میں اپنی شلطیاں تتلیم کرتا ہوں تو میں کیوں رہ کہوں کے 'رومیں گے ہم ہزار ہار' مطلب مجھے بچے صاحب کے حکم نامے پررونائنیں ہے۔ ہیں تے " " کی کی ہے ای لئے میں اپنی تعظی کوشلیم کرتے ہوئے عدالت عالیہ کو بیر بتا تا ہوں کہ " رو تمیں ۔ 'سے الم یا ''مطلب جن کے ساتھ میں نے تشدہ کیا ہے جن کو میں نے قبل کیا ہے جن کے ُھ میں چوریاں کی ہیں۔ جہال کہیں بھی میں نے ظلم کیا ہے۔اس ظلم پر وہ لوگ خودیتا نمیں ئے کہ ہم ایسے مجرم کود کیجنا جائے ہیں اور دیکھے کر وہ میرے مجر مانہ وار داتوں پر بہتھرہ بیان ئریں کے کہ'' روئیں گے ہم بزار بار''مطلب وہ مجھے دیکھے کرروئیں گے اور کہیں گے کہا ہے جُرِم وَ \_ سَ سَ بِينَ كُوسِرِعام قُلْ كَيا ہے۔ ہم اپنے بینے كے تل يرروتے ہيں اور اگر آپ نے اقبال جرم مدحت عالیہ کے سامنے کیالیکن ہم اس بات پر تقیدیق کرتے ہوئے بتا تیں کے'' رومیں کے ہم ہزار ہار''مطلب ہم اس واردات پراظہارافسوس کریں گے جوا قبال جرم آب کی تقدیق رئے ہے معلوم ہوتا ہے۔

### '' کوئی ہمیں ستائے کیوں''

جب عدالت عاليه ميں جج صاحب نے دھنتر كى باتيں س كراس پر اپنا فيصله منايا اور یولیس نے دھنتر کوجیل میں رکھا جب تک عدالت سزا کے متعلق کوئی فیصلہ نہ سنائے مختلف مما لک اور شہروں کے لوگ دھنتر کود تکہنے کے لئے آئے تھے جب و جیل میں تھا۔اس کود کچھ کر بہت لوگوں نے اپنے اپنے تبھر ہ کئے کہاہے دھنتر آپ نے چوری کی اور اپنے روپنوں کا ستیہ ناس کیا اور دھنتر آپ نے اس لڑ کے کوئل کیا جس سے گھر کا وسیعہ ہی ڈوب گیا اور دھنتر آپ نے ایسے ایسے واقعات دنیا میں رونما کئے جن کی وجہ سے تمام ملک آپ ہے لرز نے لگے۔ایسی بائٹیں من کردھنتر نے ان کو بیجواب دیا کہ میں نے عدالت عالیہ کے سر منے اقبال جرم کیا لیکن آپ لوگ جھے کچھان جرموں پر پچھ بتانے کیئے کہتے ہو۔ میں اقبال جرم کرتے ہوئے آپ سے بید کہتا ہوں کہ'' کوئی ہمیں ستائے کیوں'' مجھے آپ باتوں ہے ہی ست <del>سکتے</del> ہول کیکن تفتیش نہیں کر سکتے تفتیش ہے بیخے کے لئے میں نے اقبال جرم کیا ہے کیکن آپ مجھے باتوں سے ہی سماتے ہو۔ آپ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے میں اس مفظ ہے آپ كے بيان يا خيالات كويد كهدر ما جول كدد كوئى جميں ستاتے كيوں " "غالب خستہ کے بغیر"

جب قید خانے میں وضنر بہت سال تک رہا تواس دوران اس نے بہت ی کا بیں پڑھیں۔ ہمیں اس بات کا بھی احساس ہونا چا ہے اور واقفیت بھی ہونی چا ہے کہ دھنر چورتھا لیکن تعلیم یافتہ بھی تھا۔ تعلیم یافتہ ہونے کے ناطے جیل میں اے کہ بیں پڑھنے کا بھی موقع دیا گیا۔اگر چہ عدالت نے سزانہیں سائی لیکن وہ جیل میں اور قید یوں کے ساتھ بیٹھ کر بہت ی او بی کتا ہیں بھی پڑھتار ہا۔ایک دن غالب کے مقطع پر نظر پڑی اور پڑھ کر محسوس ہوا کہ غالب نے یہ بیان کیا ہے کہ ' غالب فستہ کے بغیر' اس جملہ کو پڑھ کر دھنتر نے سوچا کہ غالب نے سے بیان کیا ہے کہ ' غالب خستہ کے بغیر' اس جملہ کو پڑھ کر دھنتر نے سوچا کہ غالب نے مشت کے بید بیان کیا ہے کہ ' غالب خستہ کے بغیر' اس جملہ کو پڑھ کر دھنتر نے سوچا کہ غالب نے مشت کے بارے میں ۔ وہ

پاکیزہ محبت پڑکل کرتارہا۔ مطلب پاک محبت کی حد میں رہا، اس کے برعکس میں نے بہت ی علطیال کیں بہت ہے جرم کئے۔ جس وجہ سے میں آئے جیل میں ہی عالب کے مقطع پرسوچتا ہوں کہ سے بات اس نے سی کھی ہے۔ یہ پڑھ کردھنٹر نے سوچا کہ میں اِن الفاظ پرسوچ کر سے کہوں گا کہ دھنٹر خستہ کے بغیر مطلب دیا نتداری اور خدا پرت کے بغیر میں نے بہت می غلطیاں کیں اور میں ان غلطیوں سے تا تھم عدالت جیل میں ہی اپنی زندگی گز ارتارہوں گا۔ یہ علطیاں کیس اور میں ان غلطیوں سے تا تھم عدالت جیل میں ہی اپنی زندگی گز ارتارہوں گا۔ یہ سوچ کردھنٹر نے کہا کہ دھنٹر عالب کے طرز پر بینہیں کہ سکتا ہے کہ دھنٹر خستہ کے بغیرای لئے یہ پڑھ کر میں دھنٹر نہیں بتا سکتا ہوں میں "عالب خستہ کے بغیر" بتاؤں۔

"كون سے كام بندين"

میر کو نسے کام بندیں۔ میر پڑھتے اور سوچتے ہوئے دھنتر نے بہت کی کمابیں پڑھیں۔ اوران الفاظ پرسوچتار ہا کہ میں غالب کی طرح بھی ہد کہدسکتا تھا کہ 'غالب خستہ کے بغیر' کیکن میں نے ایسے کام کئے میں میں خستہ کے بغیر نہیں بتا سکتا ہوں ۔اسی دوران جیل کا برواسر براہ دھنتر کودیکھنے کے لئے آیا،مطلب جیل کے سربراہ کو ہر قیدی کو دیکھے کرا ہے تبھرہ بیان کرنا تھا، وهنتر کود کچھ کر اس اہلکار نے میہ کہا کہ انہیں کیسے قیدیوں کے ساتھ بیٹھ کر کتابیں پڑھنے کی اج زت ہے جبکہ اس نے بہت ہے جرم کئے ہیں۔ان جرموں کی حوصلہ افز ائی کرنے کے لئے جیل کے اہلکاروں نے کیسے کماب پڑھنے کی اجازت دی ہے۔اسے کسی اور کام میں مصروف كرنا جائب ، جوسزا كے برابرتسليم كيا جائے۔ بيان كرجيل كے المكاروں نے اس كو بتايا ہم باحكم عدالت کچھ بھی نہیں قیدی کو کر سکتے ہیں ۔صرف ہم جیل میں بندر کھ سکتے ہیں جبکہ قیدی نے ا قبال جرم کیا ہے۔ یہ بتا کرجیل کے اہلکاروں نے بتایا ہمیں عدالت سے کہ علم تامہ ملتا جاہے جس کے تحت ہم یہ کہیں کہ' کون ہے کام بند ہیں''مطلب عدالت کے حکم نامے کے تحت ہمیں معلوم ہی نہیں کے دھنتر کوجیل میں کوئی سزاہے،ای لئے ہم کوئی بھی کتاب چھین نہیں سکتے میں۔ بیان کر جیل کے بڑے اماکار نے کہا کہ عدالت سے رجوع ہوکرتھم نامہ عدالت کا وصول کرنا چاہئے تا کہ بم عدالت کے تکم نامے کے تحت بیصادر کریں کہ مجرم دھنتر کو' کون ہے کام بند ہیں' ۔ مطلب عدالت تھم کے تحت ہمیں ضرور معلوم ہونا چاہئے کہ ایسے قیدی کو ایسی مہولیات سے مبرا کرنا چاہئے۔ اس لئے جیل کے اہلکاروں کو بیہ کہدر ہاہوں کہ وہ عدالت ہے تھم نامہ موصول کریں کہ دھنتر کو' کون ہے کام بند ہیں' جس کوہم نے جیل میں رکھ ہے۔ "رویئے زارزار کیا؟"

جب دھئتر نے بیسنا کہ جیل کے اہلکاروں کواب عدالت سے میرے کتاب پڑھنے پر اجازت لائی ہے تو اس نے بین کر بید کہا کہ بیس نے اقبال جرم کیا ہے۔ میر سے جرم پر بہت سے لوگ احتجاج کرتے ہیں مہت سے لوگ میرے کارنا مے پر روتے ہیں۔ کیوں روتے ہیں ای لئے روتے ہیں کہ بیس نے مڑک پر ہم کے دھا کے کئے ہیں اور کی راہ گیرا چا تک موت کا شکار ہوئے ہیں۔ وہ میرے ان کارنا مول سے صدم محسوس کرتے ہیں لیکن میں نے غلطی کی شکار ہوئے ہیں۔ وہ میرے ان کارنا مول سے صدم محسوس کرتے ہیں لیکن میں نے غلطی کی ہے ہیں نے اقبال جرم کیا ہے میں سزا کا مستحق ہوں اس لئے ان کو میری مجر مانہ حرکتوں پر رونا ہی ہے ان کو میری مجر مانہ حرکتوں پر رونا میں کیوں ہے کہوں کہ '' روپے زار زار کیا ؟'' مطلب میں کیوں رون میں سے لئے ان جرکتوں پر نارائسگی اورائسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ میں بھائسی کا بھی مستحق ہوں میری مجر مانہ حرکتوں پر نارائسگی اورائسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ میں بھائی کا بھی مستحق ہوں جس پر چڑھ کر میں ہی کہوں گا''دو ہے زار زار کیا ؟''

'' سیجے ہائے ہائے کیوں؟'' جب عدالت میں جیل کے اہلکاروں نے بچ صاحب کے سامنے دھنتر کے بارے میں اپنی گذارش بیش کی ہے کہ عدالت عالیہ جمیں ابھی تک کوئی تھم نامہ صادر نہیں کیا کہ کو نے کو نے کام مجرم کوجیل میں کرنے ہیں۔ جس طرح ہے ہم کسی قیدی کودن بحرکوئی کام کرنے کو کہتے ہیں۔ جن قید یوں کو سزا بامشقت ملی ہوتی ہے اسی طرح ہے ابھی تک دھنتر کو کوئی سزا نہیں ملی ہے۔ باتھی عدالت ہم نے دھنتر کوقید خانے میں رکھا ہے اور جمیں اس بات کا بھی تھی نامه نہیں ملا کہ جس کے تحت ہم دھنتر کو کوئی سز ایافتہ کام دلاسکیں۔ بیان کرعدالت عالیہ نے تھکم صادر کیا کہ مجرم خودتصد لق کرتا ہے کہ اس نے بہت سے بم چھنکے ہیں چوریاں کیں ہیں مختلف شہر یوں کو بہت ہے طریقوں ہے ستایا ہے بہت ہے قتل کئے ہیں ، الی باتوں پر تصدیق کرتے ہوئے خود دھنتر تشعیم کرتا ہے کہ وہ پھانسی کا بھی مستحق ہے۔اس بات پر باہر لوگوں نے احتجاج بھی کیا کہ ابھی تک دھنتر کوکوئی سز اعدالت عالیہ کے حکم تامے کے تحت نبیس مل ہے۔وہ جیل میں عیش وعشرت ہے رہ رہاہے اورمختف کتا ہیں پڑھ کراپنی زندگی عیش و آرام میں بسر كرربا ہے۔اليے شكوے سنا كرلوگول نے بہت مما لك ميں احتجاج كيا كه دھنتر كو يوسى ملني ج ہے اور جیل کے اہلکاروں کے خلاف ہائے ہائے اس بات پر کیا کہ انہوں نے دھنتر کوعیش وآ رام کا سامان میسر کرر کھا ہے اور قیدی ہو کر قیدی کا سلوک تہیں کیا جا تا ہے۔عد الت عالیہ ان سب با تول ہے واقف ہوئی تو عدالت عالیہ نے مجرم کو بھائسی کی سز اسنائی ۔ بھانسی کی سز اسنا كرجين كے اہلكاروں نے وصنتر كو بتايا كه آپ كى خواہش كيا ہے جب آپ كو يوشى يرائكايا جے گا۔ دھنتر نے اپنی خواہش یہ بتائی کہ ہر یک قیدی کوجیل میں کتاب پڑھنے کا موقع فراہم کیاجائے یا اے قید ہا مشقت وینے کے دوران اطلاعات کے وسائل فراہم کرنے ج بے ۔ یک میری خواہش ہے۔ میں کھانی پر چڑھنے کا مستحق ہوں لوگ میری کھانسی کے حق میں تیں۔ای لئے میں عدالت عابیہ کے حکم تامے پرافسوں نہیں کرتا کیونکہ میں نے اقبال جرم کیا ہے۔ میں بچائی پر پڑھ کر بیا کہوں گا کہ'' سیجئے ہائے بائے کیوں؟''مطلب میں عدالت علم کااحترام کرتے ہوئے بیانی پرچڑھ کربیلفظ دہرا تا ہوں کے '' سیجے ہائے ہائے کیوں؟'' اگر میں اس دلیل کوعنوان کے دائرے میں لکھوں تو میں یمی لکھوں گا'' غالب خشہ' یا ''اقبِل جرم''۔

أس برم ميں مجھے نہيں بنتی حيا كيے . بيشا رہا اگر چه انثارے موا كيے .

غائب ممہیں کہو کہ ملے گاجواب کیا؟ ماتا کہ تم کہا کیے اور وہ سنا کیے

غالب نے غزل کے اس مطلع اور مقطع میں ایس بات بڑنی ہے کہ مجھے پڑھ کریہ محسوس ہوتا ہے کہ ان دنوں ادبی سرگرمیاں زیادہ یائی جاتی رہیں ۔اور بہت ی ادبی سرگرمیوں میں ادب کے بارے میں بحث ومباحثہ ہوا کرتے تھے۔ تیمی تو مطلع میں غالب نے لفظ 'بزم' استعمال کیا ہے۔' بزم' اس کو کہتے ہیں جس میں دانشوراور شاعرلوگ شریک ہوتے ہوں ۔ بزم میں گانے بجانے کے سامان بھی میسر ہوتے ہیں۔جن دنوں غالب نے اس مطلع کوتح پر کیا ہے ان دنول رسل ورسائل کے وسائل زیادہ نہیں یائے جاتے تھے۔ای لئے مختلف گاؤں کے محکول میں اور بادشاہ کےمحلوں میں ایسے برم منعقد کئے جاتے تھے۔جس برم میں شاعر، گانے بچانے والے لوگ اور م کالہ پڑھنے والے بھی شرکت کیا کرتے تھے۔ای لئے میرے خیال میں بزم کا استعمال کیا ہے۔ تاریخی حوالے ہے میہ بات ثابت ہے کہان دنوں کم تعداد میں عورتیں بزم میں شرکت کیا کرتی تھیں ۔ای لئے ممکن ہے کہ غالب گانے بجانے کی بزم میں ہی موجودر ہاہوگا اور اس کے لئے ممکن ہے کہسی کو اشار ہ کرنے کے لئے تکے رہے ممکن ہے کہ غالب کے معشوق کا زیادہ اثر گانے بجانے میں ہی رہاہوگا کیونکہ غالب نے مختلف مطلع اور مقطع اورغزل کے شعروں میں زیادہ تربزم کا ہی استعمال کیا ہے۔اسی لئے میرے انداز میں گانے بجانے والی عورت ہی غالب کے معشوق کا تصور ہوسکتا ہے۔اس لئے غالب نے مطلع کے میلے شعر میں برم لفظ کا استعمال کیا ہے بھرلفظ ُ اشارے ٔ غالب نے بہت ہی بہترین انداز میں بیان کیا ہے۔اس میں فاری کا استعمال کم کیا ہے۔اس میں سادہ أردو کا اظہار کیا ہے۔اگر بیں اس مطلع پر رہیکھوں اُس کے بجائے غالب نے کسی وفتت غزل میں لفظ کسی کا بھی استعمال کیا ہے لیکن برم کو کسی لفظ سے استعمال نہیں کیا۔اس کا مطلب غالب نے خاص سن برم کا ذکر مطلع میں کیا ہے۔ میں ہیکہوں گا کہ غالب نے لفظ بھی نہیں نبیان کیا ہے اس کے بجائے اُس کا استعال کیا ہے مطلب اس کا استعال اس کئے کیا ہے کہ جہاں پر اس کے معثوق کا قریبی واسطہ رہا ہوائی لئے لفظ اشار ہے بھی مطلع میں بیان کیا ہے۔اگر میں اس انداز ہے اس مطلع کو بیان کروں تو نیجوڑ اس کا بیڈنکٹا ہے کہ کسی بھی برزم میں اگر غالب کی ہی مانیں تو اس کے لفظ ہے ہی مطلب ٹکٹا ہے خاص جیسے کہ

کسی برم میں جھے نہیں بنی حیا کے بیٹھا رہا اگرچہ اشارے ہوا کیے

اس کا مطلب جب آپ کی حرف کومطلع میں پڑھو گے تو اس ہے جمیں ہے ہے گا کہ جس برم میں میں بیٹے ہاہونے جس برم میں میں بیٹے تا ہوں بجھے شرم آتی ہے۔ میں مینییں کہتا کہ اصلیت کیا ہے۔ حیا ہونے کی وجہ سے لفظ شرم استعال کرتا ہوں لیکن غالب نے بیریان کیا ہے کہ اُس برم میں ، مطلب خاص ایسی برم جہاں پر اس کا معثوق حاضر ہے اور اسے پچھ نہیں بتا سکا کیونکہ حیا کا رجحان ہے۔ اس سے صاف طاہر ہے کہ غالب کی نواب کی ایسی مفلل میں حاضر ہوا ہوگا جہاں اس کی معشوق بیٹی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی واب کی ایسے تا ثر ات بیان کرتا ہے۔ ویسے تو غالب خود معشوق بیٹی خاص کسی نواب کی محللے میں ایسے تا ثر ات بیان کرتا ہے۔ ویسے تو غالب خود معشوق بیٹی خاص کسی نواب کی محللے میں ایسے تا ثر ات بیان کرتا ہے۔ ویسے تو غالب خود معشوق بیٹی خاص کسی نواب کی محللے میں ایسے تا ثر ات بیان کرتا ہے۔ ویسے تو غالب خود معشوق بیٹی خاص کسی نواب کی محللے میں حاضر ہوئے ہوں گے۔

جب بیں مقط کو مطلع کے ساتھ وابستہ کرتا ہوں تو بیسو چتا ہوں کہ جب غالب خاص کمی برم کے بارے میں اپنے معشوق کو اشارہ دینا جا ہتا ہے لیکن اشارہ نہیں کرسکتا کیونکہ کمی خاص نواب کی محفل یا برم میں حاضر ہوا ہے۔ اب غالب اس مقطع میں فرماتے ہیں کہ مجھے معشوق کا جواب بی اشارے کے ذریعے ماتا بی نہیں ممکن ہے غالب ان اشاروں کو گانے بجانے کے طریقے سے سندنا جا ہتا ہے کیونکہ غالب کے زمانے میں بہت سے نواب برم میں گانے بجانے کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ جب اس برم میں غالب حاضر ہوا تو گاتے بجانے سے بی پورا کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ جب اس برم میں غالب حاضر ہوا تو گاتے بجانے سے بی پورا کی بیمی ہوا ہوگی واب موصول ہو بی جانے کی برم میں خواب نہیں دے سکتے جمکن ہوگانے بجانے کی برم میں جواب نہیں دے سکتے جمکن ہوگانے بجانے کی برم

میں غالب جیٹھا ہے اور غزل کے مطلع کو بیان کیا ہے اور مطلع کو مقطع کے ساتھ وابسۃ کرنے کے لئے لفظ سنا استعمال کرنے ہے مجھے معلوم ہوا کہ گانے بجانے کی محفل میں غالب عاضر ہے اور اشارے سے گانے بجانے کے طریقے سے معثوق کا جواب سننا جاہتے ہیں۔مطلب ال مقطع اور مطلع كاوابسة غالب كے ذيالات پر بير كہنا جا ہتا ہوں كەغالب نے غزل كامطلع اور مقطع ایسی محفل کے خیال پرتحر بر کیا ہے کہ جس میں بیدوعویٰ ہے کہتا ہوں کہ میحفل شاعری محفل نہیں یہ برم شاعری برم نہیں ہے او بی برم نہیں ہے بلکہ گانے بجانے کی برم بی ہے۔ تو پھر عالب بيبيس بيان مطلع ميس كرتا كه حيا كالفظ مطلب شرم اوراشار ي كالفظ اورسنا كالفظ بإل ہم شاعری بزم میں کہتے ہیں اور سنتے ہیں لیکن وہ کئی گئی بزموں میں منعقد کیا جا تا ہے لیکن لفظ 'اُس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ غالب نے غزل کو خاص بزم کا اشارہ دے کرمطلع کوتح ریکیا ہے اور مطلع کا واسطہ طلع کے ساتھ رکھ کر گانے بجانے کی محفل کا ہی واسطہ دیا ہے۔ ہاں میں مانیا ہوں کہ غزل میں گانے بجانے کا ذکر ہی نہیں لیکن لفظ حیا کے بیان ہے لفظ 'سننا' کا ذکر ہے اگراد بی بزم منعقد ہوتی تو اس کا لفظ مطلع میں بیان نہیں کیا ہوتا ۔اس لئے میرے انداز میں میرے خیال میں غالب نے غزل کامقطع کسی خاص بزم کا اشارہ دیا ہے جس سے کہ بیجسوں ہوتا ہے کہ اس برم میں ان کی معشوق حاضر رہی ہوگی ۔جس کوشرم کے مارے پچھ نہیں کہدسکتا ادر جواب بھی حاصل نہیں ہوسکتا۔ای لئے ان سے تلقین کرتا ہے کہ وہ پچھ نہ پچھ سنا کیں جس کو س کر جھے کوئی نہ کوئی اشارہ حاصل ہوگا۔ خیر خیال اپنااپنااوراین اپنی رائے۔

أس برم میں مجھے نہیں بنتی حیا کیے بیٹھا رہا اگرچہ اشارے ہوا کیے

شاعر فرماتے ہیں کدا ہے معتوق مجھ میں حیااور شرم ہے۔ میں ہرایک کا احترام کرتے ہوئے اور شرم کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کرسکتا ہوں اس لئے اے معتوق جس برم میں ممیں بیٹے اور شرم کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کرسکتا ہوں ، بیٹھا ہوں اس برم میں مجھے شرم آتی ہے کیونکہ میں کوئی بھی اشارہ آپ کونبیں کرسکتا ہوں ،

حیاہونے کی وجہ سے میں صرف اس خاص بزم میں بیٹھا ہوں لیکن میرے حق میں کوئی بھی رائے نہیں وے سکتا۔ جب میں محفل میں بیٹھا تو بہت سے بزرگ بھی ویکھنے میں آئے ان کے سامنے بیجھے حیہ آتی ہے کہ میں آپ کو کیا اشارہ کروں۔اشارے کرنے سے میں باز آکر آپ کو بیہ بتا تا ہوں کہ میرا دل ہی نہیں لگتا جب تک نہ میں آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات کرول لیکن اس بزم میں میں صرف سنتی ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کوئی کسی کو کس فتم کا اشارہ کرے لیکن میں اپنی طرف سے کسی کوکوئی اشارہ نہیں کر سکتا۔ اس لئے اے معشوق پاک جبت برقر ار سے جو بہت سے اشاروں کے بغیر قائم ودائم ہے

غانب شہیں کبو کہ ملے گاجواب کیا؟ مانا کہ تم کہا کیے اور وہ سنا کیے

غزل کے مقطع میں شاعر غزل کے مطلع کو وابستہ کر کے یہ کہدرہاہے کہ اے معثوق جب میں آپ کوکی خاص برم میں دیکھا ہوں لیکن اس برم میں ہیں حاضر ہوکرکوئی بھی اشارہ نہیں کرسکتا ہوں کیونکہ برم میں بہت ہے برزگ حاضر ہوئے ہیں اور برزگوں کے سامنے اشارہ کرنا اچھا تہیں ہے۔ جھ میں شرم وحیا بھری ہوئی ہے۔ اس لئے شرم کے مارے میں آپ سے کہ خیس کہد سکتا۔ جب غالب مطلع میں ایسی بات لکھتا ہے تو مقطع میں یہ کہدرہا ہے کہ میں تہمیں سے بات ساکراب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اشاروں کا ضرور اثر ہوگالیکن جواب کا مسلم سے جہنا چاہتا ہوں کہ میرے اشاروں کا ضرور اثر ہوگالیکن جواب کا اس طریقے سے اثر ہونا چاہئے کہ میں ہی واحد اس جواب کو سنوں اور باقی حاضرین کو اشارے کا جواب نہرہ میں کوئی ایسی بات سنا تا اشارے کا جواب نہرہ میں کوئی ایسی بات خاص کے جس کوئرا میں ہوئی ہیں ہے جس کوئرا میں ہوئی اور کی گر ہی میں ہے جس کوئرا میں ہوئی کہیں ہے جس کوئر ہی میں ہی خاص برم میں دیکھا اور دیکھ کر بی میں ہوئی جس سے جھے سمجھ آئے کہ یہ معثوق کا بی خاص برم میں دیکھا اور دیکھ کر عالب کو یقین ہے کہ وہ ان اشاروں کو دیکھ کر ہی میرے خاص برم میں دیکھا اور دیکھ کر عالب کو یقین ہے کہ وہ ان اشاروں کو دیکھ کر ہی میرے خاص برم میں دیکھا اور دیکھ کر عالب کو یقین ہیں جم سمجھ آئے کہ یہ معثوق کا ہی اشاروں کا جواب کی طریقے ہے برم میں کہا گی جس سے جھے سمجھ آئے کہ یہ معثوق کا ہی اشاروں کا جواب کی طریق ہوئی کہا گی جس سے جھے سمجھ آئے کہ یہ معثوق کا ہی

اشارہ ہے۔

اگریس غالب کے لفظ کے مطلب کے دائر ہے میں مقطع کو تکھوں تو میں بہ کہوں گا کہ جب بھی کی خاص محفل میں کوئی بات سنا تا ہے تو وہ بات سنا ہے ہوئے اس طرح اپنی باتوں کا اظہار کرتا ہے کہ بھی کوان باتوں پر کئی کئی سوالوں کا جواب بھی موصول ہوتا ہے جوسوال کہنے والے کو کہے ہوں گے آئیس کا جواب کسی خاص بزم میں ان کواشار ہے کو دکھا کر بیا بتا کر بی اثر ہوتا ہے ۔مطلب ہمیں کسی بھی کام میں کم ہمت نہیں ہوتا چاہئے اگر چہ معشوق کوشاعر اشارہ نہیں کرسکتا ہے کی معشوق کی زبان سے بی ان اشاروں کا جواب اثر ہو بی جاتا ہے ۔اگر جواب نہیں معشوق کی زبان سے بی ان اشاروں کا جواب اثر ہو بی جاتا ہے ۔اگر جواب نہیں ہوتا تو ہمیں محبت میں الگ نہیں رہنا چاہئے ہمیں محبت کو برقر اررکھنا چاہئے اور کسی خواب نہیں ہوتا تو ہمیں محبت میں الگ نہیں رہنا چاہئے ہمیں محبت کو برقر اررکھنا چاہئے اور کسی ختیاب ضرور ہوسکتے ہیں ۔

أَلَ بِنَم مِنْ الْبِيْحِيْنِينَ بَنِي حَياكِ = أَلَ بِنَم مِنْ بَحِيْنِينَ بَنِي حَياكِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِيدًا رَبَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِيدًا رَبَا اللَّهِ عِيدًا رَبَا اللَّهِ عِيدًا رَبَا اللَّهِ عِيدًا مِنَا اللَّهِ عِيدًا مِنَا اللَّهِ عِيدًا مِنَا اللَّهِ عَيْنَ مِنْ اللَّهِ عَيْنَ مِنْ اللَّهِ عَيْنَ مِنْ اللَّهِ عَيْنَ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

آئ تک دُنیا کے تمام ملکوں میں ہرکوئی اپنے اپنے استاد کا احر ام کرتا ہے اور کر کے ہی

رہیں گے۔ہم بیعام طور پرسوچنے ہیں کہ استاد دہی ہیں جوہمیں تعلیم ہے واقف کرائے وہ صحیح
ہے کیکن اس کے ساتھ ہی بیسوچنا چاہئے کہ جب ہم تعلیم عاصل کرتے ہیں تو استاد ہمیں بہت
سے ضمون پڑھا کر مختلف مضمون ہے واقف بھی کراتا ہے۔ اس وجہ ہے ہم اچھے طالب علم ساج
میں بنتے ہیں۔ بہی ایک نہیں بلکہ کوئی بھی کام سکھنے پر ہمیں استاد کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ
کام سے واقف کرا کے ہمیں ماہرینا تا ہے۔ واقف کرانے والے کو بھی استاد کہ سے استاد کہ ہمیں سے مطلب

جو کوئی کسی ہنر کی تربیت و ہے تو اسکوبھی استاد کہیں گے ۔اب ہمیں اس بات کا احساس ہونا جاہئے کہ مختلف پیشوں کو حاصل کرنے کے لئے مختلف استاد ہوتے ہیں۔جو طالب علم کو کا م ے واقف کراتے ہیں۔ای طرح سے ایک مشہور استاد دین محمہ تھے۔جس نے ایک ایہا ہنر سنسمی طالب علم کوسکھایا جس ہے کہ وہ بہت ہی مشہور ہوکر بیہ کہنے لگا کہ دین محد میر ااستاد ہے جس کی وجہ سے میں ایک ہنرمند ماہر ساج میں، قوم میں بن بیٹھا۔ بھی ایسا موقع فراہم ہوا جب استاداورطالب علم انتشے بیٹھے۔وہاں کوئی مسئلہ سمامنے آیا۔اس مسئلے کاحل معلوم کرنے کے لئے دیگر طالب علم کوبھی بلایا گیا۔ بلا کر دونوں ہے درخواست کی گئی کہ مسئلہ ل کیسے ہوسکتا ہے۔ بیہ بات س کر طالب علم نے کہا کہ میرے استاد دین محمد ہیں میں پچھ بھی نہیں اینے طریقے سے بتاسکتا ہوں۔ جب تک یہاں پر دین محدموجود ہیں، میں استادی سوچ پر کوئی خلل نہیں ڈال سکتا ہے۔ جب اس محفل میں دین محمد نے الیی با تنیں سنیں تو اس نے قر مایا کہ میں ال تحفل ميں ہيکجا ہث نہيں ڈال سکتا۔جسمحفل ميں ميرا طالب علم حاضر ہو۔ بيرطالب علم مجھ ے زیادہ وا تفیت رکھتا ہے کیونکہ بیرنیا بودا ہے میں نے بہت سے دورد کیھے اور بہت ساکام کیا مجھے ایک بزرگ کی حیثیت ہے بزم میں تنکیم کرنا جائے بیان کر طالب علم نے کہاجب میر ہے استاد کسی بھی بزم میں موجو در ہتے ہوں میں کوئی بھی رائے نہیں دے سکتا ہوں۔ بین کردین محرنے طالب علم کے تاثرات پر بیبتایا کہ جب بھی میرے طالب علم کومیری حاضری میں کوئی کا م کرنا ہوتو میں اے امتخان کے طور پڑ' اُس بزم میں''مسئلہ کل کرنے کو ضرور کہوں گا تا کہ میں بیہ دیکھوں کہ طالب علم کیسا کام کرتا ہے۔ تیمی تو میں اس بات بیہ کہہ کر اختیام تک يبنجاؤل گا'' أس بزم ميں''۔مطلب طالب علم كومير ، صامنے اپنى رائے بتانى ہے اور تجربه کر کے ہی میں بیدد کیھوں کہ طالب علم استاد ہے او پر پہنچا ہے اور خوش ہوجاؤں ۔اس لئے میں بیکہوں گا کہ جہاں بھی میں حاضر رہوں گا طلب علم ہی پہلے اپنا کا م ثابت کر کے دکھائے گا تبھی تو میں بیکہوں گا'' اُس برم میں''

# '' جھے نہیں بنتی حیا کیے''

جب دین محمہ نے ایس بات بنائی تو ہزم کی توجہ طالب علم پر مرکوز کی گئی۔ طالب علم نے کام کرتے ہوئے بہت کی مشکلات کا سامنا کیا، جب طالب علم نے مشکلات کوحل کیا تو دین محمد بہت ہی خوش ہوئے اور یہ کہنے لگا کہ آج طالب علم مجھ سے زیادہ استاد کھائی دیتے ہیں۔ میں اگر استادر ہاہوں کیکن اتنا پچھ بیں سیکھاہے جتنا کہ میرے طالب علم نے سیکھا۔ای لئے میں اینے طالب علم کوبہت ہی بیار کرتا ہوں اور جھےالیا کام کرتانہیں ؟ تا جس کام کومیرے طالب علم نے ثابت کر کے دکھایا۔ ہمارے درمیان اب حیا کا پر دہ ہی نہیں رہا۔ اس لئے اس بات کی توجه اس طرح مرکوز کرتا ہوں کہ'' مجھے نہیں بنتی حیا کیے''مطلب طالب علم نے میرا احرّ ام كرنے كے لئے بيكام كرنے ميں روكاٹ ڈ الى ليكن ميں نے طائب علم كى حيا كوا لگ كر كے بيہ سوچنے لگا کہ میں استاد کے سامنے ایسا کام کروں جو کہ جھے ہے بھی ماہر شلیم کیے جا کیں۔ ای لئے دین محمد نے میہ بتایا کہ طالب علم کو حیا آئی کہ وہ کا مہیں نیٹا سکتا ہے۔میرے احترام کے کئے ٹابت کرنا ہی چھوڑا۔ میں ای لئے ہرایک طائب علم کو بیہ کہہ کربات کو اختیام تک پہنچانا جا ہتا ہوں کہ'' <u>مجھے نہیں</u> بنتی حیا کیے'' میں اپنے طالب علم کو حیا کے اصولوں میں رکھنا جا ہتا ہوں وہ میرے سامنے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے استاد کے احتر ام میں کوئی خلل پیدا ہو۔ "بيفار بااكرجه"

جب دین محمد نے ایک بات بتائی تو طائب علم نے اپنے استاد کا احرّ ام کیا اور احرّ ام کی وجہ سے چپ چاپ بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ میں استاد کے سامنے ایسا کام کر سکتا ہوں جس میں استاد نے محمد ماہر بنایا ہے۔ یہ کام کرنے سے میر سے استاد کی عزت کے خلل کے برابر ہیں استاد نے جھے ماہر بنایا ہے۔ یہ کام کرنے سے میر سے استاد کی عزت کے خلل کے برابر ہے۔ احرّ ام برقر ارد کھنے کے لئے '' بیٹھار ہاا گرچ'' بیٹ اس کام کوکر سکتا تھا جب جھے اس کام کوکر نے کے لئے استاد نے منظوری دی تبھی تو جس یہ بات سنار ہا ہوں کہ '' بیٹھار ہاا گرچ''

#### "الثاريهواكي"

جب اليى باتيں طالب نے کہيں تو دين جحد نے اس بات پراس کی تعريف کی۔اور بيہ کہا کہ دنیا جرميں ہرايک طالب ہراست دکواحترام کی نگاہوں ہے و يکھنا ہے۔استاد کے احترام کے لئے طالب علم پچھ بھی کرسکتا ہے ليکن مجھے اپنے طالب علم کو د يکھنا تھا کہ بيہ کسے ايسا کام کرسکتا ہے جو کہ ميراشا گرور ہا ہے۔ اس لئے ميں نے طالب علم کواس بات کا بھی اشارہ دیا کہ آپ مير ے احترام پربيہ ہا کہ 'اشارے ہوا کے'' کرآ پ مير ے احترام پربيہ ہا کہ 'اشارے ہوا کے'' اشارے ہوا کے'' اشارے ہوا گے'' اشارے ہوا کے'' اشارے ہوا کے'' اشارے ہوا کہ بيہ کيا کرتا ہے تو ميں کام کرسکتا تب ميں استاد کے''اشارے ہوا کہ نے'' اشارے ہوا کہ نے استاد کا احترام کیا۔ کہ 'انتظار کرتار ہا جب'' اشارے ہوا کے'' کا جملہ استعمال ہوا تو میں نے استاد کا احترام کیا۔ '' عالب جمہیں کہو کہ''

جب وین محر نے طالب علم کی بات نی اوراس نے بھی اپنی باتیں بتائی اور یہ کہا کہ میں اپنے طالب علم کو فتحیاب و یکھنا چا بہتا تھ۔ جس طرح فوجی مربراہ اپنے فوجی کو جنگ کی تربیت وے کراہے جنگ میدان میں حاضر رکھتا ہے اور وہ وشمن کے ساتھ لڑتے لڑتے فتحیا بی حاصل کرتا ہے ای طرح سے میں اپنے طالب علم کو فتحیاب و یکھنا چا بتا تھا۔ جب میں نے طالب علم کو کا مرح نے کا اشارہ کیا تو اس نے کیا۔ تب میں نے اس سے بطور استادان لفظوں پر انعام و سے کو کہا مطلب میں اس طالب کو ان لفظوں سے نواز وں گا یعنی میسوں سے نہیں بلکہ انجی باتوں کے لفظوں سے نواز وں گا یعنی میسوں سے نہیں بلکہ اپنی باتوں کے لفظوں سے نواز وں گا یعنی میسوں سے نہیں بلکہ اپنی باتوں کے لفظوں سے نواز وں گا یعنی میسوں سے نہیں ایسے لفظ اپنی باتوں کے نواز وں ' غالب تہمیں کہو کہ'' مطلب میں ایسے طالب علم کو فتحیا بی باتوں گا والے میں ایسے لفظ سے ایس نے میں ایسے لفظ سے اعز از حاصل کرتا ہوں '' غالب تمہیں کہو کہ''

" ملے گاجواب کیا؟"

جب دین محمد کی با تنیں طالب علم نے سنیں تو اس نے اس پر تنبقرہ کرتے ہوئے بتایا کہ میں استاد سے او پر کوئی بات نہیں بتا سکتا ہوں نہ بیان بازی کرسکتا ہوں اس کے میں اس کے

اعز از پر بہت ہی متاثر ہوا اور شکر بیدادا کرتا ہول \_جس نے جھے طالب علم سمجھ کر وقتا فو قتا حوصله افزائی کی اور اپنے ہے بھی زیادہ ماہر بنایا۔ تبھی تو میں ان گفظوں کے اعز از پرشکر بیادا کرتے ہوئے یہ بتار ہاہوں کہ ان لفظوں کے اعزاز پریتبسر و کرنا ہے کہ'' سلے گا جواب کیا؟'' مطلب میں ان لفظوں پر انق م پانے ہے بھی استاد کو س طرح شکریہ ادا کرسکتا ہوں حالنکہ میں ا بھی طا سب علم ہول۔ جب تک میں اس دنیا میں زندہ ہول میں استاد کےان لفظول کےا نع م يربيه بول كاكه " ملح كا جواب كيا؟"

''مانا کہم کہا کیے''

جب دین محمد نے طالب علم ہے ہیا تیں سنیں اورانعام کے بارے میں تہرہ و ساتو انہوں نے یہ کہہ کراس بات کواختیا م تک پہنچایا کہ میں نے طالب علم کوشلیم کیا جو کہ مجھ ہے یا کھ درجہ ماہر ہے اور مہارت کے اعتبار ہے میں ہیے کہدر ہاہوں کہ'' ما تا کہتم کہا کیے''مطلب جب میں نے اس کوا پنے کام پر ماہر کیالیکن میں نے بھی ایسے تجربہ ہیں کئے اور ندایسی مہارت حاصل کی جو کہ میرے طالب علم نے حاصل کی ہے۔ وہ مجھے سے دوگنا اپنے کام میں ماہر بنا۔ ای لئے میں اس طالب علم کے کہنے پر بیر بات کہوں گا کہ "مانا کہم کہا کیے"

"'اوروہ سٹاکئے''

جب طالب علم نے پھر دین محمد کا تبھر ہ سنا تو وہ اٹھےاور اپنے اس دکو پھولوں کی ہالہ گلے میں ڈالی اور آپس میں میل ملاپ کیا ،اور بیر بتایا کہ میں دین محرکو بھی بھی نہیں بھولوں گا۔ جب بھی میں اپنے کام میں مست رہول گا اور کام میں اگر مشکلات آئیں گی تو اس وقت ان مشكلات كوطل كرتے ہوئے ميں استاد كا بى نام بہلے ليكر بيد كہوں گاكہ "اوروہ سنا كيے" مطلب کیا ان مشکلات کے دوران میں بید کہوں گا کہاست دینے میری تعریف کی ہے لیکن جب مجھے مشکلات آتی ہیں تو میں اس کو دل ہی دل ہے بیرسنا نا جا ہتا ہوں کہ میں ان مشکلات کوحل کرے میں میے کہوں گا کہا۔۔استاد مجھے عقل وشعور ایسا دیں کہ میں مسئلہ طل کروں اور اپ کی تعریف کوان نفظوں سے قلمبند کردں ''ا**وروہ سٹا کیے''** اگر میں اس دلیل کو جو کہ غالب کے لفظ شعروں کے حوالے سے لکھ کربیان کیا اس دلیل

کو میں اس عنوان کے ذیل میں بیان کروں گا۔

'' دین محر''یا''اشارے ہوا کیے''

کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی کی کی کے عالب کی منہ سے جاؤ گے عالب شرم تم کو گر نہیں آتی

وں تسلیم نہیں کریں گے جیسے کہ غالب نے اپنے مقطع میں پہلے بیان کیا ہے، ماکا اللہ نامی میں ایک میں ایک اللہ مقطع میں پہلے بیان کیا ہے،

یه مسائل تصوف، به نرا بیان غالب! تجے ہم ولی شبحصتے ، جو نہ بادہ خوار ہوتا

اب ایک بی بات غالب بھر مقطع اور مطلع میں وُ ہراتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ میں کیسے سفر محمود جاسکتی ہوں ۔ کیونکہ میر ہے پاس بادہ خوار کا عیب ہے جس کو میں تشکیم کرتا ہوں اس لئے میں فرجی فرا عن انسواوں کے تحت نہیں انجام دے سکتا ہوں۔

اب ہمیں اس بات کا بورا یقین ہے کہ غالب بے خود اپنی غلطیاں مختلف شعروں ہیں بیان کی جی اور میں بیان کی جی اور مین کا کہا ہے گا کہا ہے ۔ تب بیان کی جی اور میر بھی مانا پڑے گا کہا ہے ۔ تب

تو عالب اپنی غلطی کوسلیم ہیں کرتا اور اپنی غلطی کوعوام کے سامنے غزلوں کے شعروں میں بیان منبیں کرتا۔ اس کا مطلب عالب بچائی پر ہر ہمیشہ رہا ہے اور بچائی ہی پڑھنے والے کے ول میں اور ذبان میں رکھی ہے۔ ممکن ہے کہ اُسی مطلع اور مقطع کو دوبارہ بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہوگا کہ جھے پوری امید تھی کہ مجھے لوگ و کی سلیم کرتے ، لیکن وہ میرے غلط کام انجام دینے پر کیے سلیم کریں گے مجھے ایسی امید نظر نہیں آتی تب تو میں خود بخو والی با تیں بتا کریہ و چتا ہوں کہ میں کور بی با تیں بتا کریہ و چتا ہوں کہ میں کہ سے سفر محمود انجام دے سکتا ہوں اور و بال شریک ہوکر نماز ادا کر سکتا ہوں۔ میں خود ایک غلط کام نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے کام کرنے والا خدا کا بندہ ہوں اس لئے میرے خیال میں ایسا غلط کام نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے چھوڑ نے کی عادت ہی نہیں ۔ اس لئے امید ہی نہیں کہ میں اُسی متبرک زیارت میں شریک ہو جاؤل ہے۔

جب غالب ہمیشہ میں کہتا رہا ہے کہ میں غلط کام کرنے والا بندہ ہوں جو کہ میرے مذہب کے خلاف ہے۔ ایسی خالفت کرنے ہے میں اپنے فدہب کے اصول اسلامی قانون کے دائرے میں آبین اپنا سکتا۔ لیکن پڑھتے ہوئے مقطع اور مطلع کو میں بیا بھی کہہ سکتا ہوں کہ غالب نے ان شعرول میں فاری کا رجحان کم بیان کیا ہے۔ اور اُردو میں ہی شاعری کی بیان غالب نے ان شعرول میں فاری کا رجحان کم بیان کیا ہے۔ اور اُردو میں ہی شاعری کی بیان بازی کھی ہے، جبکہ ہم وزن اور مطلب کے اعتبار سے بھی متفق ہیں لیکن اگر غالب نے لفظ بازی کھی ہے، جبکہ ہم وزن اور مطلب کے اعتبار سے بھی متفق ہیں لیکن اگر غالب نے لفظ کو کی ہوتا تو دوسر ہے شعر میں بھی تب کا استعمال کیا ہوتا تو دوسر ہے شعر میں بھی تب کا استعمال کیا ہوتا تو

کب امید بر نہیں آتی کب صورت نظر نہیں آتی

اگر میں ان لفظوں کا مطلب سناؤں تو میں یہ کہوں گا کہ جب مجھے امید بی نظر نہیں آتی ہے تو میں برے کام انجام دوں گا۔ تب میرے پاس برے کام کرنے کے طریقے موجود ہیں جسے دیکھے کرمیری امیدلوگوں میں گھٹ سکتی ہے میں عزت واحتر ام کھوسکتا ہوں۔ میں غالب کے ہی لفظوں پر بیان کرتا ہوں جس سے صاف طاہر ہے کہ میں شراب کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ای لئے غالب نے لفظ کوئی کا استعال مطلع میں کیا ہے جس سے کہ غالب نے خود تنظیم کیا ہے کہ میں سفر محمود پر نہیں جا سکتا۔ وہاں نماز ادانہیں کرسکتا۔ وجہ میری بہی ہے کہ میں نشتے کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اسے چھوڑ نے کے لئے میں نے بہت سے طریقے اپنائے لیکن کہ میانی نہیں ہوئی۔ جس سے کہ میں اس غلط کام کو چھوڑ سکوں اور میں ایک اسلامی اصول کے تحت کھیہ میں نماز ادا کرسکوں۔

جب میں غالب کے مطلع کو بھی گہرے انداز ہے پڑھ کر سوچتا ہوں کہ خود غالب اپنی فلطیال سیم کرتا ہے اورخود کہتا ہے کہ میں اس غلطی سے شرمیار ہول اور خودمقطع کے شعر جواب دعویٰ میں فرماتے ہیں کہ جھے شرم آنی جائے خلط کام کرتے وقت کیکن اس شرم کو ہیں نی ہر ہی نہیں کرتا۔اگر میں ظاہر کرتا تو ممکن ہوتا کہ میں وعدہ خوارنہیں ہوں اور سفرمحمود پر جانے والا بندہ ہوتا خبر جومنظور ہی نہیں۔ای لئے ایسے غلط جامہ مجھے قدرت نے بیہنا کیں ہیں۔اگر میں مقطع کے لفظوں پر نظر ثانی کروں تو غالب نے سیجے مقطع اپنی شاعری کے انداز میں فرمایا ہے لیکن اگر ہم جواب دعویٰ میں لفظ ہیموں بیان کرتے تو اس ہے امید کا نظریہ بہت گہراسمجھ میں آتا، مطلب غالب کہدرے ہیں کہ مجھے امید ہی نہیں ہے اگر مقطع کے آخری شعر میں لفظ مگر، کے بج ئے کیوں استعمال کیا ہوتا تو اس سے بیجی مطلب حاصل ہوا ہوتا امید کہ غلط کا موں ک وجہ ہے۔ شرمحود بردیں جاسکتا اوروجہ رہیجی ہے کہ میں ایسے برا کام ہے دور نہیں ہوسکا۔ای لئے فظ کیوں کا استعمال کرنے ہے جدیدیت کا تصور شعر میں ہوتا ہے جیسے کھے کس منہ سے جاؤ کے غالب شرم تم کو کیوں نہیں آتی

جب' کیول' کا لفظ استعمال ہوتا تو عالب کو اپنی غلطیاں ترک کرنی پڑتیں اور پچھ وجوہات سے اپنے مذہب کا احترام کر کے غلطیوں کوترک کر کے سفرمحمود پر لاز ماشریک ہونا پڑتالیکن شاعر نے لفظ کیوں کے بجائے گڑ کا استعال کیا اور اگراس لفظ کا استعال نہیں کیا ہوتالفظ کیوں کے عالب کوسفر محمود پر جاتا پڑتالیکن لفظ گڑ کے اپنے خیالات بیان کرتے ہوئے اپنی غلطی کوسلیم کرکے بیہ کہدرہا ہے کہ میں بھی مقدی مقام پرشریک ہوج تا یگر میں ایک غلط کام کرنے والا آ دمی ہوں تبھی تو غالب نے لفظ گڑ کا استعمال کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں سفر محمود پرنہیں جا سکتا ۔ کیونکہ میں نے اسلائی قانون کے تحت غلطیاں کی ہیں۔
میں سفر محمود پرنہیں جا سکتا ۔ کیونکہ میں نے اسلائی قانون کے تحت غلطیاں کی ہیں۔
میں سفر محمود پرنہیں جا سکتا ۔ کیونکہ میں غالب نے وضاحت مقطع میں لفظ مگڑ ہے جوڑا ہے مطلب غلطیاں سنگیم کرتے ہوئے یہ کہدر ہا ہے کہ میں شریک نہیں ہوسکتہ ہوں اور 'گڑ کے لفظ سے غلطیاں سنگیم کرتے ہوئے یہ کہدر ہا ہے کہ میں شریک نہیں ہوسکتہ ہوں اور 'گڑ کے لفظ ہے وجوہات بیان کرتا ہے۔

کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی

شاعرفر ماتے ہیں مجھے امیدی نہیں ہے کہ میں ایسے بر سے کام سے نبات حاصل کروں تاکہ میں ایک قابل احترام اور قد آور شخصیت بن سکوں لیکن ایسے کام کوڑک کرنے کے لئے میں نے بہت کوشش کی لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ مجھے ایسے کام ترک کرنے کی امید ہی نظر نہیں آتی ۔ امید نظر آتی لیکن ہر کے لفظ سے شاعر فرما تا ہے کہ اے معثوق اس کی نگا ہیں بھی نہیں و میکسکتا ہوں جس سے امید نظر آسکتی ہو۔ اس لئے اے معثوق میں اپنے برے کام کی وجہ سے اپنی صورت بھی نیک آومیوں کوئییں دکھا سکتا کیونکہ مجھے امید ہی نہیں ہے کہ میں اس برائی کوچھوڑ دوں گا۔ جس سے مجھے گردونواح لوگ نفرت کرتے ہیں۔ اس لئے اے معثوق برائی کوچھوڑ دوں گا۔ جس سے مجھے گردونواح لوگ نفرت کرتے ہیں۔ اس لئے اے معثوق آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کوان شط کاموں کے باوجود مجھے سے مجت قائم ودائم ہے جبکہ رہے تھی تھی تھی ہوں کہ کیا آپ کوان شط کاموں کے باوجود مجھ سے مجت قائم ودائم ہوگی۔

کعبے کس منہ سے جاؤ کے غالب شرم تم کو گر نہیں آتی

غالب کے برمطلع میں مقطع کا حوالہ ایک دوسرے کا نچوڑ دے کربیان کرتا ہے جو کہ آج تک کسی نے اس طرح کا نچوڑ بیان نہیں کیا ہے۔ جیسے کہ غالب فرماتے ہیں کہ اس ہے کوئی امید نظر نہیں آتی جس ہے کہ وہ برے کا موں ہے الگ رہے۔ برے کا مول ہے دور شدر ہے کی وجہ ہے اینے برے کا مشلیم کرتے ہوئے غالب نے خاص لفظ امید کا استعمال مطلع میں کیا ے مطلب غالب لفظ امید کو بیان کر کے مقطع میں بد کہدر ہاہے کہ جب مجھے اپنی غلطیوں کا حس سے اوران ہے دورر ہنا جا ہتا ہول کیکن جھے پوری امیر تھی کہ میں ان غلطیوں سے دور رہوں گالیکن اب مجھے ایسی امپید نظر ہی نہیں آتی۔ غلط کام کرنے کی دجہ ہے میں اسلامی قانون کے تحت کعبہ میں حاضر نہیں ہوسکتا۔ جب بھی جھے کعبہ میں برا کام کرتے ہوئے پکڑا ج نے گا تو مجھے عوام یہ کیے گی کہ غالب ایسے برے کا م انجام دینے برحمہیں شرمسار ہوتا طاہنے۔تو ان الفاظ کے ساتھ ہی میں سفرمحمود پرنہیں جاسکتا۔جس کی وجہ سے میں بیکہتا ہوں کہ مجھےالیں نثرم کوختم کرنے کی کوئی امپدنظر نہیں آتی تبھی تو اےمعشوق میں صاف طور پر بیہ کہدسکتا ہوں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں سفرمحمود پرنہیں جاسکتا۔ بیسب خدا کی ہی مرضی سے ا سے برے کام انجام دیتا ہوں جس ہے کہ میری قسمت میں نیک کام کرنے پرحسد بیدا ہوتی ہے۔ تبھی غالب کہدر ہے ہیں مجھے امید برنہیں آتی ،مطلب میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ میں سفر محمود میں زائرین کے ساتھ شریک نہیں ہوسکتا۔اس لئے اے معشوق ان باتوں کو یہ نظر رکھ کر آ پ کومیرا نام مہمانوں کے فہرست میں نہیں لکھنا کیونکہ مجھے بہت ہے مہمان نفرت کی نگاول ے دیجتے ہیں۔ وہی نفرت کرنے والے مہمان جب راہتے میں ملتے ہیں تو مجھے ان لفظوں ے نواز کر کہتے ہیں کہ شرمتم کوئییں۔

اب میں غالب کے مقطع کالفظ غالب کے مطلب کے حوالے سے بی بتا تا ہوں وہ بیکہ

غائب کوسفرمحود پر جانے کی امید ہی نہیں۔امیدای لئے نہیں کہ وہ برے کام انجام ویتا ہے جس کی وجہ سے جانے کی اجازت ہی نہیں ملتی ۔الی بات کہہ کرشاع قرما تا ہے جب بھی ہمیں برے کاموں کو دفنا وینا چاہئے جس ہے کہ ساج برے کام کرنے کا احساس ہوتو اسی دفت ہمیں برے کاموں کو دفنا وینا چاہئے جس ہے کہ ساج میں گندی نظروں سے لوگ نہ و کی سکیں۔لیکن شاعر نے خاص لفظ امید کا استعمال کیا ہے مطلب شاعر نے امید پر ہی خطاب شعروں میں کرتے ہوئے سے بھی کہدر ہاہے کہ اگر برے مطلب شاعر نے امید پر ہی خطاب شعروں میں کرتے ہوئے سے بھی کہدر ہاہے کہ اگر برے کاموں سے دور رہنے کی امید نظر نہیں آتی تو پھر ہمیں بردل نہیں ہوتا چاہئے۔ہمیں بہاور ی کاموں سے دور رہنے کی امید نظر نہیں آتی تو پھر ہمیں بردل نہیں ہوتا چاہئے۔ہمیں بہاور ی کاموں اور خلاکا مول کا مقابلہ کر کے فتیا بی حاصل کرنی چاہئے جس سے کہ ہمارے امید کی کرن جاگے اور غلط کاموں کو ترک کرسکیں۔

کوئی امید + بر نہیں آتی = کوئی امید بر نہیں آتی اوئی صورت نظر نہیں آتی اوئی صورت نظر نہیں آتی ایک کوئی صورت نظر نہیں آتی ایک کھیے کس منہ سے جاؤ کے غالب ایک علیہ شرم تم کو اگر نہیں آتی شرم تم کو اگر نہیں آتی شرم تم کو اگر نہیں آتی ایک گوئی احمد "کوئی احمد"

جب شخصی رائ کا دور اختیام پذیر ہواتو تمام لوگوں نے جمہوری طرز پر سرکار کی تشکیل کی۔مطلب لوگوں نے چنے ، جب کئی ۔مطلب لوگوں نے خود حکومت بنائی اور ایوان کیلئے ارا کین خود لوگوں نے چنے ، جب کئی ملکوں میں چناؤ کے دوران یا عوامی حکومت تشکیل دینے کے دوران مختف ارا کین بر کہنے لگے عوام کے لئے ہم ایسے کام انجام دیں گے جس سے کہ عوام ہمارا بہت ہی احر ام کرے گ ۔ اس کے ساتھ ہی جب ہم ایوان بالا یا ایوان با کمین کے رکن بن جو کی ایسے کام انجام دیئے جن سے کہ بھی ہمارا احر ام کیا جائے گا۔ بر سوچتے ہوئے ایک آدمی نے ایسے کام انجام دیئے جن سے کہ لوگ بہت ہی احر ام اس آدمی کا کرنے لگے لیکن پہلے تمام لوگ اے نفرت کی نگا ہوں سے کہ لوگ بہت ہی احر ام اس آدمی کا کرنے لگے لیکن پہلے تمام لوگ اے نفرت کی نگا ہوں سے کہ ویکے بہت ہی احر ام اس آدمی کا کرنے لگے لیکن پہلے تمام لوگ اے نفرت کی نگا ہوں سے دیکھتے ستھے لیکن جب لوگوں کواحساس ہوا کہ بیآدمی ہماری بھلائی کے لئے کام انجام دیتار ہما

ہے ای لئے ہمیں اے فراموش نہیں کرنا جا ہے ہمیں اس کا احتر ام کرنا جا ہے ۔اس طریقے ے لوگوں کا تنجر واس آ دمی پرد کیھنے میں آیالیکن پھر بھی اس آ دمی کے مخالف اس کو بدنا م کرنے کے لئے لوگوں میں غلط افوا ہوں کے ذریعے اس کا احتر ام گھٹاتے رہے۔ایسے حالات میں اس آ دمی نے ان لوگوں کی بھی مخالفت کی ہاو جوداس کے لوگ اس کا احتر ام کرتے تھے۔ جب زیادہ تعداد میں لوگوں نے اس کے اجھے کام دبانے کی کوشش کی اور لوگوں کی توجہ اس کی اچھائی کے بجائے برائی پر ہی ڈالی تو اس آ دمی نے ایسا ماحول د مکھے کر بیکہا کہ میری تعریف کرنے کے بجائے لوگ نفرت کے نگاہوں ہے دیکھتے ہیں لیکن میں اپنے طریقے ہے اچھاہی کروں گا۔ و فت آنے یرمیرے لئے لوگ اچھا کہیں گے اور میرے ہی تاثر ات من کرمیرے ہی حق میں کوئی قصد تکھیں گے اور کہیں گے۔ای طرح سےاس آ دمی نے اپنی توجہ امید کی نگاہوں میں ہی مرکوز کی اگر چیدہ دوزاحیما کا م لوگوں کی بھلائی کیلئے کرتار ہالیکن اس کے مخالف اس کے اجھے کام کو برے کام میں مرغم کراتے رہے۔لیکن ایسا ماحول ویکھنے کے باوجود بھی اس آ دمی نے نیک کام کرنا بندنہیں کئے۔ایک دن لوگوں نے اس کےخلاف عوامی جلسے میں بہت ہی برا بھلا کہ جس ہے کہ تمام ملکوں نے حکومت کے ارا کین کو درخواست کی کدوہ اس معاملہ کی تحقیق کرائیں جس ہے کہ ہمیں معلوم ہوجائے کہ کوئسی غلطی اس آ دمی میں یائی گئی۔ بیان کر اُس آ دی نے خدا ہے رجوع ہوکر بہ کہا کہا ہے خدا جب میں نے کوئی برا کام یا برائی نہیں کی تو ان کی تحقیق ہے کیا ہوگا، مجھے پوری امید ہے کہ میں سیائی پر کامیاب ہوجاؤں گا اور آخر کار جھے عوام اچھی نگاہوں ہے دیکھے گی یہی امید میں رکھتا ہوں۔لیکن اس آ دمی کے مخالفوں نے ایسا ، حول ملک، شہراور گاؤں میں پیدا کیا جس ہے کہ اس آ دمی کوتمام لوگوں نے بیفیصلا کیا کہ اے ملک ہے برطرف کیاجائے کہ وہ ملک میں جاسوی کا کام انجام دیتا ہے۔ بین کراس آ دی نے جاد وطنی کا زمانہ دوسرے ملک میں کڑ ارااور یہی کہنے لگا کہ میروی سچائی پراس ملک کی عوام کویفین بی نہیں ہوتا۔ایسا ماحول دیکھے کر جھے 'کوئی امید' بی نظر نہیں آتی ۔ جب آ دی کو

احساس ہوا کہ جلاوطنی کے دوران میرے دماغ میں اپنے ملک کا احساس ہی نہیں تو بیسوج کر
کہنے لگا کہ ''کوئی امید'' مطلب آ دمی سوپنے لگا کہ بھی نہ بھی وہاں کے لوگوں کو احساس ہوگا کہ
ایجھے گام انجام دینے پر بھی وہ میری تعریف نہ کر سکے بلکہ اس کے عوض جلاوطنی کا زمانہ د کچھنا
پڑا۔ جسے و کچھ کرمیں میہ کہ در ہاہوں''کوئی امید''
د' برمیں آتی''

اس آ دمی نے جلا وطنی کے دور میں سوچا کہ انتھے کام انجام دیتے ہوئے مجھے جلا وطنی کا ز مانه گز ار ناپڑا ،اور مجھے ابھی تک کوئی امید ہی نہیں کہ میں اپنے ملک میں پھرواپس جاؤں۔ میہ سوچ کرخود کہنے لگا شاید میرے لئے ایسے ذرائع نہیں ،ایسے حالات نہیں کہ جس ماحول سے میں پھرواپس اینے ملک میں قیام کروں ۔ کسی غیر ملک میں قیام کرنا اچھانہیں ۔اب اس ملک میں اس آ دمی نے اسپے اثر ورسوخ سے شہرت کمائی ،مطلب وہ ایسے کام اس ملک کی بھلائی کے لئے انجام دیتار ہاجس ہے کہ تمام لوگوں اسکی تعریف کرتے رہے اور وہ لوگ اس آ دمی ے کہنے لگے کہا گرآ پ کوایٹے ملک واپس جانے کے لئے امیدنظر نہیں آتی ہے لیکن ہم آپ کوایک بڑاعوا می عہدہ دے کرآپ کواپنار ہنما بنا تمیں گے جس سے کہآپ ہمارے ملک کوتر قی یا فتہ ملک بناؤ گے۔ یہ بات من کراس آ دمی نے سوچا کہ اس طریقے کے کام میں نے اپنے ملک میں انجام دیے کیکن افسوں وہاں پرمیرے نخالفوں نے میرے خلاف ایسا ماحول پیدا کیا جس کی وجہ سے میں آج اس ملک میں جلائے وطنی کا زمانہ گڑارر ہاہوں۔اب میں حیران ہوں کہ ایک غیر ملک کے لوگ میراایسااحتر ام کرتے ہیں کہ ملک کا ہی سر براہ بنانا جا ہتے ہیں۔اس بات برسوچے ہوئے اس آ دمی نے اس ملک کے لوگوں کوتقریر کرتے ہوئے بتایا کہ آپ کو میرے کام ہے یا میرے جال چینن ہے اتنالگاؤر ہا کہ آپ جھے ملک کے بڑے عہدے پر فائز کرنا چاہتے ہو۔افسوں ہے مجھے اپنے ملک والوں پر کہان کو بیراحساس نہیں کہ وہ مجھے اہے ملک میں احترام سے بلا کمیں۔ باوجود اس کے اس غیر ملک کے لوگ میرا ایبا احترام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملک کی سربرائی آپ کے ہی ہاتھوں میں ہونی چاہئے۔ الیم بات
کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ملک کے بارے میں کہنے لگا کہ میں اس جلسہ کا اختیا م کر کے بیہ ہوں
ہوں کہ '' برنہیں آتی '' مطلب لفظ 'بر' کو اپنا ملک تصور کر کے بیہ بتایا کہ ان کوا حساس ہی نہیں ہے
ہدا آپ کو احساس ہے۔ میں نے ایسا ہی کام اپنے ملک میں انجام ویالیکن چند مخالفوں کی وجہ
ہدا آپ کو احساس ہے نہ کی گئی جس کی وجہ سے میں جلائے وطن کیا گیا۔ اس لئے اس جلسہ کو
اختیا م تک بہنچا کر میں بیہ کہ در ہا ہوں کہ '' برنہیں آتی ''
د کوئی صورت''

جب اس ملک کے لوگوں نے اس آ دمی کے ایسے خیالات سے تو انہوں نے اسے پھر
عزت واحز ام بخش اور یہ کہا کہ آپ کواپنے سے حب الوطن اور اپنے وطن کا حب الوطن الگ
کرنا چاہئے کیونکہ آپ خود یہ فرماتے ہو کہ جھے لوگوں سے پیار ہے کیکن آپ کے ملکی مخالف
آپ کے پیار کودشنی میں بدل کرنفرت پھیلا رہے ہیں۔ جس کی وجہ ہے ہم یہ کہدرہ ہیں کہ
آپ کوخود کہنا چاہئے ''دکوئی صورت' مطلب آپ کواپنے ملک کی صورت ہی ول میں نہیں
رکھنی چ ہئے۔
د' نظر نہیں آتی ''

ان لوگوں نے جلسہ عام میں اس آ دمی سے اپنا رڈمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کوئی صورت بین کراس آ دمی نے پھراس جلسے میں ان لوگوں سے مخاطب ہوکر کہا کہ اگر جھے آپ نے بید کہا کہ آ پ کوفرت کی نگا ہوں نے بید کہا کہ آ پ کوفرت کی نگا ہوں نے بید کہا کہ آ پ کوفرت کی نگا ہوں سے کہا کہ آ پ کوفرت کی نگا ہوں سے دیکھتے ہیں۔ تو اس آ دمی نے بتایا کہ مجھے لوگ نفرت کی نگا ہوں سے نہیں دیکھتے بلکہ میر سے مخالف جو د ہاں برلوگوں کے چند ٹولیوں کیسا تھ در ہے ہیں اور اپنی اکثر میت دکھا تے ہیں جس سے بیگھوں ہوتا ہے کہ لوگ جھے نفرت کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اس ملک سے جلائے وطن کیا دور نہیں دیکھتا اگر چند مخالف لوگ میری مخالفت نہ کرتے کہ

میں ملک کا سربراہ بنوں۔ میں اپنے ملک کی صورت ویکھنا چاہتا ہوں جبکہ آپ کہتے ہون کوئی صورت اس لفظ کو واپس لینا چاہئے۔ دوسری بات میہ کہلوگوں نے میری حواصلہ افزائی اتن کی ہے کہ میرے حوصلوں کو دبانے کے لئے چند مخالفوں نے میرے خلاف آ وازا ٹھا کراہیا ماحول بنایا کہ جھے جلائے وطن کر کے خود سے بیان کرنے لئے کہ اس آ دمی کا اثر ملک بین نظر نہیں آتا۔ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوکران الفہ ظ سے جلسہ کو اخت م تک پہنچتا ہوں کہ '' نظر نہیں آتی ''مطلب میرے خالف ہے کہ درہے بیں کہ اس آ دمی کو جلائے وطن کے دور دکھائے گے اب اس کی عزت لوگوں کے دلول میں نہیں رہ گی۔ ہمار نے مخالف سے کہتے ہیں کہلوگوں میں اب اس کی عزت لوگوں کے دلول میں نہیں رہ گی۔ ہمار نے مخالف سے کہتے ہیں کہلوگوں میں ولولہ اور جوش اس مخالف آ دمی کا نظر نہیں آتی ''

 سامنے حاضر ہوکراس جلسے میں خطاب کررہا ہوں۔ کیکن جب میں نے ان ارا کین کا بیان سنا تو میں آپ سے بیے کہدر ہاہوں کہ حب الوطن کا جوش تا ابدموجود رہنا جا ہے اگر چہ میں جلائے وطن کا وفت اس ملک میں کا نتأ ہول اس کا مطلب بیبیں کہ جھے اپنے ملک کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ جا ہے آپ نے مجھے اس ملک کی سربراہی کے منصب پر فائز ہونے کی تجویز رکھی لیکن میں اسی لئے رضا مندنبیں ہوں کہ میں اپنے ہی ملک میں سر براہی کرنا جا ہتا ہوں۔اس ملک میں آپ کے بی شہری سر براہ بن سکتے ہیں۔لیکن آپ نے مجھے میرے کام اور میری تہذیب کو و کچھ کراس عہدے پر بیٹھنے کی رضامندی وکھائی میں اس کا بہت شکر گز ارہوں۔ میں ایک ایسی مثال دے کرآپ کا خیال مرکوز کرنا جا ہتا ہوں جس میں ایک مقدس جگہ کا بیان ہے جہاں تمام ممالک کے مسلمان شریک ہوکرا ہے ندہب کا احترام کرتے ہوئے اوراس مقدس جگہ میں قیام کر کے نماز اوا کرتے ہیں لیکن اس مقدس جگہ وہی لوگ جاسکتے ہیں جواسلامی اصل وضوابط پر عمل پیران ہوں ۔ وہی لوگ اس مقدس جگہ برنماز ادا کر سکتے ہیں اوراسلامی اصولوں بر بمیشہ قائم رہیں۔ وہی لوگ اس مقدس جگہ پر نمازیں اوا کر کے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پرانے گن ہوں ہے تو بہ کر کے اسلامی قانون کے تحت اپنی بقیہ زندگی نیک کام کر کے بسر کریں گے۔ مطلب کعبہ کے سامنے حاضر ہوکرمسلمان اینے ند بہب پر قائم ودائم رہنے کی دعا کرتا ہے اور و بین نمازیں اداکرنے کے بعدوہ اسلامی اصولوں پر چلنے کا عہد کرتا ہے۔ پچھلی زندگی میں کی سنی خلطیوں کی تلافی نماز اوا کرنے کے بعد کرتا ہے۔ای طرح سے میں مقدس جگہ اسپنے ملک كو تجھتا ہوں جس ملك كے لئے مجھے كھے نہ كھے كرنا ہونے كے لئے بدستور حاضرر ہتا ہوں۔ہمیں دشمن کے چنگل ہے اپنے ملک کوآ زاد کراتا ہے۔ بین کرلوگوں نے اس آ ومی کا تہدول ہے شکر میداوا کیا ۔لوگوں نے ان سے میدکہا ہے کہ آ ب نے میمی منجهایا کہ ہرایک نے اپنے ملک میں کھ غلطیاں کی ہوں گی۔ تو آپ بھی بھی جلائے وطن کے دور کو بھلانہیں کہتے۔ آپ اپنے ملک کے لئے کسی بھی وفت جانے کے لئے تیار ہو بشرطیکہ

جلاوطنی کا دورختم ہو۔ہم آپ کا احترام کرتے ہیں اور بیکہہ کراس جلسہ کو اختیام پذیر کرکے ہیں کہہ درہے ہیں کہ ایک غلط کام کرنے والے کونہیں بخشاجا تا۔ جس طرح ہے اسلامی قانون ہیں غلطیاں کرنے والے کوخوداحساس ہوتا ہے کہ وہ سفر محمود پرنہیں جسکتا کیونکہ اس ہیں ایسے اصول نہیں پائے جاتے۔وہ کہہ رہاہے کہ '' کجے کس منہ ہے' مطلب میں نے بہت سی غلطیاں کیں جن کوشلیم کرتے ہوئے سفر محمود پرنہیں جاسکتا۔اگراس کوخوداس بات کا احساس ہوتا ہے کہ غلطیاں کوتا ہے کہ غلطیاں کو سات کا حساس موتا ہے کہ غلطیاں کرنے والے کومقدس زیارت پرجانے کے لئے دل اجازت نہیں ویتا۔اس لئے جلسہ عام کرنے والے کومقدس زیارت پرجانے کے لئے دل اجازت نہیں ویتا۔اس لئے جلسہ عام میں لوگوں نے اس آدمی کا شکر رہے ہوئے یہ کہا کہ '' کہے کمی منہ ہے''

جب اس آدمی نے مختف خیالات جلسہ عام میں سے تو جلسہ کو اختتام پذیر یہ کہہ کرخود

لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کہنے کے لئے جلسہ میں کھڑا ہوکر کہنے لگا کہ میں آپ کی باتوں

اور تاٹرات پر بہت ہی شرمسار ہوں۔ آپ نے اچھی اچھی یا بیں کہیں اور مثالیں دیں۔ جیسے

کد آپ نے 'کعبہ کس منہ ہے مثال دی پیچے ہے اسلامی قانون کے تحت ہرایک آدمی کو اپنے

نہ ہب کا احترام کرتا چاہئے۔ جس طرح تمام مسلمان اسلام کی قدر اور اس کا احترام کرتے

میں لیکن میں اپنے تاثر است لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جمیں ندہب کا حوالہ نہیں دینا چاہئے۔

حوالہ دینے ہے گی لوگ دوسر کے طریقے یا مطلب سے اسے موافق نہیں سیجھے۔ اس لئے میں

حب الوطنی کا جذبہ ہونا چاہئے خواہ وہ کسی بھی ندہب سے تعلق رکھتا ہو۔ جمیں ایک ایسا ماحول

میں اہرائے ہے جسے ایسا کی احساس تھا۔ ایسا ہی ربحان اور جذبہ تھا لیکن کیا کروں مجھے

علی طلک میں اہرائے۔ جھے ایسا ہی احساس تھا۔ ایسا ہی ربحان اور جذبہ تھا لیکن کیا کروں مجھے

خالفوں نے ملک سے الگ کیا۔ یہن کرعوام بہت ہی خوش نظر آئی اور اس جلے میں دوسر سے

خالفوں نے ملک سے الگ کیا۔ یہن کرعوام بہت ہی خوش نظر آئی اور اس جلے میں دوسر سے

سن آدمی نے بیٹلقین کی کہ میں کچھ بتانا جا ہتا ہوں اور جس کی وجہ ہے لوگ اور بھی خوش نظر آئیں گے۔ بین کراس آ دمی کو جلے میں بلا کر درخواست کی گئی کہ آپ ہی اینے آگے کے تاثرات بیان کریں۔اس آ دمی نے اپنے تاثر ات بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ بچے ہے کہ ہمیں ا ہے ملک کی خدمت کے لئے اگر کئی مخالف عناصر جلائے وطنی کی سز انجمی دیں پھر بھی ہمیں ملک کے تئیں وفاداری اور راز داری قائم رکھنی جاہئے ۔ بینبیں سمجھنا جاہئے کہ ہمیں ملک میں کسی عناصر نے ایسے ملک سے جناء وطن کا دور دکھایا بلکہ اپنے ملک کے لئے حب الوطنی کا جذبہ ہونا جا ہے۔اس آ دمی نے بیکہا کہ اگر ہم نے اس آ دمی کواینے ملک کارکن بھی بنایالیکن اس آ دمی نے اپنی اس رکنیت سے کنارہ کش اسی لئے رہے کہ اس نے اپنے ہی ملک میں ایسے عہدے پرلوگوں کی رضامندی ہے کام کرنے کوشلیم کیا۔غیر ملک میں ایسے عہدے بررہنے ہے رضا مندی نہیں وکھائی۔اس لئے میں اس جلے کواختام پذیر کرکے یہ کہدر ہاہوں کہ کیوں نہ ہم اس ملک میں اس کواس تام کے اعز از'' جاؤ کے غالب'' حوصلہ افز ائی کریں \_ میں نے اعزاز کا نام ای لئے رکھا کیونکہ اس آ دمی کو میں نے جلائے وطنی کے دور میں بہت می کتابیں پڑھتے ویکھا۔زیادہ تربیہ آدمی غالب کے کتابیں اور انگریزی شاعروں کی کتابیں پڑھتارہا۔ جھے انگریزی شاعر کا نام یا دنہیں آرہا ہے جس کوجلائے وطنی کا سامنا کرنا پڑا۔اس لئے اس آ دمی کا غالب پر کافی تبصرہ موجود ہے اور غالب کو بھی ہرروز پڑھتاہے بیدد مکھے کراس انگریز شاعر کی بات یاد آئی اور میں نے اُردو میں جلسے میں تقریر کی اورانگریزی شاعر کے بجائے میں ن اس کو اعز از ہے' جاؤ کے غالب''ای لئے منتخب کیا تا کہ جب بیآ دمی اس ملک ہے والبس این ملک کوجائے گاتو یمی اعز از لے کرجائے گااور خود ہم بیمبیں کے کہاس ملک میں میه غالب کی طرح بهبان ببیژه کر ملک کامعتوق اورمحبوب بنا تا که میسوچین که جس طرح غالب نے معثوق اور محبوب کے بارے میں دیوان لکھا اسی طرح بیآ دمی حب الوطنی پر دیوان لکھتا ر ہا۔مطلب اپنے ملک کے حالات کے بارے میں دل میں تبھرہ بیان کرتار ہاجس بیان سے ہم اپنے ملک واپس جاتے وفت یہ ہیں کہ 'جاؤے عالب'' دوشرم تم کو''

جب جلسداختنام پذیر ہوا تو پھراس آدمی کاشکریدادا کیا جس ہے بیاحساس ہوا کہ بیا بہت بی نیک آ دمی ہے۔ بین کراُس آ دمی نے بید کہد کر جلسہ کو اختیام پذیر کرنے کی کوشش کی کہ آپ نے مجھے اعز از سے نواز الیکن میں اس اعز ا ز کا بہت ہی شکر بیادا کرتا ہوں ۔اس بات کاشکر بیکر کے بیتجرہ بیان کیا کہ جن آ دمیوں نے اِس آ دمی کوایئے ملک ہے برطرف کیا اورجلائے وطنی کا دوردکھا کراہے اپنے حب الوطنی کا احساس نہ دکھانے کے لئے الگ کیاان آ دمیوں کو ہم کہدرہے ہیں کہان میں حسد بھرا حب الوطن کا جوش ہے۔ابیا جوش ملک میں کسی شہری میں نہیں ہونا جا ہے بلکہ حسد کوا لگ رکھنا جا ہے جس سے کہ بیہ ہم سوچیں کہ ہرا یک کا م ملک کے تین اچھا ہو۔خواہ کسی جذیے ہے ملک کے تین اپنی خدمت کا اظہار کرتا ہواس کے کام سے ہمیں حسد نہیں رکھنی جا ہے۔ ہمیں ہرایک کے کام کودیکھنا چاہئے اور دیکھ کریہ سوچنا جاہے کہ اس نے کام کیا ملک کے تنین اور ملک کی حفاظت کے لئے ، نہ کہ ملک کو ہر با د کرنے کے لئے۔ اس لئے ہمیں کسی کے حب الوطن کے جوش پر حسد نہیں کرنا ج ہے۔ اب ہم اس ملک کے ان مخالفوں سے خطاب کرتے ہوئے اس ملک میں یہ بات پہنچا جا ہتے ہیں کہ ہم نے اِس آ دمی کا جذبہائے ہی ملک کے تنین دیکھ اور کسی بھی طرح کی لا کچ اس آ دمی میں نہیں دیکھی۔اےاس ملک سے محبت ہے۔ یا وجود اس کے کہ جمیں ان مخالفوں کو بیر بات بتانی ہے كمانبيں اس آ دمى كے خلاف بچھ نيس بولنا جائے ۔اگر بولتے بھى ہیں تو ان كويہ كہنا ہے كہ '' شرمتم کو''مطلب انہیں ہے کہنا ہے کہ کتنا حب الوطنی کا جوش اس آ ومی میں ہے کہ بیا ہے ہی ملک میں ایکھے کام کرنا جا ہتا ہے اور اس اچھائی ہے ان مخالفوں کوشرم آنی جا ہے ۔ اس لئے ال جلسه كواختيام تك بهنجا كربيالفاظ كہتے ہيں" تشمم كو" دوسم رنبیں آتی "

جب ایسی با تنیں مختلف لوگوں اور دانشوروں نے سن کر ملک کے لوگوں کوا حساس کرایا تو وہ خود بیہ کہنے لگے کہ ہم حکمراتوں ہے درخواست کریں گے کہاں آ دمی کواس ملک میں پھر لانا جاہئے اور جلائے وطنی کوترک کرنا جاہئے وہ آ دمی بہت ہی اچھاہے ان کوان مخالف عناصر نے و با یا جواس آ دمی کے کام پرحسد کے شکار ہوئے ،جس کی وجہ سے انہوں نے کئی غنڈوں کا ساتھ کیکراس آ دمی کیلئے ایساما حول ببیدا کیا جس ہے کہ حکمران ٹنگ آ گئے اوراس آ دمی کوجلائے وطنی كا حكم نامدد يا گيا۔ بھر حكمر انول نے اس آ دمی كوجلائے وطن كا دورختم كر كے اپنے ملك آنے كى دعوت دی۔ جب اس آ دمی کواپنے ملک جانے کی اجازت دی گئی تو وہ اپنے ملک جانے کی تیار بال کرتا رہاجب لوگوں نے سنا کہ حکمرانوں نے اس آ دمی کے خلاف جلائے وطنی کا حکم منسوخ کردیااوراہیے ملک میں پھرواپس آرہا ہے تو لوگوں نے اس کے استقبال کے لئے مختف طريقول ہے خوشيوں كا اظہار كيا اورمختلف استقباليه كميٹي منعقد كيس تا كهاس آ دمي كوملك میں داخل ہوتے وفت لوگوں کا استقبال دیکھنے میں آئے۔استقبال کمیٹی میں وہ آ دمی بھی رکن ہے جنہوں نے اس آ دمی کو د بانے کے لئے مختلف حربے استعمال کیے تھے اور جن حربوں کی وجہ سے اس آ دمی کو حکمر انوں کے حکم کے تحت جلائے وطن ہو تا پڑا تھا۔ جب تمام لوگوں نے ان عناصر کو اس استقباله کمیٹی میں بطور رکن پایا توانہیں احساس ہوا کہ کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے اس کے کام کی مخالفت کی جس کی وجہ ہے اس آ دمی کو جلائے وطن ہونا پڑا۔اب وہی لوگ ان کواستقبالیہ میٹی کے رکن و مکھے کرابیا تبھرہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کوآج ہے ہم ایسے الفاظ ہے مخاطب کریں گے کہ 'مگرنہیں آتی ''مطلب انہیں تثر مسار ہونا جا ہے کیکن شرمسار نہیں ہوئے بلکہ شرمساری کودیانے کے لئے استقبالیہ کے رکن بن گئے اس كے ال كوہم اس مام سے بكارتے ہيں" مرتبيس آتى"

اگر میں اس دلیل کو افسانے کے طرز پر لکھنا جا ہوں تو میں اس عنوان کے دائرے میں اس دلیل کو قلمبند کروں' مگرنبیں آتی''یا'' جلائے وطن کے دور'' نہ ہوئی گر مرے مرنے ہے تسلی نہ سہی امتحال اور بھی باتی ہو، تو بیہ بھی نہ سہی عشرت صحبت خوبال ہی غنیمت سمجھو نہ ہوئی غالب آگر عمر طبیعی نہ سہی

عَ لَبِ نِے دِیوان عَالبِ مِیں اپنی غز کوں میں نفظ 'مرنے' کو بار بارمختلف شعروں میں بھی استعمال کیا ہے ،لیکن اس لفظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ شاعر اپنی غزلوں میں معشوق ہے مل قات کیلئے اور پا کے محبت میں کامیاب ہونے کیلئے اس مفظ ہے دھمکیاں ویزاہے اور غالب کے شعروں سے معلوم ہوتا ہے کہ غالب لفظ مرنے 'پر ای لئے زیادہ توجہ دے رہاہے تا کہ پڑھنے والے کو سیمجھ آئے کہ ٹماعر برز دل نہیں ہے اور یاک محبت میں وہ بھی برز ولی معبّوق کے سامنے نہیں دکھا تا۔ اسکے ساتھ ہی اس لفظ سے بیجھی معلوم ہوتا ہے کہ غالب موت کی وحمكيال دے كرمعتوق ہے نز ديك آنے كيلئے ولى جذب پيدا كرنے كى كوشش كرتا ہے تاك معثوق کو بیاحساس ہوجائے کہ جب محبوب اس دُنیا ہے چل بسے تو میں کیسے پھرمعشوق ہے مل سکتی ہوں۔اگر دوسرے شعروں کو ہم سنجیدگی ہے پڑھیں گے تو ہمیں بیھی معلوم ہوجائے گا كه غذاب موت ہے بھى ڈرنے والا شاعر نہيں ہے۔ خير غزل كوتر جي دینے کے لئے مفظ مرنے کا استعال کیا ہے۔لیکن اگر شاعر نے مرنے کا لفظ استعمال کیا ہے جب انسان کوموت آ جاتی ہے تو کیے اس کومعلوم ہوگا کہ میری موت پرمعثوق امتخان لے رہی ہے۔ بینلط بات ہے خیر غزل کوتح ریر کرنے کے لئے اور معثوق کے ساتھ اپنی پاک محبت کی دلیلوں کو جرہ کرنے کے لئے شاعر نے پیلفظ غزل کے مطلع میں استعمال کیا ہے ورندخود شاعر کہت ہے کہ اگر معثوق کو میرے مرنے سے کی ہیں ہوئی ہے وہ معشر ق کوموت کی حالت میں نہیں دیکھنا جا ہتا ہے بھر اس کے ساتھ ہی ہیں کہ درہے ہیں کہ وہ دھمکیاں دے کریا ک محبت کے قریب آنے کے کے معثوق کا امتحان لے رہی ہے۔ورنہ شاعر ای مطلع میں مقطع کی وابستگی کرکے کہہ رہے ہیں کہ میری طبیعت ان باتوں سے خراب ہوئی۔اگرا پنی طبیعت کواچھی دیکھنا چاہتا ہے تو کیسے عالب مطلع میں مفظ مرنے کا استعال کرتا ہے مطلع عالب معثوق کوقر بی وابستگی کے لئے ایسے افظوں کا استعال کرتا ہی فزلوں میں شاعر نے ایسے الفاظ بہت بار دُہرائے ہیں۔

اگر چہ میں اس غزل کے مطلع کوغور ہے پڑھوں اورسو چوں تو میں اس مطلع کواس طرح پڑھنے والے کے سامنے اظہار کروں گا۔وہ ہے کہ

> نہ ہوئی گر مرے دیکھنے سے تسلی نہ سہی دلیل ادر بھی باتی ہو، تو ریہ بھی نہ سہی

لیکن غالب کے مطلع کے ساتھ مقطع بنانے سے الگ تھلگ رہ جاتا ہے۔ اُدھر سے غالب مرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے اِدھر سے مرنے کے بجائے معثوق کی صورت کود کچھنے کے لئے یہ کہدر ہا ہوں کہ مجھے تبلی پوری نہیں ہوتی ہے۔ معثوق کو دیکھ کربھی اس طرح سے جواب دعوی کے شعر میں میں بتار ہا ہوں کہ ایک دلیل باقی ہے جس سے کہ مجھے معثوق کے دیکھنے سے تعلی ہوجائے لیکن غالب کے مطلع میں الگ مطلب اس شعر کو لکھنے سے نکاتا ہے۔ وہ یہ کہ نے نکاتا ہے۔ وہ یہ کہ نا ہے کہ معثوق کو میر سے مرنے سے مرائے ہیں الگ مطلب اس شعر کو لکھنے سے نکاتا ہے۔ وہ یہ کہ نا ہا ہا کہ معثوق کو میر سے مرنے سے سکون آجائے لیکن پھر میں یہ محسول کرنا جا بتا ہوں کہ نیا وہ میر سے مرنے کے تق میں ہے یا مجھے دھمکیاں دے کرامتحان کی گھڑی میں داخل میں داخل

اً مرین اس مطلع کوالگ مطلب کے لحاظ سے پڑھنے والے کی توجہ مرکوز کروں تو ہیں بید کہوں کا کہ ایک نفظ کے لکھنے پر کتنی تبدیلیاں شعر کو سمجھانے کے لئے کہنی پڑتی ہیں۔لفظ مرنے سے اورلفظ و کیھنے سے کتنا فرق غزل کے مفہوم پر ہے۔اورلفظ امتحان کے بجائے دلیل کہنے سے کتنا فرق کئے ہیں۔ای لئے غالب نے ہرایک لفظ کوا ہے انداز ہیں ہی بیان کیا ہے۔ ہم اس پر کوئی بھی تبدیلی کرسکتے۔کیونکہ دلیلوں کو لفظ سے ہی جرہ کیا جاسکتا ہے۔

غزل کے مطلع اور مقطع میں غالب نے فاری اور عربی کے ہیں۔ نہ ہوئی گر مرے مرنے سے تسلی نہ سہی امتحال اور بھی باتی ہو، تو میہ بھی نہ سہی

شاع رغزل کے مطلع میں ہے کہتے ہیں کہ معثوق میرا ہر طریقے ہے امتحان کیتی ہے اور میں امتحان میں حاضر ہوتا ہوں۔ معثوق ای امتحان کو لینے کے لئے یہ کہدری ہے کہ آگر میری معثوق سے ملا قات نہیں ہوئی تو اس کو ملاقت میرے مرنے کے بعد قبول ہے ، یا جھے کئی امتحانوں میں داخل کر کے بید کھنا چا ہتے ہیں کہ کیا وہ پاک محبت کے امتحان میں کا میاب ہوسکتے ہیں۔ وہ کئی طریقوں سے میراامتحان سے کرآ زمانے کی کوشش میں گئی ہے لیکن میں ہر بارا ہے امتحان میں مطلب یا کے محبت کے امتحان میں کا میاب ہوتا ہوں اور کا میاب رہوں گا بارا ہے امتحان میں کہوں گا کہ جس طریقے سے آپ میراامتحان لئے میں یہی ہو جھے اس میں بھی محبت کے آتا دو کھی کرتسلی محسوس ہوتی ہے۔

عشرت صحبت خوبال ہی غنیمت سمجھو نہ ہوئی غالب اگر عمر طبیعی نہ سہی

غزل کے مقطع میں شاعر فر ہتے ہیں کہ میرے پاس عیش وعشرت کا سامان نہیں ہے کیکن ہیں ان عیش وعشرت کے سامان کو یہ بچھتا ہوں جو میری محبوب امتحان لے رہی ہے۔ بھی وہ یہ کہہ کر مجھے ڈھونڈ نے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ملے کیکن میری جدائی پر وہ بھی کہہ در ہے ہیں کہ اگر خدانخو استہ موت آجے تو موت آنے کے بعد میری پاک مجبت ضرور یاد آئے گی تو اُس وفت ضرور میری میت کود کھنے کے لئے حاضر ہوجائے گالیکن میں ان باتوں کا خیال دل میں نہیں رکھتا۔ میں بیر چاہتا ہوں کہ جب میں معشوق سے ملول تو میں عیش وعشرت کے سامان کود کھے کرمیری اس محبت کے انداز کو بہت ہی خوش نفیب ہجھ کر رہے گی کہ جھے ان چیز وں کود کھے کرمیری اس

ہوئی۔اگراہے تی بخش خوشی محسوس نہیں ہوئی ہوگی تو میں اس طریقے ہے معثوق کونہیں ملنا چاہتا جس سے کہ میں یہ کہوں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اوراس وجہ ہے آپ سے ملا قات نہیں کرنا چاہتا لیکن میں یہ بہوں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوں نے کے بعد معثوق میرے پاس آکر میری میت پرنظر ڈالے۔ایے الفاظ ہے میں متفق نہیں ہوں۔ میں پاک محبت کرتا ہول کیکن پاک محبت خوش اسلوبی ہے جیش آکر ایج معثوق کوئیش وعشرت کے سامان مہیا کرتا ہوں اور خوش اسلوبی ہے جیش آکر ایج معثوق کوئیش وعشرت کے سامان مہیا کرتا ہوں۔

اگراس مقطع کو لفظ غالب کے مطلب کے حوالے ہے لکھیں تو میں ہد کہوں گا کہ جمیں محبت میں بردل نہیں بنتا جائے اور حجت میں کھی جھی بینہیں کہنا جا ہے کہ موت کے بعد ہم اسپے معشوق کا دیدار کریں گے، ایسے الفاظ ہے کوئی فتحیا لی نہیں ہو سکتی ہمیں عیش وعشرت کے طریقے سے معشوق کا دیدار کریں گے، ایسے الفاظ ہے کوئی فتحیا لی نہیں اگر بھی مصیبت کی گھڑی بھی طریقے سے پاک محبت میں چیش آتا جا ہے اور پیش آکر ہمیں اگر بھی مصیبت کی گھڑی بھی دیکھنی پڑے ان آز ماکشوں کو پار کر کے ہم فتحیا لی میں ضرور محبت پاسکتے ہیں اور ہمیں فتحیا نی سے کام لین کے موت کے جا مدکوا مگ رکھنا جا ہے۔ ہمیں محبت کو فتح کرنے کے لئے ہمت سے کام لین ہور در کی گی دیوار کومسار کرتا ہے۔

بہت سالوں تک عبدالرحمٰن نے اپنے بیٹے شوکت حسین کو ملک کے باہر بھیج کرتعلیم ولائی اور تعلیم ولائی اور تعلیم ولائی اور تعلیم والے تعل

سکتی ہے لیکن اتنی ماہانہ تنخواہ میرے موافق نہیں لیے گی ،اس لئے میں اپنے ملک ہے پھر باہر جانا جا ہتا ہوں تا کہ دوسرے ملک میں جھے ایباروز گارفراہم ہوجائے جس ہے کہ میں اچھی ماہانہ تنخواہ وصول کرسکوں۔ بیرس کرعبدالرحمٰن نے شوکت حسین کو بتایا کہ میں اس پرناراض ر ہوں گا اگر اینے ملک میں ماہانہ تخواہ کم حاصل ہوتی ہے پھر بھی ہمیں اپنے ملک میں ہی اپنا کام انجام و بناچاہئے۔ بھی بھی ملک کی معاشی حالت خراب ہونے کی وجہ ہے ماہانہ تنخواہ کم ملتی ہے لیکن ہمیں ملک ہے و فا داری کے لئے اپتا کام اور ہنراپنے ملک میں ہی کرنا جا ہئے۔ بین كرشوكت حسين نے عبدالرحمٰن كا كہنا ٹھكرا كردوسرے ملك اپنے روزگار كے لئے كاغذات بذر لعِہ ڈاک بھیجے ۔دس پندرہ دن کے بعد شوکت حسین کو ووسر ہے ملک ہے روز گار کا خط موصول ہوا۔ شوکت حسین نے عبدالرحمٰن کو دوسرے ملک کے روز گار کا خط دکھا کریہ کہا کہ میں اب دوسرے ملک میں اپنا روز گار حاصل کرکے وہیں ہے اپنی ماہانہ تنخواہ کا کیجھے حصہ آپ کو بجیجول گا۔ بیمن کرعبدالرحمٰن شوکت حسین پر بہت ہی ناراض ہوا۔لیکن ناراضگی کے باوجود شوکت حسین نے دوسرے ملک میں روز گار حاصل کرنے کے لئے رقعتی کیکر ہوائی اڈے کے کئے گھر سے نکلا۔ جب شوکت حسین گھر ہے نکلاتو عبدالرحمٰن بہت ہی ٹاراض ہوکر تہہ دل ہے اجازت نہ دے کریہ کہنے لگا کہ خیر خدا آپ کوتندرست رکھے تا کہ اپنا کام یا روز گار کرتے ر ہو۔ آخر میں بید کہدکراس سے دخصت لی'' نہ ہوئی گرمرے''مطلب میرے گھرے آپ کا کوئی تعلقات ہی ندرہا ، دومرے ملک ہے آپ کے احوال من کریر بیٹانی میں مبتلا ہونا ہے کیکن جب شوکت حسین نہیں مانا پھر بھی عبدالرحمٰن غصے میں ہی اندر د نی جذبا توں میں ہی رہا۔ اور بیرونی آفرین آفرین کرکے پھران الفاظ ہے باتیں الگ ہوئیں۔پھران الفاظ ہے'' نہ ہوئی گرمرے' بین کرعبدالرحمٰن نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اس گھر میں اب کوئی بھی نہیں ہے، ای لئے میں ان الفاظ کو پھر دہرا تا ہوں''نہ ہوئی گرم ہے'' "مرنے سے کی نہ ہی" یہ بن کرعبدالرحمٰن کی بیوی نے ان باتوں پرشوکت حسین کی غیرحاضری میں اینے خاوند کو بنایا کہ نہ ہوئی گرمرے مطلب بیا کہ بیتے ہے کہ اگر ہمارے یاس شوکت حسین نہیں بیٹھا لیکن اب میں بیسوچتی ہوں کہ جب ہم دونوں میں کسی کوموت آئے تو کیا اس وقت شوکت حسین کی زبان ہے اظہارافسوس ظاہر ہوسکتا ہے کیا جب ہم دونوں میں ہے کوئی بیاری میں مبتلا ہوجائے تو کیا اس وقت شوکت حسین ہماری مزاج پری کرسکتا ہے۔ہم اس ملک میں وہ اس ملک میں۔مطلب عبدالرحمن کی بیوی نے کہا کہاتن دوری سے کہال ممکن ہے اس کا حاضر ہوناای لئے میں پہلے یہ بہتی ہوں کہ ہمارے "مرنے سے سلی نہ ہی" مطلب بیاری کے وقت یا موت کے وقت ہمیں شوکت حسین کا ہمدردانہ رو بہیں دیکھنا، نہ دیکھیں گے اس لئے ہمیں صرف خط و کتاب اور ٹیلی فون ہے یا انٹرنیٹ کے ذریعہ یا دوسرے وسائلوں کے ذریعہ شوکت حسین کے ساتھ ملا قات ہو علی ہے پھر بھی جسمانی طور پر جمارے کمرے سے الگ ہے۔ بیہ بات س كرعبدالرحمٰن نے اپنى بيوى كو بتايا كه آج كل زمانداييا ہى ہے لوگ ملك كے لئے احسان مندنہیں بلکہا ہینے خریجے اور رو پیوں کے احسان مند ہیں ۔اگر چیشوکت حسین کواس ملک میں کم شخواہ حاصل بھی ہوئی کیکن اے اپنے ہی ملک میں اپنا کام کرنا جاہتے۔خیراس کی مرضی ہی نہیں ای لئے آپ کا پہ کہنا تھے ہے'' مرنے سے کی نہ ہی' مطلب یہ ہے کہ میں شوکت حسین کے ساتھ چوہیں گھنٹے رابطہ قائم ہوسکتا ہے لیکن جسمانی طور برنہیں بلکہ زبانی طور پراورتصور کے ذریعہ، جسمانی طوروہ ہم سے تب تک غیرحاضرر ہے گا جب تک نہوہ اس مل سے ہمارے یاس اس مکان میں بیٹے۔ای لئے میں بد کہدر ہاہوں کہ"مرنے سے للی نہ ہی''مطلب جب بھی ہم دونوں میں کسی نہ کسی کی صحت میں گڑ بر محسوس ہوجا نے یا دونوں میں ہے کسی ایک کی موت ہوجائے اُس ونت ان کے ساتھ رابطہ ہوسکتا ہے تصویروں کے ذر لعدر سکان جسم نی طور برنبیس ،ای لئے میں آپ کے اس لفظ سے متفق ہوں "مرنے سے کی نہیں''۔ اب ہمیں جسمانی طور پر شوکت حسین کے ذریعہ افسوس یا رومل نہیں سنناہے بلکہ

تصویروں کے ذریعہ اور باتوں کے ذریعہ جسمانی طور پڑئیں۔اس لئے سیجے ہے' مرنے سے تسلی نہ ہی 'جب عبدالرحمٰن نے شوکت حسین کے تاثر ات اپنی بیوی کو سنائے تو عبدالرحمٰن کی بیوی یہ کہنے لگی کہ آج کل کے زمانے میں اگر اپنالڑ کا اپنے ملک میں بھی روز گار کمانے لگتا ہے پھر بھی وہ اپنے مال باپ کے تنیک اپنا ڈیرہ نہیں جماتا ہے وہ فوراً شادی کا چکر چلا کے اپنے والدین ہے الگ رہنے کی خواہش کرتا ہے۔ای لئے جمیں خوش رہنا جاہئے کہ ساج میں ہماری عزت ہے ورنداسی ملک میں شوکت حسین روز گار کمانے جیٹھتا تو ہمیں ابیا ماحول دیکھنا یڑتا کہلوگ میں کہتے کہ ان کالڑ کا ان کے پاس نہیں بیٹھا ہے اس نے الگ ڈیرہ جمایا ہے ایس باتوں سے ساج میں ہماری عزت نہیں رہتی۔ای لئے میں بہت ہی شکر بیادا کرتی ہوں کہ سلے ہی شوکت حسین نے اس طریقے کار جمان دکھایا وہ ملک سے باہر ہی اینے روز گار کی تلاش میں رہااورروز گارحاصل کیا۔اس کی شادی کا بھی سلسلہ آ نے والا ہےاور ہم اس وقت بھی کسی جھنڑے میں نبیس پڑیں گے۔ نہ ہم جھکڑا مول میں گے جب بھی کوئی ٹڑکی والا ہمار سےلڑ کے کے رشتے کے چکر میں سوچے گا تو وہ نوراً اپنی لڑکی کو پیش کرے یہ کیے گا کہ لڑ کا الگ ہے اور اہے والدین کے ساتھ واسطہ بی نہیں ہے۔اور نوراْ شادی کا سدسلہ انجام دے سکتے ہیں۔اس نے شوکت حسین کاروز گار بہت ہی اچھاہے اور اس روز گار ہے ہمیں صدمہ ہوا اس بات کا لڑکا ہم سے الگ رہا وہ بھی ملک کے باہر۔دوسرے مما لک جانے پر بہت می دشواریاں پیدا ہوتی ہیں ۔خیراس گھراورا پنی حالت دیکھے کرمیں عبدالرحمٰن صاحب کویہ کہتی ہوں کہ مرنے ے لی نہیں 'مطلب ہمیں اپنے آگے کی واستانوں سے بیرحال دیکھ کر ریکہنا ہے کہ اپنے بینے ہے ہمارے لئے کوئی وفاداری کی گنجائش نہیں بلکہ تصویروں اور ٹیلی فون کے ذریعہ جسمانی طور پر ہم حاضر نہیں دیکھ سکتے۔اس لئے میں بیہ بتاتی ہوں اور آپ بھی خود بیہ الفاظ و ہراتے ہو "مرنے سے سلی نہ تھی ا

## "امتحال اور بھی باتی ہو''

جب شوکت حسین نے دوسرے ملک میں اپناروز گار جمایا تو وہاں ہے شوکت حسین نے اپنے گھر والوں ہے ٹیکی فون کے ذریعیہ اپنا رابطہ قائم رکھا اورانٹرنیٹ کے ذریعے اپنی اوراپنے ماں باپ کی تصویرانٹرنیٹ کے ذریعے دیکھی ، مید مکھ کر ماں باپ کوایے اکلوتے لڑ کے کود مکھ کر تسلی ہوئی اور پیارمحسوس ہوا،کیکن ساتھ ہی ساتھ دونو ںعبدالرحمٰن اور اس کی بیوی بہی محسوس کرنے گلے کہ جسمانی طور پر شوکت حسین غیر حاضر ہے ۔تصویر کے ذریعے شوکت حسین ہمارے گھر میں موجود ہے۔اس طریقے ہے دو تین سال گزر گئے ۔اب عبدالرحمٰن کسی بیاری میں مبتلا ہوا ،خودعبدالرحمٰن کی بیوی اس کی خدمت کرنے لگی۔لیکن دونوں صحت یاب نہیں ہوئے اورنو کرکوکام کاج کے لئے گھر میں رکھا۔ نو کر گھر کا کامنہیں کرتا بھی بلکہ صرف اپنی ماہانہ اجرت کے لئے کام کرتا رہا۔عبدالرحمٰن اور اس کی بیوی کو میمحسوس ہوا کہ نوکر بھی گھر نہیں سنجال سکا۔کیکن کیا کریں دونوں نے شوکت حسین کی غیرحاضری محسوں کی اب دونوں نے بيه وعا كدكتنے سال تك شوكت حسين كواس ملك سے دور ركھيں كيوں ندشوكت حسين كى شادى كرير اب دونول نے اينے اينے رشتے داروں سے كہا كمكى كو اگر اپني لڑكى كى شادى شوکت ہے کرنے میں رضامند ہے تو ہم رشتہ منظور کر کے شادی کی تاریخ مقرر کردیتے ہیں۔ یہ کن کرتمام رشتہ داروں نے ایک لڑکی کی رضامندی عبدالرحمٰن کواوراس کی گھر والی کوسنا کر د ونول کورضامند کیا ، جب اس شادی کا سلسله شروع ہوا تو عبدالرحمٰن نے شوکت حسین کوسنایا كالكارك آب كى شادى كے لئے رضامند ہوئى ہادراب آب قبول كريں تو ہم شادى كى تاریخ مقرر کریں۔ بین کر شوکت حسین نے عبدالرحمٰن کو بتایا کہ دور ملک سے الی لڑکی کہاں اس ملک میں آسکتی ہے اور اس لڑکی کو اس ملک کے ماحول کے بارے میں کوئی واقفیت بھی نہیں ہوگی اور اس ملک کے لوگوں کی زبان بھی نہیں جانتی ہے اس کئے میں دو تین سال کے بعد شادی کے لئے رضامند ہوجاؤں گاجب میں اپنے ملک کو پھروایس لوث کرائی شادی

کا چکر چلاؤں گابین کرعبدالرحمٰن نے لڑکی والوں کوشوکت حسین کی باتیں سنائی ،لڑکی والے کہنے گئے کہ ہماری لڑکی کو بھی اس ملک کی زبان آتی ہے۔وہ کافی پڑھی کھی ہے ہے نہ جھنا لڑکی تاخواندہ ہے دہ آج کل کے ماحول کے مطابق رہتی ہے لیکن عبدالرحمٰن نے بیس کر بتایا کہ جب شوکت حسین کی رضامندی نہیں ہے تو میں اس چکر میں نہیں تھنسنے والا ہوں۔ان سب دلیلوں پر عبدالرحمٰن نے اپنی بیوی کے ساتھ صلاح ومشورہ کے بعد دونوں اس حد تک بہنچے۔ ہمیں معلوم ہیں کہ شوکت حسین نے وہاں کسی اڑکی کے ساتھ شادی کا چکر نہیں چلایا ہو جتی کہ شوکت حسین کی عمرشاوی کے لائق ہے لیکن شادی کے لئے رضا مندنہیں۔ہمیں ایسی باتوں پر زیادہ توجہ بیں دین ہے کیونکہ اگر ہم زورز بردی سے شادی کریں تو پھر کئی پریٹانیوں میں مبتلا ہوتا پڑے گااس وفتت ہم دونو ل مختلف بیار یول کا سامنا کررہے ہیں اور شادی کے بعد بہت ی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ای لئے ہم بالکل خاموش رہیں گے اور شوکت حسین کی رضامندی کے بعد ہی کسی لڑکی والے کو ہاں یا نا کہہ سکتے ہیں اور ہم اس شاوی کے بارے میں بھی شوکت حسین کے شک وشبہ پرنظر ٹانی کریں گے، بین کرعبدالرحمٰن نے بات کوا نفتیا م تک بہنچایا اور کہنےلگا'' امتحال اور بھی ہاتی ہو''مطلب ہمیں شوکت حسین کے دشتے میں کڑ مرحلوں پرسون کر بی شادی کرنی ہے ای لئے غیر ملک میں رہ کرشک وشبہ کے آثار سوچنے اور دیکھنے میں آتے ہیں۔ یمی سے ہے کہ ہمیں شوکت حسین کے جال جنن پر گہری سوچ کر کے ہی امتحان کی گھڑی کود کھنا ہے اس لئے ہم یہی کہیں گے کہ اس کا''امتحال اور بھی باقی ہو' مطلب ہمیں شک وشبہ کو د مکی کر ہی اظہار کرنا ہے اور ہم نے کئی طریقوں سے شوکت حسین کو پڑھایا اور پڑھائی کے بعدوہ اپنے ملک کے لئے بے وفائکلا۔اپنے ملک میں نہیں قیام کیا بلکہ دوسرے ملک میں قیام کیااس لئے ہمیں اپنے مکان میں یہی کہناہے کہ شوکت حسین کے''امتحال اور جھی ہائی ہو''

"توپیمی نه بی

جب عبدالرحمٰن اوراس کی بیوی نے بیہ کہد کر بات اختیام تک پہنچائی کہ شوکت حسین کے ہارے میں امتحان اور بھی باقی ہو ریس کر دوسرے دن دونوں نے بیرکہا کہ ہم نے کتنی جدوجہد اور کتنا سرمایہائے بیٹے کی پڑھائی پرلگا کراپی زندگی برباد کی بھین شوکت حسین ہمارے ساتھ برروز ہمارے کمرے میں آتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں بلکہ تصویروں اورموبائل کے ذریعہ۔ وہ بھی جمیں موبائل اورنصوریوں کے ذریعے دیکھ کردل کوشلی دیتا ہے لیکن ہمیں ان باتوں ہے کوئی بھی محبت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ جب دونوں نے الیی یا تنب کہیں تو عبدالرحمٰن نے بیہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم بھی دوسرے ملک جانے کے لئے کاغذات مکمل کریں اور ہم دونوں شوکت حسین کے باس جائیں اور وہاں دو تین سال مفہر کراس کے ماحول ہے یا اس کی حرکتوں ے واقف ہوکر میر کہیں کہ میں امتحان ترک کرنا ہوہ یہ کہ میں میدد مجھنا ہے کہ شوکت حسین کو سی لڑکی کے ساتھ اس ملک میں کوئی رشتہ تو نہیں ہے اس لئے شوکت حسین اس ملک میں کم شخواہ یانے سے انکار کر کے زیادہ تنخواہ بانے کے لئے ای ملک میں روز گارحاصل کرتا ہے ہیہ بات س کردونوں نے بہی کہا کہ ہم دونوں شوکت حسین کے پاس جا کیں گے اور دو تین سال یا دوتین مہینے اس کے پاس تھہر کرسب معلومات حاصل کریں گے۔ کیونکہ ہمیں شوکت حسین کی زندگی کو ہر بادنہیں کرنا ہے۔ دونوں متفق ہوکر کہنے لگے کہ ہم جا کمیں گے کیکن معاشی حالت كمزور ہونے كى وجہ ہے ہم نہيں جاسكتے ..اب معاشى حالت و كھے كر دونوں سوچنے لگے كه بمارے معاشی حالت کس طرح ایسی بن علق ہے کہ ہم اُس ملک میں جا کر شوکت حسین کے یا کشہر جا تھیں اوراس کار جمان دیکھیں یا اس کے ہرلمحہ ہر گھڑی کا امتحان رو ہرو لے تکیس ور شہ شوکت حسین ہمارے پاس جسمانی نہیں بلکہ تصویروں کے ذریعے اور موبائل کے ذریعے گھر میں موجود رہتا ہے۔ بیس کر دونوں نے مشورہ کیا معاشی حالت ہونے تکی وجہ ہے ہم بیہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جاسکتے ہیں، کیونکہ جماری معاشی حالت اتنی اچھی نہیں کہ ہم اس ملک میں جا عیں کیونکہ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں دونوں نے کرکے کہا'' تو بیجی نہ ہی ' مطلب ان

باتوں کو مان لیا کہ بیبھی صحیح نہیں ہے ہم اس ملک میں کمزور معاشی حالت کی وجہ سے نہیں جاسکتے۔اس لئے اس بات کواس عنوان سے ترک کر کے جیپ جاپ اور پچھ موچیں گے 'تو رہے مجھی نہیں''

## د عشرت صحبت خوبال ہی''

جب عبدالرحمٰن اوراس کی بیوی نے میہ کہد کرا پنی یا تنیں اختیام تک پہنچائی کہ وہ شوکت حسین کے پاس نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ دوسرے ملک جانے کے لئے معاشی حالت کمزور ہیں اس کمزوری کے وجہ سے وہ نہیں جاسکتے ہیں۔ بیسوچتے ہوئے بیہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس ایسے وسائل نہیں کہ ہم عیش وعشرت کے سامان ہے مطمئن ہیں الیکن جب دونوں سوچنے لگے کہ ہم ایس محنت کریں ہم اینے فرزند شوکت حسین کو بیٹیں کہیں گئے کہ ماہانہ پخواہ میں کچھ ادا ٹیگی ہمارے لئے بھی بھیجنااوراس ادا ٹیگی کی رقم پر ہم عیش وعشرت نہیں کریں گے اور وہ جمع کر کے ہم اُس ملک میں جا کیں گے۔ بیہوج کرعبدالرحمٰن کی بیوی نے مان لیا ہم گھر میں اس وفت آئے وعشرت کے سامان ہے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں ہمیں ایسی ایسی چیزیں استعمال كرنى حابيع جس سے كه ماہانه آمدنى جمع ہوجائے اوراتنى رقم حاصل كرسكيس يا جمع ہوجائے جس رقم سے ہم دوسرے ملک شوکت حسین کے پاس جاسکیں۔ بیان کرعبدالرحمنٰ نے بھی اپنی بیوی کی بات پراقرار کیا۔اقرار کرتے ہوئے وہ یہ کہنے لگا کہاں طریقے ہے چندمہینوں کے لئے اپنے گھر میں گزارہ کرنا پڑے گا جس ہے کہ ہمارے معاشی حالت ایسے بن جا نمیں اور ہم شوکت حسین کے ملک جا کرا ہے خو د دیکھیں وہ کس طرح کا کام انجام دیتا ہے۔اور ماہانہ تنخواہ کیسے اور کس محنت سے کما تا ہے۔جبکہ شوکت حسین کی ماہانہ تنخواہ میں پچھے رقم موصول ہوتی ہے وہ ہماری مختلف بیار بول کے علاج پرخرج ہوتی ہے۔ان دونوں نے اب مان لیا کہ ہم گھر کے اخراجات ایسے کرئیں گے جس ہے کہ ہم ایسی مالی حالت بتا کیں کہ ہم شوکت حسین کے ملک جائیں اورخود شوکت حسین کا رجحان دیکھیں ۔ بیس کر عبدالرحمٰن نے اپنی بیوی کو کہا کہ ''عشرت صحبت خوبال ہی'' مطلب عشرت کرنی ہے کسی حد تک جس سے کہ مالی حالت اتنی خراب نہ ہوجائے جتنی کرتے ہیں۔ ہمیں دوروٹیاں کھانی ہیں لیکن ایک ہی روٹی سے گزارہ کرنا ہے۔ ہمیں دوروٹیاں کھانی ہیں لیکن ایک ہی روٹی سے گزارہ کرنا ہے۔ ہمیں دوروت دورہ چینا ہے۔ ای لئے ہیں یہ بات اس بات کے آخر ہیں پہنچتا ہوں''عشرت صحبت خوباں ہی''۔ مطلب دوٹوں نے عیش وعشرت کے اخراجات کم کر کے اپنی رقم کو بچانے کے طریقے اختیار کئے۔ ای عنوان کے تحت اپنی رقم کو بچانے کے طریقے اختیار کئے۔ ای عنوان کے تحت اپنی رقم کو بچایا اور بچا بچا کر بہی کہنے گئے کہ''عشرت صحبت خوبال ہی''

عبدالرحمٰن اوران کی بیوی نے اس طریقے سے گھر کا گزارہ کیا۔ایک دن ہمسابیان کے یاس آیا۔ آکران کا کھانا بینا اور رہن مہن ویکھا۔ ویکھ کراس کو ترس آنے لگا۔اس نے ان د ونول کوکہا آپ صبح اور شام دورھ پیتے تھے۔لیکن اب آپ ایک ہی وقت دورھ پیتے ہو۔ بیہ و کی کراس نے دونوں کو بے کہا کہ آپ اس وقت بوڑھا ہے کی زندگی بسر کررہے ہواس ہے آپ ک صحت برباد ہوسکتی ہے کیوں اتنا پیپہ بیجاتے ہو۔ دونوں کی حالت ایسی دیکھے کراور بیہ بتا کر اس ہمایہ کوترس آنے لگااس نے اپنے گھرے میاں بیوی کو چھے مہینے تک ان کے کھانے پینے کا انظام کیا۔ دونوں کوہمسامیہ کے گھرے کھانے پینے کے ہولیت میسر ہوئی۔ایسی حالت ان کی گھر میں دیکھنے کو ملی محسوس ہوا کہ شایدائے گھر کو انہوں نے سونے کے لئے رکھا ہے اور کھانے پینے کے لئے دوسرے کا ساتھ ملتا ہے۔ جب ایک دن ہمسایہ نے ان کوروٹی جیجی تو کھا کر دونوں کہنے لگے'' غنیمت سمجھو''مطلب دونوں یہ کہنے لگے کہ ہم نے پیسے بہت جمع کئے اور جمع کرنے کے بعداب ہم دوسرے ملک میں بھی جاسکتے ہیں اوراپیے لڑے کورو برو بھی د کھے سکتے ہیں اتن مالی حالت اچھی ہونے کے بعد ہمسانیے نے کھاٹا پیٹا بھیجٹا بند کیااوراس ہمسامیہ کو بیمسوں ہوا کہ بیلوگ بیسہ جمع کرتے ہیں اور میں بے وقوف بن کران کو کھانے پینے کی مدد دیتا ہوں۔اس کئے بید دان کی مالی حالت کے لئے اچھی اور مجھے تواب کوئی نہیں ملا۔ بیکھہ کر

اس نے اپ نوکرکو بیتکم دیا کہ جن کوآپ کھانا پینا یہاں سے جیجے ہوان کواب نہیں بھیجنا۔
جب عبدالرحمن اوراس کی بیوی کو کھانا میسر ہی نہیں ہوا تو وہ انتظار کرتے ہوئے یہ کہنے گئے کہ
د نفیمت مجھو' ۔ مطلب اگرآئ ہمیں ہمسایہ کے ذریعے کھانا پینا میسر نہیں ہوالیکن چھ مہینے
تک ہمیں کھانا پینا میسر ہوا ہمیں اپنی مالی حالت بہت ہی بہترین یائی۔اب ہماری مالی حالت
اتی ہے کہ ہم اپنے لڑکے پردوسرے ملک جاکر پیسہ خرج کر سکتے ہیں جب عبدالرحمان اوراس
کی بیوی نے گھر میں کھانا بتایا اور کھانا کھاتے ہوئے ہمسایہ کے کھانے پینے کی یادآئی تو دونوں
کی بیوی نے گھر میں کھانا بتایا اور کھانا کھاتے ہوئے ہمسایہ کے کھانے پینے کی یادآئی تو دونوں
کی بیوی نے گھر میں کھانا بتایا اور کھانا کھاتے ہوئے ہمیں ہمسایہ کی طرف سے کھانا پینا میسر ہواای کے
کہنے گئے '' فنیمت سمجھو''۔ مطلب چھ مہینے تک ہمیں ہمسایہ کی طرف سے کھانا پینا میسر ہواای

جب عبدالرحن اوراس کی یوی کی حالت بہت ہی بہترین ہوگئی اور دونوں کو محسوس ہوا
کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ ہم دومرے ملک بھی جاسکتے ہیں اور دوسرے کا موں پر بھی
اس دولت کو خرج کر سکتے ہیں ۔ بید بھی کر دونوں نے غیر ملک جانے کے لئے کا غذات بنائے
اور دونوں اب دوسرے ملک جانے کے لئے تیار ہوئے اور حکومت کی طرف ہے بھی رضا
مندی کا تھم نامہ ملا۔ جب دونوں نے تیار کی کیکن دونوں یہ کہنے لگے کہ ہمیں اس لئے غیر
ملک جانا پڑا تا کہ ہم اپنے لڑے شوکت حسین کا چل چلن دیکھیں ۔ یہ کہ کرعبدالرحان اپنے
آپ پر ہننے لگا بید کھ کرعبدالرحان کی بیوی کہنے گئی آپ کیوں ہنتے ہو۔ اس کا جواب عبدالرحان
معلوم نہیں وہ اس ملک کا عالب تو نہیں بنا ہوگا۔ عالب نے ایک ساتھ پاک مجبت کے طریق
معلوم نہیں وہ اس ملک کا عالب تو نہیں بنا ہوگا۔ عالب نے ایک ساتھ پاک محبت کے طریق
پرمعشوق سے محبت کی ۔ آج تک کی کو معلوم نہ ہوسکا کہ وہ محبوبہ کون تقی مطلب سیدھی سادی
عورت تھی یا گائے بجانے والی تھی یا پھر گھر پلوتھی ۔ اب تک ادب نواز دوستوں کو معلوم نہیں
معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کس محبوم نہ ہوسکا کہ وہ محبوبہ کون تقی مطلب سیدھی سادی
عورت تھی یا گائے بجانے والی تھی یا پھر گھر پلوتھی ۔ اب تک ادب نواز دوستوں کو معلوم نہیں
میں ان کی غز الوں سے اور ان کے مقطع سے ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کس تنم کے معشوق تکے کئیں ان کی غز الوں سے اور ان کے مقطع سے ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کس تنم کے معشوق تکے لیکن ان کی غز الوں سے اور ان کے مقطع سے ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کس تنم کے معشوق ت

ے محبت کی۔ جس سے کہ وہ ایک مشہور شاعر دُنیا ہر کا غزل گوشکیم کیا گیا۔ ای لئے ہیں یہ کہد
رہا ہوں کہ میرے شوکت حسین ہیں بھی ایسا طریقہ اُس ملک ہیں نہ ہواور وہ وہاں پر غالب
کے انداز ہیں ہو۔ ہیں اب خدا سے رجوع ہوکر یہ کہتا ہوں کہ ہم دونوں کو اس ملک جا کر
شوکت حسین کے پاس تھہر کر ہرایک تنم کی معلومات میسر ہونے چاہئے اور غالب جیسی دلیل کی
صورت نہیں دیکھنی چاہئے یہ من کرعبدالرحمن کی گھروالی نے شوہر کی بات کوشلیم کیا اور اُس ملک
جوانے کے لئے تیار ہوکر بھی کہنا ''نہ ہوئی غالب اگر''۔ مطلب غالب کی طرح عشق نہیں کیا
ہوگا جذبہ عشق اپنے ملک کے ساتھ ہی ہونا چاہئے۔ جس سے کہ اپنے ملک کی ہی لڑکی کے
ساتھ اپنی زندگی بسر کرے۔ خواہ وہ دونوں اس ملک میں روزگار کے دوران قیام کریں لیکن
ساتھ اپنی زندگی بسر کرے۔ خواہ وہ دونوں اس ملک میں روزگار کے دوران قیام کریں لیکن
ساتھ اپنی زندگی ہوئی چاہئے۔ اس لئے دونوں نے غیر ملک جاتے ہوئے یہی کہا کہ''نہ ہوئی

## د دعمر بینی نه بی<sup>،</sup>

دونوں نے جہاز میں بیٹھ کرمٹورہ کیا کہ اب جمیں شوکت حسین کے پاس جا کراس سے

ہے کہنا ہے کہ والیس اپنے گھر آؤ۔ جمیں کم اجرت کی شخواہ بی منظور ہے لیکن غیر ملک کی زیادہ

اجرت منظور نہیں ۔ اپنے ملک میں بی اپنے نئے تجر ہاور کاروبار کودکھا کر ملک کی ترتی اور

بہودی اچھی ہوگی ۔ ملک ہے وفاداری کے لئے ہم دونوں شوکت حسین کو یہی کہیں گے کہ

ہماری عمر کے تقاضے کے مطابق آپ اپنے ملک کواپی اجرت سے بی ، اپنی محنت سے بی وفاداری دکھا وَاور ہم بھی اپنے ملک کی اجرت سے بی ماجری ہیں ۔ ہم ریبھی کہیں وفاداری دکھا وَاور ہم بھی اپنے ملک کی اجرت سے بی صحت یاب ہو سکتے ہیں ۔ ہم ریبھی کہیں کے کہشوکت حسین آپ نے اپنے ملک میں بی تعلیم و تربیت حاصل کی ہے۔ کیا اپنے ملک میں تربیت عاصل کی ہے۔ کیا اپنے ملک میں تربیت غیر ملک میں آذ ماؤ کے کیا وہ آپ سے میں تربیت حاصل کر نے ہمارے ملک کے لئے بے وفائی نہیں دکھا سکتے ۔ حب الوطنی کا تصور یا د تجربات حاصل کر کے ہمارے ملک کالی آکر اپنی تھی تربیت اپنے ملک سے بی وابستہ کرو۔

دونوں نے ایسی باتنیں کرتے ہوئے ریجی کہا کہ ہم شوکت حسین کو بیجی کہیں گے کہ جب آپ ا ہے ملک میں نبیس آؤ گے تو ہمارے مرتے وقت کون ہمارے پاس اینا ہوگا۔ ہمیں کون بیاری کے وقت دیکھ بھال کر ریگا۔ ہماری عمر کے نقاضے کے مطابق اپنے ملک میں رہ کر ہماری و مکھے بھال کرناتم ہر لازم ہے۔ یہ کہد کر دونوں نے مشورہ کیا کہ ہم شوکت حسین کو بیائیں گے کہ جاری صحت برانی صحت نہیں اب ہم تندرست بھی نہیں ہیں ۔ تندری ند ہونے کی وجہ ہے ہم د ونول نے بیسوچا کہاب ہم آپ کا چہرہ ای ملک میں دیکھیں گےاور معلوم نہیں کہ ہم کب اس د نیا ہے رخصت ہوجا ئیں ۔ وونوں نے مجروسہ دل یا کہ بین کرشوکت حسین کو ماں باپ پر ترس آسکتا ہے جس سے کدوہ ہمارے ساتھ ہی اپنے ملک کی واپسی پر رضامند ہوجائے گا جب ہوائی جہاز کے ذریعہ شوکت حسین کے ملک دونوں بہنچے تو شوکت حسین نے ان کی عزت افرُ ائی کی ،لیکن اس کے باوجود دونوں نے شوکت حسین کوان باتوں ہے واقف کرایا ۔ جن با توں پر دونوں نے ہوائی جہاز میں مشور ہ کیا تھا کہ ہم انہیں ایسی با توں پر راضی کریں گے جن ے کہ وہ اپنے ملک واپس آنے کے لئے رضامند ہوجائے۔ بیان کرشوکت حسین نے رضا مندی کا اظہار کیا اور کہاا ہے ماں باپ کے لئے اولا دکو یچھ بھی کرتا پڑتا ہے۔ بیتے ہے کہ د ونول کی صحت اچھی نہیں ہے۔ان کی دیکھ بھال کے لئے مجھےاہیے ملک میں ہی اپنا دھندہ شروع کرنا ہے اور اپنے ملک میں ہی اپنے دھندے کے کارنا ہے دکھا کر ملک کے تین حب الوطنی کا جوش اینے میں بھر کر ملک کا وفا دار بنتا ہے۔ بیہ یات کہہ کر شوکت حسین نے آخر میں دونول سے رضامندی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں پھرو ہیں روز گار حاصل کروں گا خواہ ماہانہ اجرت کم بی ملے لیکن ماں باپ اور اپنے ملک کی خدمت کے تین اپنا کام کروں گا۔ای لئے " عمر طبیعی نہ ہی " مطلب میں عمر کے نقاضے کے مطابق اس ملک میں کام کرسکتا ہوں لیکن ملک سے وفاداری کے لئے اور ملک سے حب الوطنی کے لئے میں ماہاندا جرت کم سلیم کر کے اورائیے ماں باپ کی دیکھے بھال کے لئے واپس آؤں گا۔اس لئے میں ان لفظوں ہے " عمر طبیعی نہ ہی 'اس دلیل کواخشام تک پہنچا کرائے ملک واپس جاتا ہوں۔ اگر میں اس دلیل کوافسانے کے طرز پریا کہانی کے طور طریقے سے لکھوں تو میں ریکھوں ''عمر طبیعی نہ بی''یامیں ریکہوں'' و فا داراولا د''۔

> پھر اس انداز ہے بہار آئی کہ ہوئے مہر و مہ تماثائی کیوں نہ دنیا کو ہو خوشی غالب شاہ دیں دار نے شفا یائی

عالب نے اس غزل کے مطلع اور مقطع ہیں یہ بیان کیا ہے کہ ہیں نے بہاردیکھی ہے مطلب خوش کے سامان میسر ہوئے تھے اور پھر وہ سامان چھین گئے گئے ۔اب پھر وہ سامان چھین گئے گئے اس وقت بہار کار بھان ہی جھے نظر نیس آتا تھا۔ مطلب عالب بمیشر الی ایسی با تیں اپنے شعر وشاعری ہیں بتارہاہے جس سے کہ وہ اپنی دکھ مطلب عالب بمیشر الیسی الی با تیں اپنے شعر وشاعری ہیں بتارہاہے جس سے کہ وہ اپنی دکھ ورد کی با تیں اپنے شعر وں میں اپنے مطلع اور مقطع میں مختلف غزلوں میں بیان کرتا ہے پڑھ ہے والا بھی مطلم میں ہوتا ہے لیکن تمام غزلوں کے شعروں میں خواہ وہ مطلع ہو مقطع ہو یا شعر ہوعالب نے عموماً کی ربی بیان بازی کی ہے ۔ میں مانتا ہوں جب اس بیان بازی کو ہم بحث ومباحثہ میں لاتے ہیں تو ہمیں ضروراس بیان بازی کو قائد بدار کرے گئے تلانا ہے مطلب ورب کے ساتھ با تیں کرنا۔ای گئے اگر میں ان با توں کومبرا کروں تو میں یہ بہنا ہے کہ غزل کا مطلب خورت کے یا معشوق کے بارے میں نہیں بیان کیا ہے ۔ میں یہ بہنا ہوں گا کہ عالب نے کسی تاریخ پر یہ مطلع اور مقطع اس غزل میں بیان کیا ہے ۔ میں یہ بہنا ہوں کا مطلب غورت کے یا معشوق کے بارے میں نہیں بیان کیا ہے ۔ میں یہ بہتا ہوں کہ بیاں کیا ہے ۔ میں یہ بہتا

غالب نے پہلے لفظ بہار اس کے بعد مہرومہ اس کے بعد شاہ دیں دار ان لفظوں کو پڑھ کر پڑھے والاخود انداز ہو لگا سکتا ہے۔ بیغز لنہیں ہے بلکہ بیسی کے بارے میں بیان یاتح میر

غالب نے کیا ہے۔ مطلب مطلع اور مقطع کوآپ پڑھ کریہ کہیں گے کہ کوئی بادشاہ یا نواب ان دِنوں کسی بیاری میں مبتلا ہوا ہوگا اور اس کی حالت ایسی دیکھنی میں آئی ہوگی جس ہے کہ تمام لوگوں نے بیانداز ہ لگایا ہوگا کہ میہ بیاری ہے تھیک نہیں ہوسکتا ہے۔

ان دِنوں ایسے علیم بھی اُ بھرے ہیں جنہوں نے مردوں کوزندہ کر کے لوگوں کو جیران کیا ہے۔ اس طرح سے جب بادشاہ کی عالت خراب ہوئی ہوگی تو کسی خاص حکیم نے ایساعلاج کیا ہوگا جس سے کہ بادشاہ یا نواب صحت یاب ہوگیا ہوگا۔ بیدد کیھ کر غالب نے ان شعروں کولکھ کر ہتا ہا۔

پہلے آپ یہ پڑھے کہ خود غالب کہنا ہے کہ بہار آئی ، مطلب بادشاہ ایسا بھار ہاہے کہ
لوگوں کو امید نہیں تھی کہ وہ صحت باب ہو سکتا ہے۔ اب صحت یاب ہورہاہے۔ جس کی امید
فرمانے لگے کہ اب پھر بہار آر بی ہے۔ مطلب بادشاہ صحت یاب بہورہاہے۔ جس کی امید
لوگوں میں نہیں تھی اسی لئے مقطع کے آخر میں بیان کرتا ہے شاہ دیں دار نے شفا پائی 'مطلب
یاری کی حالت میں نہیں ہے یہ بھی اندازہ ہے کہ بادشاہ اس دنیا میں رحمت حق ہوسکتا ہے۔
اسی لئے اب یہ پھر زندہ ہوا اور زندگی حکیموں نے بادشاہ کو دی جس سے حکیموں کا علاج
کامیاب بیاری کو ٹھیک کرنے پر ثابت ہوا۔ تبھی تو غالب کہدرہاہے کہ اس کی بیاری پر لوگ
افسوں کرنے گئے ، افسوں کرتے ہوئے ان کی آنھوں میں مہرومہ کو اگر وہ و کیمنے تھے لیکن
د کیکھنے کے وقت اپنی آنھوں کو بند کرتے ہوئے ان کی آنھوں میں مہرومہ کو اگر وہ و کیمنے تھے لیکن
ملامت پھرصحت یاب ہوجائے۔

اب رہاسوال اس مطلع اور مقطع میں ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یادشاہ پر یا کسی نواب پر مجھی غالب نے شعر کھیں ہیں۔ وہ میں اس دلیل سے بیان کرتا ہوں کہ مطلع میں غالب نے یہ کھھا ہے" کھھا ہے" کھراس انداز سے بہار آئی" مطلب یہ کہا ہے کہ بادشاہ بہت ہی بہترین لوگوں کے لئے رہا ہے اس کا نظام بہت ہی بہتریب ہم ہمتر ہے اس کے دہا ہے اس کا نظام بہت ہی بہتر ہے اس کے دہا ہوشاہ صحت یاب ہوا تو ابتداء میں ہی

مطلع میں بیکھتا ہے کہ اب پھروہی نظام بحال ہونے لگا جس نظام پرلوگوں کورونے کا حساس ہونے لگا تھا۔ مطلب اب بادشاہ پھر حکومت کے دروازے پر حاضری دے کرلوگوں کے لئے بھلائی کا کام انجام دیے گائی لئے لوگ اس کے نظام پرخوش ہوئے تھے اور جب بیہ معلوم ہوا کہ بھار ہے تو لوگ میں ہوئے تھے اور جب بیہ معلوم ہوا کہ بھار ہے تو لوگ میں ہوئی اس کے نظام پرخوش ہوئے ہے کہ ایسی روشنی اس کہ بھار ہے تو لوگ مہر وم کہ کو د کھے کر اپنی آنگھوں کو بند کر کے بیہ کہ در ہے تھے کہ ایسی روشنی اس وقت خوش نہیں محسوس ہوتی ہے کیونکہ ملک کا باوشاہ بھار ہے۔ اس لئے ہم سب بیہ کہتے ہیں کہ کب وہ صحت یا ہوجائے گا۔ جب صحت یا بی کے مناظر دیکھنے میں آئے تو غالب نے اس کے بیک کہا کہ '' پھر اس انداز سے بہار آئی'' مطلب پہلے جس طرح سے بادشاہ سرکاری کام انجام دیگا تی لئے غالب نے مطلع میں ہی انتہام دیگا تی لئے غالب نے مطلع میں ہی انتہام دیگا تا تا باب اس طریقے سے بادشاہ کام انجام دیگا تی لئے غالب نے مطلع میں ہی

اگر میں غالب کے ای منطلع اور مقطع پر پھر بحث کروں تو میں یہ کہوں گا کہ غزل لکھ کر سے

دلیل بیان کی ہے ای لئے بیتاریخی دور کے بارے میں مطلع اور مقطع میں اپنے تاثرات یا

لو ول کے تاثرات غزل کے طور طریقے سے بیان کئے ہیں۔ موجودہ دور کے ادبی محقق یہ

نارہے ہیں کہ آن کل بی اردوشاع کی میں غزل دوسرے افداز میں بیان کرتے ہیں اور میں

ان سے اتفاق رکھتہ ہول کیکن ساتھ یہ بھی بیان کرتا ہوں کہ غالب کے اس مطلع اور مقطع سے

ہمیں سبق سکھنا چا ہئے کہ غالب نے پہلے ہی اس طریقے کی غزلیں کھیں جن ہے کہ ہم بھی

ہمیں سبق سکھنا چا ہئے کہ غالب نے پہلے ہی اس طریقے کی غزلیں کھیں جن ہے کہ ہم بھی

ہمیں سبق سکھنا چا ہئے کہ غالب نے پہلے ہی اس طریقے کی غزلیں کھیں جن ہے کہ ہم بھی

ہمیں سبق سکھنا چا ہئے کہ غالب نے پہلے ہی اس طریقے کی غزلیں کہیں بینیا بیان ہوں بیان ہازی پہلے سے بی

ہمیں سبق سکھنا ہا ہی کہ دور میں بی اس طریقے کی غزل اردوشاع کھیتے ہیں ، یہ بیان بازی پہلے سے بی

شروں ہیں جو رہی ہاورا ہے فن کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا ہے۔

غزل اور مقطع میں کسی بھی تبدیلی کو خارج از مکان سمجھ کر اور غزل کا وزن مفہوم بالکل سیدھا ساد و پڑھنے میں آتا ہے شاعر نے فاری ،عربی کا استعمال اس مطلع اور مقطع میں نہیں لکھا ہے بلکہ تاریخی منظر سے واقفیت دلائی ہے اور بیر بھی کہا ہے کہ اس دور میں کس قتم کے بادشاہ

حکومت کرتے رہے جن ہے لوگ بہت ہی خوش نظراً تے تتے اور بادشاہ کی صحت یا ہی کے لئے کیا کچھ کہا کرتے رہے۔ جیسے کہ لوگ مہر ومہ کونہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ ان میں فکر مندی بادشاہ کے لئے رہی اور آئکھیں بند کر کے بادشاہ کی صحت یا بی کے لئے رجوع ہوکر مہر ومہ کی بادشاہ کی صحت یا بی کے لئے رجوع ہوکر مہر ومہ کی روشنی کوخوش اسلو بی سے نہیں دیکھتے رہے۔

پھر اس انداز ہے بہار آئی کہ ہوئے مہر ومہ تماشائی

غزل کے اولی دائر ہے میں سیکہوں گا کہ غزل محبوب اور معشوق کی تفصیل کے بیان بازی میں پڑھتے ہیں اور سیجی کہا گیا ہے کہ غزل کا مفہوم اس دائرے میں لکھن جا ہے اس لئے۔ شاعر فرماتے ہیں کہاہے معثوق میں نے بہار دیکھی ' میں بہار میں بہت ہی خوش رہا کیکن اب قدرت نے اس بہار کوچھینا، جس ہے بھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔سامنا کرتے ہوئے بہار کی جانب پھروہی مناظر دیکھنے میں آتے ہیں۔اےمعثوق یہی سمجھنا کہ ونيامين بھی بہاربھی و کیھتے ہیں بھی خزاں بھی د کھتے ہیں جس طرح ہم زندگی میں بہار د کیھتے ہیں اس کے بعد خزاں و کیھتے ہیں جارموسموں کار جمان مرتے دم تک دیکھتے ہیں۔ای طرح پھر بہار دیکھتے ہیں۔وہیں بہار جب مجھے پھرمحسوں ہونے لگی میں نے سوچا اےمعشوق اس انداز میں آج میں آفتاب اور جا ندکود کھتا ہوں جس انداز میں میں نے بہار کے دوران و کھیے مجھی تواے معثوق جب میری آپ ہے ملاقات ہوجائے گی یا آپ مجھے کسی طرح ہے ل جاؤ گی میں اس وقت یمی کہوں گا کہ بہارگئے تھی پھر واپس آئی ۔ بیجی میں کہدر ہاہوں کہ بہار چھینی جاتی ہے کیکن کافی جدوجہد کے بعد پھر بہارواپس آتی ہے۔ای لئے اےمعثوق اگر آپ میری یا ک محبت پر بھروسہ دکھتے ہومیں آپ ہے التماس کرتا ہوں کہ کافی جدوجہد کے بعداس بہار کو بھر والبس لاؤ-جس کے تناؤے حالات دیکھنے میں نہیں آئے۔ کیوں نہ دنیا کو ہو خوشی عالب شاہ دیں دار نے شفا یائی

مطلع کو ہمیشہ غالب مقطع کے ساتھ جوڑتا ہے۔مقطع کا داسطہ ہرایک غزل میں غالب نے مطلع کی سوج پر ہی لکھا ہے جیسے کہ غالب فر مار ہے ہیں کہ مجھ سے بہار چیجنی گئی اب پھر بہار میرے یاں آنے گی بہارکود مکھر جھے اب محسوں ہوتا ہے کہ وہی جا نداورسورج دیکھیا ہوں جس جا ندسورج کو میں نے بہار کے دوران دیکھا تھا اس انداز کا ماحول دیکھے کر میں معثوق ہے کہنا حیا ہتا ہوں کہ میں بہت ہی خوش ہوں دنیا بھر کے لوگ استے خوش نہیں ہوں گے جتنا میں خوشی محسوس کرتا ہوں ۔الیبی خوشی محسوس کرتا ہوں جس طرح ایک آ دمی کسی بادشاہ ہے ملاقات کر کے خوش ہوتا ہے۔مطلب اسی لئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ بادشاہ بھی بھی کسی آ دمی ہے بات نہیں کرتا۔ جب اس سے بادشاہ روبروملتا ہے تو وہ اتناخوش دیکھنے میں آتا ہے اگروہ بادشاہ سے ملنے ے پہلے کسی بیاری میں مبتلا ہوا ہوگا تو اس کو بادشاہ سے ملاقات کرنے پر بیاری کا درد دور ہوجا تا ہے۔مطلب بادشاہ کو دیکھ کر اتن خوشی آ دمی محسوں کرتا ہے۔اسی طرح سے اے معشوق جب میں اس دنیا میں عم اور فکروں میں مبتلا ہوں میں آپ کے ساتھ بہار کی طرح ہمیشہ زندگی بسر كرناحا بهتا موں - جب ميں آپ كے ساتھ بہار كے انداز ميں اس دنيا ميں ديھوں يا آپ جھے د کیھو کے تو مجھے اتی خوشی محسوں ہو گی جس طرح ایک بادشاہ کسی آ دمی سے راستے میں ملاقات کرتا ہے۔ای طرح ہے جھے آپ کے ساتھ ال کرایسی ہی خوشی کے مناظر و یکھنے میں آئیں گے۔ مقطع کے حساب سے یا تھی نام کے دائرے میں مقطع کا تذکرہ تکھوں تو بیکوں گاغالب کہتے ہیں جب مجھے معشوق ہے ملاقات ہوگی اور میں موسم بہار کو یا دکر کے ملاقات کو بہار ہی کے من ظر میں مجھول گا جب میں ایسے مناظر دیکھول میں بیسوچوں گا مجھے بہت مدت سے معتوق سے ملاقات بیں ہوئی۔اب ملاقات ہونے کے بعد میں اپنی پاک محبت میں کا میاب ہ وا اور میں فتحیاب رہا۔ اس فتحیا بی ہے میں اگر جدائی کے دوران کسی بیاری میں مبتلا بھی ہوا

ہوں کیکن ملاقات سے میری بیاری ختم ہوئی اور شفایا لی کی حالت ہیں اپنی زندگی کو پایا ہی لئے میں اس معتوق کے روبر درہونے سے بہار محسوس کر کے فتیا لی کے مناظر دیکھتا ہوں اور فتیا لی کا دن مناتا ہوں۔ اور فتیا لی کا دن مناتا ہوں۔

پھر اس اہداز ہے + بہار آئی = پھر اس انداز ہے بہار آئی کہ ہوئے + مبر و مہ تماشائی = کہ ہوئے مبرومہ تماشائی اللہ کی ہوئے مبرومہ تماشائی اللہ کیوں نہ دنیا کو ہو خوشی غالب کیوں نہ دنیا کو ہو خوشی غالب شاہ دیں دار نے شفا پائی = شاہ دیں دار نے شفا پائی = شاہ دیں دار نے شفا پائی =

ایک ملک میں عوامی راج نافذ العمل نه ہوکر شخصی رائح کا ماحول دیکھنے میں آیا۔ بادشاہ بہت سے وزیروں سے صلاح ومشورہ لینے کے بعد ملک کی تر تی کے لئے تجویز تح ریکر تاریا۔ اس کے ساتھ بادشاہ نے ایسے دانشور بھی صلاح ومشور ہ کے لئے منتخب کئے تھے۔خو دان کو چنا لوگول كى طرف سے وہ وانشورنبيں چنے گئے۔ ملك ميں سياى أتقل پتقل و يكھنے ميں نبيس آئي کیکن بری معاشی حالت ہونے کے وجہ سے ملک میں لوگ آزادی کی لہر میں نہیں و سکھتے ہتھے، و ہاں لوگوں کی غربت زیادہ دیکھنے میں آئی لوگوں کومعلوم ہی نہیں کہ مخصی راج کیا ہےاورعوام راج کیاہے۔ پھر بہت مدت کے بعدلوگوں کواس بات کی توجہ کئی ایسے رہنماؤں نے ولائی جس ہےلوگوں میں عوامی راج کے لئے جذبہ بیدار ہوا۔ بہت جدوجہد کے بعد لوگوں نے عوامی راج نافذ العمل کرایالیکن لوگوں نے احترام کے لئے بادشاہ کا بھی عوامی راج میں وجود برقر ار رکھا۔ جبعوامی راج چلتا رہا تو لوگوں کو دوسری مشکلات اس میں ویکھنے میں آئیں وہ یہ کہ کئی لوگوں کو ابوان بالا اور ابوان یا تمین کا نمائندہ منتخب کرنے کے بعد جب ان کا منتخب ہونے کا وقت متم ہوتا تھا تو اس کے بعدوہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے کڑے کر کے کر کیوں کوعوام کے ذریعے عوامی نمائندگی کے لئے عوام ہے چنواتے تھے۔مطلب وہ بھی ایوان بالا ور ایوان

یا نمین کے جنے ہوئے منتخب اراکین سمجھے جاتے تھے۔اس سے عوام میں غم وغصہ کی اہرعوا می راج کی پیدا ہونے لگی۔ تب لوگوں نے اس کے خلاف احتجاج کر کے بیرائے وی کتھنجھی راج اورعوامی راج میں کوئی فرق نہیں ۔ اگر کسی رکن کوایک بار منتخب عوام کے ذریعے کرتے ہیں تو اس کے بعد سالہ سال اپنے رشتہ داروں کوعوام کے ذریعہ منتخب کر کے رکنیت حاصل کرتے بیں ۔ اس سے بیا طاہر ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک بادشاہی اور شخصی راج کا جلن ہے۔ تب لوگوں نے اورعوا می رہنما وَل نے اکثریت کی رائے کےمطابق الیمسہولیت پرممنون قرار دیا۔اب لوً محسوس كرنے ليكے كتمخصى راج كا بالكل صفايا ہوا۔اب كوئى بھى ايوان بالا اورابون يا نمين کا را کین ایک ہی د نعیننخب کیا ہے تا تھا اور ان کے رشنہ دار اور گھر کے کنبوں کواس ہے ستحق قر اردیا جاتا ر بالیکن ساتھ بی ساتھ میں عوامی راج کے دور میں بہت ہے۔ اجی فننے اکھرآئے جن ہے لوگ بہت ہی تنگ۔ آ گئے اگر چہلوگ عوامی نمائندگی کے اراکین عوام کے ذریعیہ ہی مضعب خود انتخاب کراتے رہے لیکن تاجی بدعتیں اور دوسرے کئی مسکلے پورے طریقے ہے نیست و نا بودنیں ہوئے۔الیم مشکل ت پرلوگ اپنار دعمل ظاہر کر کے بتار ہے ہیں کتیخصی راج اورعوا می راج میں بھی ایسا ہی تا سور دیکھنے میں آیا لوگ ریجی بتارے ہیں کہ اگر چہ عوامی نی مندوں کے ذریعیدان بدعتوں کے خل ف بہت سے قانون نافذ العمل کرائے گئے لیکن بچھ بھی اثر عو م بیں دیکھنے میں نہیں آیا۔ جب لوگوں کوساجی بدعتوں کا سامنا کرنا پڑاتو عوام میں ان برعتوں کے خلاف ایک آ دمی رام ل ل کوساجی بدعتوں کے لئے ایک عوامی رہنما یک رائے ے منتخب کیا کیا۔ جب لوگوں نے اسے جنا تو ضنے کے بعد ایک جلے عام میں تمام لوگوں نے، اس عوامی جسے میں رام لال کورام ل لنہیں کہا بلکہ اس سے بید کہا کہ جمیں بیمحسوں نہیں ہوتا عا بنے کہ ہندو ہے یا مسلمان ،سکھ ہے یا عیسائی ،ہمیں انسانیت کے ناطے ہرایک کوعزت فراہم کرئی ہے۔ای لئے تمام ندا ہب کے عقیدت مندان کواس نام پڑنتخب کرنے کے بعد یکاریں گے جس ہے کہ ہم وقتانو قتا کئی عوامی جلسوں میں بلا کرساجی بدعتوں کےخلاف آواز

اٹھانے پراس کا ساتھ دیں گے ہی لئے جب بھی ہم کسی وقت جسے عام پر بلا کیں گے تو ہم اس نام سے ہرایک بام سے آئیس پکاریں گے دہ ہے '' بھراس انداز ہے'' ۔ مطلب جب ہم اس نام سے ہرایک جلسے عام میں بلا کیں گے تو سابی بدعتوں کے وقت لوگ جلسے عام میں بلا کس گے تو سابی بدعتوں کے وقت لوگ جلسے عام میں محسوس کریں گے کہ بیا اس سابی بدعت کا مدارک کریں گے اور اپنی تفصیلات عوام کے سامنے رکھ کر ہمیں احساس ولا کیں گئے اسان میں کیسی بدعتیں ختم ہوسکتی ہیں ۔ اس لئے ہم جب سننے ہے ہی محسوس کریں گے کہ '' پھر اس انداز کریں گے کہ اب سابی بدعت نہیں رہے گئی تو اس وقت ہم بہی کہیں گے کہ '' پھر اس انداز سے'' ۔ مطلب اس کے صفاح ومشورہ سے گئی بدعت دیکھنے میں نہیں آئی اس لئے اس نام کو سب کے سب منظور کرکے کہ در ہے ہیں کہ '' پھراس انداز ہے'' ۔ مطلب اس کے صفاح کے ہدر ہے ہیں کہ '' پھراس انداز ہے''

جہ نو گوں نے پھرانداز کو توای جلے ہیں اور کوای لہر کے ضور طریقے ہے منتخب کی تو کئی جلسوں میں توائی '' پھر انداز ہے' جلسے عام میں کسی کی بدعت کے سے تدارک لوگوں کے ذریعہ کرانیا لیمن پھر بھی لوگوں میں احساس دیکھنے میں نہیں آیا مطلب بہت ہے لوگ جہیز کی بدعت نہیں فتم کر سکے۔ بہت نے لوگوں میں احساس دیکھنے میں نہیں آبھی بھی موجود ہیں۔ ان پر بھی کوئی تدارک کو اس انداز ہے کوئی تدارک کیا گیا تیان سدھ نے کے آثار دیکھنے میں نہیں آیا۔ تب لوگوں نے مختلف جلسے توام میں پھراں انداز ہے اپی شکا یہ یہ کہ لیکن مرح نے کے آثار دیکھنے میں نہیں آئے۔ جھیے کہ ایک ایک مرح ان کے آثار دیکھنے میں نہیں آئے۔ جھیے کہ ایک اور کی کو سرال سے جہیز کے لین دین پر جلایا گیا، جب ایسی با تیں لوگوں نے سنیں تو بہت ہی خوصد دیکھنے میں آیا۔ کسی وقت ایسا بھی ہوا کسی لڑے نے اپنی یوی کو طلاق دے کر ایپ دو بچوں کی زندگی پر باد کی ۔ کسی آدی نے اپنی یوی کے زیور چرا کران رو بیوں سے نشہ آئے دو بچوں کی زندگی پر باد کی ۔ کسی آئی دندگی بسر کرتے دیکھا گیا۔ ای طرح سے ساج میں بہت سے ایسے واقعات دیکھنے میں آئے جن سے لوگ عوای حکومت پر بھی خم دفھ کا اظہار بہت سے ایسے واقعات دیکھنے میں آئے جن سے لوگ عوای حکومت پر بھی خم دفھ کا اظہار کرنے کے لئے اور اس کے ساتھ ہی پھرانداز سے بھی ناراض ہونے گئے اب ایسا ماحول کو ایسا مولے کے ایسا ماحول کی ایسا مولے کی ناراض ہونے گئے اب ایسا ماحول کو ایسا کو کہ کے لئے اور اس کے ساتھ ہی پھرانداز سے بھی ناراض ہونے گئے اب ایسا ماحول

دیکھنے ہیں آیا لوگ کئی عوامی جسوں ہیں شرکت کر کے پھراندازے ناراض ہونے گئے، مطلب جہاں جہاں پر بھی پھراس اندازے عوامی جلے ہیں شریک ہوتا تھا وہاں پر لوگوں کی حاضری کم دیسے ہیں آئی جہاں تربی پھراس اندازے عوامی جلے ہیں شریک ہوتا تھا وہاں پر لوگوں کی حاضری کم دیسے ہیں آئی ۔ای دوران لوگوں نے دورسے آدمی کواس قدارک پر اپنار ہنما بنایا ۔اسے یہ کہر کرعوام نے منتخب کیا کہ ایک ہی آدمی مطلب "پھراس اندازے ' سماجی بدعت ختم نہیں کرسکتا ہیں ۔ای لئے ہم نے نئے آدمی کو منتخب کیا اور منتخب کر کے ہم اے اس نام سے ہرا یک جلے عام ہیں بلا نیس کے اور تاکہ لوگوں کو بھی یہ احساس ہوگا کہ ' پھراس اندازے ' بھی کام البجام دے گا ای لئے ،تجویز لوگوں کو دیتا ہوں اسی طرح دوسرا بھی عوامی بدعتوں کیلئے کام انجام دے گا ای لئے لوگوں نے بہاد' پھراس اندازے ' منتخب کیا تو کوئی فرق ساجی بدعتوں میں نہیں آیا۔ پھر لوگوں نے یہ سوچا کہ داحد ایک اندازے ' منتخب کیا تو کوئی فرق ساجی بدعتوں میں نہیں آیا۔ پھر لوگوں نے یہ سوچا کہ داحد ایک آدمی ان بدعتوں کوختم کرنے کیلئے کیا کرسکتا ہے۔ای لئے لوگوں نے دوسرے آدمی کوان بدعتوں کیئے رہنما بنایا۔اوراس نام ے ' بہار آئی' کے نام پر جلے عام پر بلایا کرتے رہے۔

کیلئے رہنما بنایا۔اوراس نام ے ' بہار آئی' کے نام پر جلے عام پر بلایا کرتے رہے۔

'' کہ جو ہے''

جب ساج میں عوامی حکومت کے دوران بھی بدترین سے بدترین حالات و یکھنے ہیں سے نو لوگوں کے ذریعے تق وان دینے کے باوجود بھی ساجی بدعتیں ختم نہیں ہو کس جیسے ایک امیر آ دمی نے اپنی لڑکی کی شادی میں جہیز سے وداع کیا۔ ای طرح لڑکے والے نے یہ جہیز پر کر بہت ہی خوش ہوئے اور دوسر ہے لڑکے والے ۔ نے ایساہی جہیز دینے کے لئے لڑکی والے کو ججور کیا۔ ای طرح سے ایسے واقعات ملک میں رونما ہوئے اور اب دونوں نے مطلب "کھر اس انداز سے" اور ' بہر آئی'' نے الی تجویز تشکیل دی کہ ساج میں ساجی بدعتوں کے لئے برے حالات رونما نہیں ہو سکتے وہ یہ کہ جب کوئی بھی لڑکے ولڑکی والا اپنے بچوں کی شادی کے لئے چکر چلا کیس موسکتے وہ یہ کہ جب کوئی بھی لڑکے ولڑکی والا اپنے بچوں کی شادی کے لئے چکر چلا کیس گو آئیس پہلے ان دور ہنما وی کواطلاع کرنی ہے۔ اگر اطلاع شادی کے لئے چکر چلا کیس کے تو آئیس کے تحت آئیس ملک سے جلائے وطن کیا جا سکتا

ہے۔ای لئے شادی کرنے سے پہلے انہیں ہم دونوں کواطلاع دین ہے۔ جب لوگوں نے سنا تو انہوں نے بہت ہی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہ بتانے لگے کہ جب بھی کوئی قانون شکنی کرتے ہوئے پایا جائے گااہے پکڑنے کے لئے جمیں خفیہ طور پران دور ہنماؤں کو بتا تا ہے۔ اوران دورہنماؤں کواطلاع دینے کے لئے وگوں ہے صرف بیلفظ کہا ہے کہ'' کہ ہوئے'' نام ے اس تخص کا پہتہ ہمیں دلانا مطلب جب وہ ٹیلیفون سے ان دونوں کورابطہ قائم کریں گے تو لوگوں کواس گھر کا نام پہتہ بتا کر رہے کہناہے'' کہ ہوئے'' جبٹیلیفون پر'' کہ ہوئے'' بتا نمیں کے تو ان دونوں رہنما وَل کو مجھ آ ہے گا کہ ہا جی بدعت سی نے جہیز سے لڑکی یا لڑ ہے کو آ راستہ کرایا ہے۔ای وقت بیدونوں عوام کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوکر مب پچھاوٹ کھسوٹ کر کے اوران کی سب جائیداد کوعوامی جائیدا دے تام ہے بکاراتِ بڑگا اوران کے کئے کے بڑے افراد کوجلائے وطن کیا جائےگا۔اگر چہ حکومت کے سربراہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو ہم خوداس آ دمی کواینے ساتھ بی سرحد بیار بھیجیں گے بیان کرعوام خوش ہوئی اور انہوں نے'' کہ ہوئے'' کے نفظ کو یا د کیا جب بھی الیمی بدعت دیکھنے میں تی تو لوگ'' پھراس انداز ہے'''' بہار آئی ہے' رابطہ قائم کرکے'' کہ ہوئے'' واقعات ہے ٹیلیفون کے ذریعہ روشناس کراتے رہے۔ اس طرح ہے لوگوں میں پچاس فی صدی فرق محسوں ہونے لگا۔اب لوگ تبھر ہ کرنے لگے کہ وونول نے اچھا اور بہترین ساجی بدعت کے لئے کام انجام دیا۔اس لئے لوگ کہنے لگے کہ ہمیں صرف ساجی بدعتوں کےخلاف ٹیلیفون پر بیلفظ یا در کھنا ہے" کہ ہوئے" ''مهرومه تماشانی''

جب آبک دن اوگوں نے دونوں کواطلاع دی کہ کی کڑی کوملک کے کسی گاؤں میں جہز کے واقعہ پرسسرالوں نے جلایا ہے۔ بہ بات من کر دونوں نے اظہارافسوں کیا۔ اب تدارک کرنے کے دافعہ پرسسرالوں نے جلایا ہے۔ بہ بات من کر دونوں نے اظہارافسوں کیا۔ اب تدارک کرنے کے کے عدالت عالیہ کے کرنے کے عدالت عالیہ کے دروازے کھی منہ کرسکے لیکن دونوں نے ان کے جرم کے لئے عدالت عالیہ کے دروازے کھیکھٹائے ،عدالت عالیہ نے ان دونوں رہنماؤں کی اس بات پر اپنار ممل کا اظہار

کرتے ہوئے بتایا کہ آپ سیجے ہیں کہڑکی کو جہیز کے معاطعے پرسسرال میں جلایا گیا ہے، لیکن ہمیں اس کاتح ریی طور پراورشہادت کے ذریعہ ایسے بحر مانہ حرکت پر ثبوت ہونے جا ہمیں تب تک عدالت ِ عالیہ کوئی بھی فیصلہ ہیں سناسکتی ہے۔ دونوں'' پھراس انداز ہے اور بہار آئی'' یریشانی میں مبتلا ہوئے ۔اس کئے عوامی جلسے میں اس واقعہ پر دونوں نے الیم تفصیلات عوام کے سامنے پیش کیس۔ دونوں نے حکومت عالیہ کے اہاکاروں کو بتایا کہ آپ کی بھی ان تدبیروں پر کھے نہ کچھل درآ مدکر نالا زمی ہے۔ آپ کے تین پولیس کا بھی انتظام ہونا لا زمی ہے اگر جہ اس معالمے میں پولیس نے اپنا قانون استعال کیا ہوتا تو ان مجر مانہ حرکتوں پر عدالت ِ عالیہ کا کوئی نہ کوئی فیصلہ عوام کومل ہی جاتا ۔ اس لئے حکومت کے اہلکاروں سے درخواست کرتے ہوئے اورعوامی جلنے میں عوام کے ذریعے بیتجویز منظور کرائی کہ جہیز کے معاملے میں عوام کا ساتھ دیے کر جہیز کی بدعت کونیست و نابود کریں۔ جب سرکار نے عوامی جلیے کا مطالبہ سنا تو حکومت کے اہلکاروں نے ایک ایسی تنظیم پولیس کے ذریعے ننتخب کی اور انہیں قانونی طور پر سائے میں پھیلی بدعتوں کے خلاف اور بحر مانہ حرکت کرنے پر قانون کے دائرے میں عمل درآ مد كرنے كے لئے سركاري تنظيم منتخب كى جسكا نام" مبرومه تما شائى" ركھا گيا \_مطلب سركارى تنظیم کے ذریعہان کوایسے واقعات پر'' مہرومہ تماشائی'' کی طرح مید کھناہے کہ س نے ساجی برعتوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے ، خاص کر جہیز کے واقعہ یر ، اب ''مہرومہ تماشائی'' کا دفتر بہت بی مشہور ہونے لگا۔عوام نے بیان کرتبھرہ ویا اس دفتر کا نام اس لئے سرکاری اہلکاروں نے رکھا ہے تا کہ مہرومہ کو دُولہا دُلبن کے طریقے سے بھے کرعوام کہتی ہے کہ ساج کے لئے اور مان میں نیا گھر بسانے کیلئے نئے بودے اجرے ہیں ای لئے انہیں "تماشائی" کہدکر د کینے والے جو بزرگی کے دور میں ہوتے ہیں وہ یہ کہدکران دونوں کو پکارتے ہیں''تماشائی'' ای کئے سرکاری اہلکاروں نے اساجی بدعتوں کوختم کرنے کے لئے '' بھراس انداز ہے اور بہار آئی کہ عوامی مطالبات پر'' مبرومہ تماشائی'' کا دفتر منتخب کیا جس ہے عوامی تد ارک ان بد

رسموں پر ان کے ذریعے ہوسکتا ہے اور ہم ایسی سرکاری تنظیم سے بہت ہی خوش ہیں۔ ہم بھی جب بھی الیسی بری رسم دیکھیں گے تو ہم پہلے'' کہ ہوئے'' سے رابطہ کرکے اور'' مہرومہ تماشائی'' ہے اس فطرت کونیست و نابود کریں گے۔ ''کیوں ندونیا کو''

جب ساجی بدعت کے تد ارک پرایسی تنظیم دوسرے ملکوں نے سن کے کسی ملک میں ساجی بدعتوں کےخلاف سرکاری اور غیرسر کاری شظیم منتخب کی گئی ہےتو باتی ملکوں کو جوش آیا اور بیہ جوش دیکی کرانہیں جذبہ محسوں ہوا کہ کیوں نہ ہم بھی اپنے اپنے ملکوں میں اس قتم کی تنظیم کونشکیل نو دے کرایئے ملکوں کی بہبودی کے لئے مقرر کریں۔جس سے کہ ساجی بدعتوں پر کوئی فرق و یکھنے میں آئے گا۔مطلب و نیا کے تمام لوگوں نے اپنے ملک میں ساجی بدعتوں کے لئے سرکاری اور غیرسرکاری تنظیمیں منتخب کیں۔ پھر بھی چوری چھیے ساجی بدعتیں نیست و نا بود نہ ہو سکیں۔ابیا دیکھ کربھی بہت ہے لوگوں میں غم وغصہ ابھی موجود ہے۔مطلب جب الیی بدعتیں ختم نہیں ہوئیں تو ساجی بدعت کو ابھارنے والے کہنے لگے ہم شادی دھوم دھام ہے رجا ئیں گے ہم لڑ کی کو جبیز دیں گے اور ہم لڑ کے سے جبیز مائلیں گے ہمیں ان قانونوں ہے وابستگی نہیں رکھنی ہے۔ہم امیر لوگ ہیں جب ایسے عناصر نے دنیا بھر میں ساجی بدعتوں کوختم نہیں کیا تو ایسے لوگ بیے کہہ کرساجی بدعتوں کا کام انجام دے کریہے کہنے گئے'' کیوں نہ دنیا كو "مطلب بيركه كروه ساجي بدعتوں كوا بھارنے لگے اور كہنے لگے كہ دنیا كے تمام ملكوں میں اس کے خلاف آ وازائھی ۔مختلف قانون تشکیل نو دیئے گئے لیکن پچھ بھی اثر امیر لوگوں میں و یکھنے میں نہیں آیا اورغریب لوگوں کے لئے ابیاجامہ پہننے کے لئے رکھا۔ مانتے ہیں غریب ایسے کرنے سے پر ہیز کریں گے پھر بھی بھی غریبی کے سطح پر امیری کار جھان دیکھیے کر ایسی فطرت کئی لوگوں کو اختیار کرنی پڑتی ہے۔انہیں بھی اس وفت غریبی کا دوریا دنہیں آتا ہے ادرسا بی بدعتوں کواُ جا گر کر کے لوگوں کو خاص کرغریبوں کے خلاف آ واز اٹھاتے ہیں۔ بیہ کہہ کرتمیں فی صدی لوگوں نے کہا کہ'' کیوں ندد نیا کو'ایسا کا م مختلف ملکوں کے لوگ انجام نہیں دیتے۔ وہ ساجی بدعتوں کے خلاف ہیں ای لئے ہم چھراس بات پر ایسے واقعات کو الگ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ'' کیوں ندد نیا کو''
'' ہوخوشی غالب''

جب دنیا بھرکے ماحول ہرلوگوں نے ساجی بدعتوں کےخلاف تبھرہ کرنا شروع کیا تو وہ یہ کہنے لگے کہ دراصل امیرلوگ ہی اپنی مالی حالت اچھی ہونے کے ناطے بری رسم اینے ساج میں رائج کرتے ہیں۔ای لئے ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ وہی ساج کے ناسور ہیں جس ناسور کو آج تک کسی نے و بایا ہی نہیں اور اس ناسور کود مکھ کر کوئی بھی در دمحسوس نہیں کرتا۔ ہاں اس نا سور کا در دستر فی صدی لوگ محسوس کرتے ہیں۔ دیکھا دیکھی اور ساج میں ایسا نا سور بڑھتا ہے۔ای لئے بہت ہے دانشوروں نے بید کہدکراس بات کواختنام تک پہنچایا کہ ہم نے دنیا مجر میں اس ناسور کوختم کرنے کے لئے جدو جہد کی لیکن اس جدو جہد کو امیر آ دی ختم نہیں کرتے میں۔جس کی وجہ ہے ہم تنگ آ کر بہت تھک گئے ،تھک کر ہم نشے میں مبتلا ہوئے۔ بیر نہ جھنا ہم شراب یہتے ہیں ہم شراب ہی کر میمسوں کرتے ہیں کہ غالب کوشراب ہی کرخوشی محسوں ہوتی تھی ہم ان لوگوں میں نہیں ہم اس لئے بیٹیں کہیں گے کہ'' ہوخوشی غالب'' کیوں کہ ہم ساجی بدعتوں کوختم کرنے کے لئے تنلے ہوئے ہیں۔ہم بہت سے دانشور دنیا میں ان بدعتوں کوختم كرنے كے لئے دنیا بھر كے ممالك ميں آہي سمجھوتة كرانا جاہتے ہیں جس ہے لوگوں میں ا بی برعتیں نیست و تا بود ہوسکتی ہیں۔لیکن اس پر جب بھی ہم سوچتے ہیں ہم شراب ہی کرنہیں کہتے بین کہ کسی شاعر کا نام کیکر ہم ہے کہیں کہ'' ہوخوشی غالب''، جس اردوشاع کوغز ل لکھ کریا نشہ آور چیز استعال کر کے خوشی محسوس ہوتی رہی یا اپنی سوچ لوگوں میں بانٹ کرخوشی محسوس ہوتی ر بی ہم بھی ای طرح اپنا بھا ؤ ساجی بدعت کے خلاف لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں کے۔اس وقت ہم خوشی محسوس کریں گے کہ جیسے کہ غالب نے خوشی محسوس کر کے شاعری کے ذ ربید بتایا ہے۔ای لئے ہم یہ کہہ کراپنے جذبات کومرکوز کرکےاس لفظ کا حوالہ دیتے ہیں کہ ''**ہوخوشی غالب''** 

"شاه دیں دارنے"

جب لوگوں نے ساجی مدعتوں کے لئے ایسی باتیں کہیں تو اپنی تنجاویز وے کرلوگوں کے سامنے کہا کہ ساج میں ساجی بدعتوں کے خلاف بمیشہ ڈٹ کرمقابلہ کرنا جا ہے اگر چہ حکومت کے اراکین بھی ہماراساتھ دے رہے ہیں۔ہمیں حکومت کے اراکین کے بغیرا ہے انداز ہے بھی ساجی بدعتوں کونیست و نابود کرنا جا ہے ۔ ہمیں جہیزیا باقی دیگر معاملات جو کہ ساج کو ہر باد كراتے بيں ان كے لئے يك وفت آوازا ٹھانی ہے اوراس آواز كو تا ابد بلندر كھنا ہے۔ اى لئے ہم ایسے امیر لوگوں کے خلاف ہیں جو کہ جبیز دے کر این لڑکی کوسسرال پہنچ تے ہیں یا لڑ کے سے جہیز چھین کرا ہے گھر ہے نکالتے ہیں پہتصورعوام میں نہیں ہونا چیا ہے ۔عوام میں ایک غریب گھرانہ کی لڑ کی ہی امیر گھرانے میں پہنچنی جائے جس سے کہ ایک غریب گھرانہ امیر آ دمی کے ذریعہامچھی معاشی حالت میں گزر کرے۔ای لئے ہم نے بادشا،وں کےخلاف لیمی تخصی راج کےخلاف آج تک آواز اٹھار ہے ہیں اور تخصی راج کونیست و نابود کرا کے عوامی راج کا ردمل مختلف ملکوں کے سامنے لا کرعوامی حکومتیں تشکیل نو دیں ۔ جب لوگوں نے ایسی با تیں لوگوں کو بتا ئیں اورا پنااس جذبہ ہے ساجی لوگوں کے خلاف آ واز اٹھائی تو ایک مادشاہ جوكه يهلي ملك كاباد شاه ہوا كرتا تھا جسے اپنا تخت تچھوڑ نا پڑا۔مطلب عوامی حكومت كی لہر جلنے لگی اس سے باوشاہ کوسلطنت سے ہاتھ دھونا پڑا۔اب وہ کل سے عوام کی طرح سیرسیائے کے لئے یا ہر نکلتا ہے۔ جب اس نے ایسی بدعتیں ساج میں دیکھیں اور کئی وار دات ساجی بدعتوں کے خلاف ملک میں دیکھیں توعم میں مبتلا ہوا۔اس ہے محسوس ہوا کہ میں نے اپنے دور میں اپنی لڑ کی کوبھی جبیز دیا جس ہے میرااٹر بھی ساج میں براہوا۔اس طرح کئی ایسے شخصوں نے شخصی راج میں ایسے واقعات کے ہول گے۔ مجھے اس ونت اس بات پر توجہ کسی وزیر نے نہیں کرائی جس ہے کہ میں الیی قطرت کا تدارک کرتااور دنیا کے تمام مما لک میں میری سلطنت پر خوشی محسوں ہوتی۔انبیں بیخوشی محسوں ہوتی کہاں نے ساجی بدعتوں کوایینے ملک میں نمیست و نا بود کیا۔ بیسوچ کر بادشاہ نے ایک رسالہ کامضمون اپنے کل خانے میں غور سے پڑھنے جیفا۔ بادشاہ کا اپناد ورنبیس تھا کیونکہ بادشاہی چھین گئی تھی۔بادشاہ کو پیتہ ہے میرے عوامی راج ملک میں اگر تحل خاندا بھی موجود ہے۔ای تحل خانے میں یادشاہ اپناون گزارتا ہے اور وہیں تیام کرتا ہے۔مطلب اس کا دورنبیں ہے پھر بھی بادشاہ کا ابھی تک لوگ عزت واحتر ام کرتے ہیں لوگوں کوبھی معلوم ہے کہاس کے کہنے پر حکومت کے ارا کین کوئی تبجو پر بھی نہیں مانیں گے خیر بادشاہ ابھی بھی ہم لوگ زبانی کہتے ہیں لیکن دستخط کے بغیر اور حکومت کے بغیرکل کھانے میں رہنے والا بادشاہ بین کر بہت ہی تم وغصہ میں نظر آیا جب اس نے ایک رسالے میں ایک الیی نظم پڑھی جس نظم کاعنوان تھا' جہیز ایک ناسور ہے جس میں مصنف نے بیتح ریکیا تھا کہ ا کیسالڑ کی بہت ہی پڑھی لکھی ساج میں ابھری لیکن وہ غریب ماحول میں بلی بڑھی۔ جب وہ سی تیں اچھی پڑھی تکھی لڑکی نکلی تو اس کی شادی اپنے ساج کے دائرے میں اسکی تعلیم کے برا برنبیں ہوئی \_مطلب ایسی تعلیم یا فتہ لڑ کا ہی ملائبیں اورلڑ کی شادی کے بغیر بہت سالوں تک ر بی ۔ بعد بیس کسی ہے شادی کر کے اپنی زندگی بسر کی کیکن اس کے سسرال والوں نے اس کی تعلیم پر کوئی توجہ نہ دی ، نداس کی تعلیم کی کوئی قدر کی ۔اس کے سسرال والے بیسو چنے لگے کہ بیاڑ کی ناخواندہ ہے، میہ ماحول دیکھے کر وہ پڑھی لکھی لڑ کی کہنے لگی کہ میں نے کیوں پڑھا جھے نا خوا ندگی کے ماحول میں ہی بہت ی تعزیت محسوس ہوئی اب بیاڑ کی سوینے لگی کہ کیوں نہ میں اس سسرال ہے بھی بھا گوں اور ایسے گاؤں یا شہر میں اپنی زندگی بسر کروں جہاں میں بہت ے واقعات نکھوں جو کہ کئی رسالوں میں چھا ہے جا کمیں اور میں اپنی قلم کو ان بدعتوں کے خلاف لکھ کرلوگوں کو سمجھا کریہ کہوں کہ ساج میں مختلف بدعتوں کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کرنی جاہے ۔ یہ کہد کراڑ کی نے یہ بھی کہا کہ جھے ناخوا تدگی کے ماحول سے اپنی پڑھائی کا ماحول الگ

ر ہا۔ جھے معلوم نہیں ہوا کہ میری تعلیمی قابلیت دریامیں ڈوب جائے گی اور آخر میں مصنف نے اس ادارے کا نام پڑھائی میں ناخواندگی رسالہ ترتیب دیا۔ بادشاہ نے جب ایساا دار بیہ پڑھا تو اخبار والے سے ٹیلیفون کے ذریعے بات کرکے کہا کہ میں اس ملک کا بادشاہ رہا ہوں اگر اس و فتت میرے ملک میں عوامی حکومت ہے چھر بھی میں عوام کے تنین خدمت کرنے والا آ دمی ہول ۔ بیہ نہ جھنا کہ میری حکمرانی ختم ہوگئی میں حکمران نہیں لیکن عوا می حکومت میں بھی ایک ۔ عوامی خادم ہوں۔اخبار کے صی فی کو میہ بتا کر کہا یہ جوادار میہ آپ نے اخبار میں چھپوایا ہے کیا ہیہ سیجے ہے میں میہ پڑھ کر بہت ہی تم وغصہ میں مبتلا ہوا۔ میدن کرا خبار کے صحافی نے بادشاہ کو بتایا کہ آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور میں بہت ہی خوش ہوا کہ آپ نے میرے رسالے کے اداریہ کو پڑھا۔ بین کررسا کے مدیر نے تایا ایسا اداریٹبیں لکھا میں نے لکھ کرلوگوں میں جذبہ ابھارا ۔معلوم نہیں بادشاہ کومیرے ساتھ لعلقات رکھنے کے انداز اس طرح بھی ہو یکتے ہیں۔ای لئے میں اس بات پر بیہ کہدر ہا ہوا کہ با دشاہ نے میرے رسالے کا ادار بیہ پڑھالیکن معلوم نہیں کہ کیوں بادشاہ نے ٹیلیفون پراس اداریہ کے بارے میں یو چھا، شاید میرے ساتھ تعلقات رکھنے کے لئے یو چھا ہوگا کیونکہ اب بادشاہ کوسلطنت ہے ہی نہیں۔ سلطنت ندہونے کی وجہ سے کی صحافیوں کے ساتھ بھی اپنے تعلقات رکھنے جا ہتا ہے تا کہ جو بھی جائیداد بادشاہ کی اس وقت ہےاس پر کوئی غلبہ نہ کرے اور اخبار کے ذریعہ صحافیوں کے ساتھ تعلقات رکھنا بہت ہی اچھار ہتا ہے اور صحافیوں کے ذریعہ جو ئیداد کا خیال میرے جا گیر پرغنرورر کھیں گے۔اورمیرے جا گیرے خلاف کوئی ادار بیرسالے میں نہیں چھاپیں گےالیی با تیں سوچ کررسالہ کے مدیر صحافی نے سوچا اور کہا کہ خیر''شاہ دیں دارنے''میرے اداریکو پڑھا اور میرے رسالے کا بھی خیال آیا اور کئی لوگوں سے بادشاہ ملک میں باتنیں کرتا ہی ہے اور میرا رسالہ بھی بادشاہ کی نگاہوں میں مشہور رہے گا۔ خیر میں اس شہرت پر اپنے رسالے کی بیہ کہوں گا "شاه دیں دارنے"۔مطلب"شاہ دیں دارنے"نے میرے رسالے کو پہند کیا اور بہتد کرکے ٹیلیفون پررابطہ کیا ای لئے میں اس بات کا نچوڑ دیے کریہ کہوں گا کہ 'شاہ دیں داریے'' ''شفایا گی''

یہ سوچ کر رسالے کے مدیر اور صحافی نے سوچا اس عوامی دور میں میرے اخبار کو بھی مقبولت ہوئی لیکن شخصی رائ میں نہیں تخصی راج میں کہاں بادشاہ کوفرصت تھی میرے رسالے کا ادار یہ پڑھ علیں۔وہ اپنی بلگات اور وزیروں کے ساتھ بہت ہی مصروف رہتے۔اس کو ملک میں پھیلی ساجی بدعتوں کا بھی پہتہ ہیں ۔اگر شخصی راح میں ساجی بدعتوں کے بارے میں معلوم بھی ہوتا تو وہ ان باتوں کا تدارک نہیں کراتے ۔ بادشاہ امیر آ دمی ہوتے ہیں انہیں غریبوں کا رہن سہن معلوم ہی نہیں ۔اب میں عوام سے رجوع ہوکر بیہ کہدر ہاہوں کہ عوامی حکومت تشکیل ہونے پرایک بادشاہ اپنی حکومت کھوکر ایک ایسے مدیرے بات کرتا ہے جو کہ مجھی بادشاہ کے کل خانے میں نہیں پہنچ سکا۔اگر شخصی راج میں بادشاہ نے ایسی بات ٹیلیفون پر کمی ہوتی تو میں ڈر کے مارے موت میں مبتلا ہوتا۔ میں بیسو چیا کہ کیا بادشاہ نے اس اخبار کے ادار بیہ سے پچھے ایسانہیں سوچا کہ میرے رسالے کو بند کر کے مجھ صحافی کو مزادے گالیکن عوا می حکومت میں ایساممکن نظر نہیں آتا۔عوامی حکومت میں تمام لوگ بکساں قانون کی عزت کرتے ہیں۔خیر میں بیجی سوچ رہاتھا کہ ہاجی بدعتوں کا تذکرہ پڑھ کرمحسوں ہوا کہ میں عوای حکومت بیاری میں ، کمز ورطریقے ہے جلاتا رہا۔ میں نے کئی کےمطالیات وفن کئے ، میں نے کئی کی درخواست تہں نہیں کیں۔ میں کسی کے ساتھ ٹھیک ڈھٹک سے پیش نہیں آیا۔ میں اپنے باوشائی گمان کے ساتھ اس ملک میں پھرتا ہی رہااورلوگواں کا خیال ہی اپنار دعمل رہا ہیں وچ کر ادار یہ کے مدمرے نے مید کہا کہ ان دنوں کی حکومت صحت یاب نہیں تھی لوگ عوامی حکومت یا کر بہت بی خوشی ہوئے میرسوچتے ہوئے صحافی دوسرے روز کے لئے رسمالہ ترتیب دے رہا تھا رسالہ تر تیب دیتے ہوئے ایک قلمکاراس سے ملنے آیا۔اسے اپنے اس ادار بیر کے بارے میں وافف کرایا۔جس ادار میکو پڑھ کر بہت ہی متاثر ہو ہا۔اس دلیل کوین کر قلمکارنے ان باتوں پر زور دے کے بیہ بتایا کہ شکر کرو کہ آپ نے بادشاہ سے ٹیلیفون پر ایسی بات سی ، جبکہ عوامی حکومت ہے اور شخصی راج ہوتا تو آپ ٹیلیفون س کر بی بیار ہوجائے لیکن شکر اُس خدا کا کہ عوامی حکومت کے دوران بادشاہ نے آپ سے ٹیلیفون پر راابط قائم کیا۔ آپ نے بیاری کے بدلے 'شفاء یائی''۔

اگر میں اس دلیل کا نچوڑ افسانہ یا کہانی میں تبدیل کر کے بیعنوان لکھوں کہ'' شفا پائی'' یا ساجی بدعت''

کب وہ سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری کر دیا ضعف نے عاجز غالب نگل میری نگل میری کے جوانی میری

عالب نے دیوانِ عالب میں مطلع اور مقطع اس غزل کا بہت ہی اجھے انداز میں بیان کیا ہے لیکن عالب نے بیٹ ہیں۔ اپنی فران میں غم کا بی اظہار کیا ہے غصے کو ہمیشہ بالا نے طاق رکھا۔ ہنی فداق سے معشوق کی پاک محبت کا ذکر بیان کرتے ہوئے شرارت کو بالا نے طاق رکھ کرا ہے شبخیدہ مزان سے بہت ی با تیں بتائی ہیں۔ ای طرح عالب نے اس مطلع اور مقطع میں یہ بیان کیا ہے کہ میرے بولئے پر ہرایک شعر پر بہت کی دلیاں کھی جاستی ہیں۔ بہت ی کہانیاں تحریم ہوسکتی ہیں گئی ان کی معشوق سے ملا قات ہوجائے گی تو اس وقت یہ سوال پیدا ہوسکتا ہے کہ وہ کتنی دریا تک اس کے باس بیٹھ کر اتنی با تیں کہیں کہ وہ ان با توں پرغور کر یہ سے کریں۔ میرے کہنے کا مطلب ہے وہ معشوق سے ملنا جا ہتا ہے شرم کے مارے وہ اگر فعدا کریں۔ میرے کہنے کا مطلب ہے وہ معشوق سے ملنا جا ہتا ہے شرم کے مارے وہ اگر فعدا نخواستہ کی بی بیا ہتا ہے تی کہانی سناؤں گا کہ آپ نے جدائی کے دوران کیا کیاستم مجھ پر ڈھائے۔ جس سے شاعر کہتا ہے کہانی تحریر کر کے ہیں نے جدائی کے دوران کیا کیاستم مجھ پر ڈھائے۔ جس سے شاعر کہتا ہے کہانی تحریر کر کے ہیں اسے ذبانی سناؤں گا۔ جب معشوق طویل وقت کے لئے اس سے کل بی جائے گی گین کہانی اسے ذبانی سناؤں گا۔ جب معشوق طویل وقت کے لئے اس سے کل بی جائے گی گین کہانی اسے کی بیانی تحریر کے ہیں اسے ذبانی سناؤں گا۔ جب معشوق طویل وقت کے لئے اس سے کل بی جائے گی گین کہانی

ا بکے طویل داستان ہے۔ کہانی سنانے ہے پہلے ہی بہتر یہی رہتا کہ عالب کوتھوڑی ہی دلیل بتانی ہے۔کہانی نہیں بتا سکتا ہے شاعر نے ردیف اور کافیہ کو یا بندی میں لانے کے لئے ایسے مطلع اور مقطع کو بیان کیا ہے۔ بیس وانشوروں سے یہ کہنا جا ہتا ہوں کہ کیا جب آپ کسی دوست یا کسی رشتہ دارے راہتے میں ملو کے طویل وقت کے بعد آپ لوگ بھی زیادہ دیریتک یا تول میں مشغول نہیں رہو گے۔ آپ تھوڑی می واستان بتانے میں رضامندر ہو گے۔ اس طرے ہے غالب نے مطلع اور مقطع میں رویف اور کا فیہ کا بیان کر کے لفظ' کہانی' کا استعمال کیا ے۔ جیسے جوانی ، ریوانی ، روانی ایسے الفاظ۔ ویسے عموماً بیشاعروں کا پہلے سے ہی اس متم کا ر جو ن کھنے میں آبی جاتا ہے۔ای طرح سے غالب نے بید جمان استعمال کر کے کافیہ میں کہائی ، جوانی ، دیوانی کا استعمال کیا ہے۔اگر شاعر نے کہانی کے بچائے دیل لکھی ہوتی تو وہ بہترین رہتا۔ دلیل زیادہ دہریتک نہیں بتاتے کیونکہ جلد بازی میں مختصری بات من کر الوداع ئرتے ہیں۔ای سرح سے اگر غالب کی معثوق سے ملاقات ہوہی جاتی تووہ زبانی کی باتیں کہانی کے طور پڑنیں بتا سکتا ہے۔ بلکہ دلیل کے طور پرتھوڑی ی بات بتا کر دونوں الوواع کر سکتے ہیں۔میرے میں بین بین رویف اور کافیہ یومرکوز کرنے کے لئے لفظ کہانی کا استعمال شاعر ئے کیا ہے، جب میں ویک اور دیف اور کا فیہ کے طور پر انکھوں تو مطلب ای طریقے ہے بیان كرسكتا بول اور كهه بني سكتا بون:

کب وہ سنتا ہے ولیل میری اور پھر بات بتاؤں نظیل میری اور پھر بات بتاؤں نظیل میری کر دیا ضعف نے عاجز غالب نگ بیری ہے تھیل میری

جب میں نے ان جارشعروں میں مطلب مطلع اور مقطع میں کافیہ کو تبدیل کر کے حرف 'دلیل' میں مرکوز کیا۔ میں بر کہنا جا ہتا ہوں کہ شاعر نے سے کہاہے کہ میں اپنے معثوق کو

ز بانی کہانی سناؤں گالیکن اگر ہم اس مطلع پر جو میں نے بیان کیا بحث کریں گے تو اس کا مطلب میجھی ہوگا کہ وہ میری دلیل کو جب سنے گا تو پھر میں وہ دلیل شرم کے مارے راستے میں دیر تک نہیں بنا سکتا۔ بیں اگران کودلیل بنا وَں تو میں قلیل طریقے ہے مطلب کم وقت میں بتاؤل گا۔ جب میں مقطع پر بھی بحث کروں تو غالب نے خود کہا بوڑھا بے تک میری معشوق ے کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی ، جس کی وجہ ہے میں ننگ ہو چکا ہوں۔مطلب مجھے صحت کی گراوٹ محسوں ہونے پر وہ جوانی محسوں نہیں ہوتی ہےاور میں جب نیچے یا او ہر و کچھا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جومیری جوانی تھی وہ بوڑ ھا ہے تک معشوق نے جدائی ہے ہر باد کر ڈ الی ہے۔اگر میں جوانی کے بجائے کا فیہ میں شکیل بیان کروں تو اس لحاظ ہے بھی میں اس طرح ے بیان کرتا ہوں کہ غالب کہدر ہے ہیں کہ بردھایا آگیا ،لیکن میں معثوق ہے بھی بھی ملا نہیں ۔جدائی میں رہ کر میں اس شکیل ہے اس معثوق کو بیا کہوں گا کہ میری جوخوبصورت شکل ر ای ہے وہ آپ کی جدائی سے بر ھا ہے میں تبدیل ہو گئی ہے۔لفظ مشکیل کو ہم صورت کہتے ہیں مطنب حسین آ دمی کوشکیل کہا کرتے ہیں ،لیکن جب لفظ مقطع کے او پر پہلے ہی یہ بیان کرتے ہیں ' کردیاضعف'ان الفاظ ہے شکیل کا مطلب بڑھا پے میں بھی معنی کے انداز ہے مطلب کہدسکتے ہیں جیسے جب ہم خود سے کہیں کہ میری شکل جوخوبصورت تھی ، بڑھا ہے میں کی حالت میں پہنچ کر تبدیل ہونے کے بعد میمسوں کرتی ہے کہ معثوق نے بڑھا پے تک جھے دور رہ کراس شکیل کو ہر باد کیا ۔مطلب میرا کہنے کا بیہ ہے کہ غالب کو کہانی کے بجائے دلیل بیان کرنی تھی، کیوں کہ جب وہ خودمطلع اور مقطع میں یہ بیان کرتا ہے کہ بڑھا ہے کے دور میں اے محسوس ہور ہاہے کہ ابھی تک معشوق کی جدائی ہی دیکھی ۔ مانتے ہیں کہ جدائی بڑھا بے تک و مکھ کرایک کہانی کے طور پر بیان کر سکتے ہیں مطلب جوانی سے بر صابے تک ایک کہانی لکھ کر ایک کتاب کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں۔اس طرح سے میں مانتاہوں کہ غالب نے مقطع اور مطلع کے دونوں مطلبوں کو جوڑ کرلفظ کہانی' کا استعمال تھے کیا ہے لیکن جب میں لفظ مجر یر هتا ہوں اس کا مطلب مطلع میں غالب کہدرہے ہیں کہ بھی خدانخواستہ اگر ملاقات ہو ہی جائے گی تو میں اے زبانی اپنی کہانی سناؤں گا۔اگر تنقیدی بیان تکھیں گے اور سنیں سے تو کہانی سنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیونکہ کتنی دیر تک غالب کومعشوق سے ملا قات ہو گی۔اس زیانے میں خود غالب حیا کالفظ غزلوں میں بیان کرتا ہے کہان دِنوں حیاتھی مطلب مرد وعورت حیا کی وجہ ہے راستے میں باتیں نہیں کرتے لیکن جب غالب کو بی سنیں گے تو مطلب صاف ہے کہ غالب نے کہانی کواس لئے استعمال کیا ہے کہ تا کہ غزل کھی جائے اور بیان بازی معثوق کی محبوب کے بارے میں تشکیل نہ یں ورنہ غالب کو کہانی ردیف کالفظ اور کا فیہ کے لفظ میں کہانی کا استثعال ہی نہیں کرنا جا ہے ۔ اس ہے ہم ہیہ جھیں کہ غالب نے کئی غز لوں میں اپنی شاعری کو زیادہ گہرائی میں دکھانے کے لئے رویف اور کا فیہ میں غزل لکھنے کے سئے لفظ کہانی' کو بیان کیا ہے۔ورندسیدها ساوہ یبی مطلب ہے کہ ہرغزل میں غالب اینے معثوق کے لئے مختلف طریقوں سے بیان بازی کرکے ؤکھ کا اظہار کرتا ہے۔اس بیان بازی ہے پڑھنے والے بھی کھے نہ کچھ سیکھ ہی جاتے ہیں۔خیرعرون غالب پر میں زیادہ بیان بازی نہیں کرنا جا ہتا۔ میں پڑھنے والے کا یہ بھی خیال مرکوز کرر ہاہوں کہ شاعری بھی دوسرے طریقے ہے دوسرے ردیف و کافیہ طریقے سے غالب کا ہی انداز بیان کرسکتے ہیں اور پڑھنے والے یہ کہتے ہیں کہ شاعرے بہت اچھ لکھا ہے بینبیں سوچا کہ شاعری پہلے سے ہی کسی شاعرنے لکھی لیکن رد نف کا فیہ تبدیل کرنے سے بالفظوں کو إرهرادهرسجانے سے بروے قامکارنبیں بنتے بلکہ ان کی للموں پر جانچ پڑتال کر کے بیر بھی محسو*ں کرتے ہیں کہ کسی شاعر کے خی*ال سے شاعری کو ر . یف کافیہ میں مرکوز کر کے نئے انداز میں بیان کیا ہے ۔جس طرح میں نے غالب کے ردیف اور کا فیہ میں اور مطلع اور مقطع میں بیان کر کے قاری کو سمجھانے کے لئے بتایا ہے۔ کب وہ سنتا ہے کہانی میری اور پیر وه بهی زبانی میری ۵

شاعر فر ماتے ہیں کہ مجھے معشوق نے اپنی پاک محبت میں دورر کھ کر بہت ہی تم وغصہ میں ڈ ال کرصدمہ پہنچایا ہے۔ بھی بھی یاک محبت کے دائر ہے میں رہ کرمعثوق مجھ ہے متی ہی نہیں۔ میں نے بار بارا سے کسی طریقے سے معنے کو کہالیکن افسوں ہے وہ نہل سکی۔اب جب مجھی بھی وہ مجھ مل ہی جائے گی میں اے اپنے عموں کا ذخیرہ اور جدائی کے جذبات کہاتی کے انداز میں بتاؤں گا۔ میں نے کہانی تحریز میں کی بلکہ میرے پاس کہانی کا انداز بیان موجود ہے اورای کومیں اس سے ملنے کے بعد زبانی ہی بتاؤں گا۔ میں اپنی جیتی ہوئی دیمل اورجدائی کے واقعات کہانی کے انداز میں اے زبانی سناؤں گا۔میرے پاس جدائی کے واقعات اتنے موجود ہیں کہ وہ کہانی کے ظرز پرلکھ کرایک داستان کی صورت میں پیش کرسکتا ہوں لیکن کم وفت ہونے کی وجہ ہے میں معشوق ہے ملول گا اور لکھ کرنبیں بلکہ زبانی کہہ کر ہی بیان کر وں گا۔ مطلب جب معشوق مجھے ملے بی جائے گی تو میں اے جدائی کی کہانی زبانی سناؤں گا جس ے اس میں ایسی بریداری محسوں ہوسکتی ہے جس ہے کہ وہ خود بیہ کیے گی کہ جدائی ہے بہت ہی پریش نیاں پیدا ہوسکتی ہیں۔اس لئے میرے معشوق نے میرے الگ ہونے پر کہانی مرتب کی ہاوراس کہانی کو مجھے ل کر ہی زبانی سنا تا جا ہتا ہے۔

> کر ویا ضعف نے عاجز غالب نگ بیری ہے جوانی میری

مقطع میں مطلع کا بیان غالب اکٹھا کر کے بیسنا رہاہے کہ جب بڑھا ہے کا دور آیا اور بڑھا ہے تک میں ساج جی دیکھیں باوجود اس کے جھے اپنے معثوق کے ساتھ بھی بھی ملا قات ہوئی ہی بیس ۔ ہیں یہ بیان کررہا ہوں کہ ہیں اپنی زندگی کی معثوق کے ساتھ بھی بھی حالات جھ پر گزرے ہیں میں اس پر کہائی بیان کر کے یہ کہائی تحریر کرسکتا ہوں۔ جو بھی حالات جھ پر گزرے بین میں اس پر کہائی بیان کر کے یہ کہوں گا کہ یہ ایک طویل داستان پڑھنے والے کے لئے پیش کرسکتا ہوں۔ اس لئے غالب فرمارے ہیں کہائی حوالی داشتان پڑھنے والے کے لئے پیش کرسکتا ہوں۔ اس لئے غالب فرمارے ہیں کہائی حوالی میں معثوق نے میرے بیروں کوزنجیروں میں گرفتار کررکھا ہوتا

لیکن میں اس گرفتاری اور بڑھا ہے کا دور بھی ملاکر ایک کہانی بنا سکتا ہوں۔ جب بھی معثوق کی ملاقات میرے سے ہوگی میں اس واقعہ پرا سے جوانی سے بڑھا ہے تک اپنی کہانی زبانی سناؤں گا جس سے معثوق کو احساس ہوجائے کہ سچے طور پر بڑھا ہے تک اپنی پاک محبت کے دائرے میں رہ کر میں نے بہت می مشکلات کا سرمنا کیا ہے۔ اس لئے جب بڑھا ہے کا دور آیا قو کیوں نہ میں ان کہانیوں کو تحویل کر کے یہ بتاؤں کہ میں نے معثوق کی جدائی میں بہت سے بیان س کراسے کہانی میں مرکوز کیا ہے۔ اس لئے ججھے بھی احس سہوا کہ پاک محبت میں بہت سے دافعات رونما ہوا ہی کرتے ہیں۔

جب میں لفظ فالب پر مطلع کے بارے میں بیان کروں تو میں یہ کہوں گا کہ غالب نے مطلع کا مفہوم مقطع کے ساتھ جوڑ کر یہ بیان کیا ہے کہ اگر ہمیں بہت کی مشکلات کا سامنا کرتا جی ہے ۔ مانتے ہیں کہ مقابلہ کرتے بی پڑے تو ہمیں بہاور کی ہے این مشکلات کا س منا کرنا چاہے ۔ مانتے ہیں کہ مقابلہ کرتے ہوئے برخھا ہے کا دور بھی ہی ہی جاتا ہے گئین میں آس نی اور مشکلات کے دور کا سامنا کرتے ہوئے یہ بھوں کہ جھے بھی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے اییا مصم ارادہ ول میں رکھنا ہے کہ میں نتی بی کہ اس منا کروں نہ کہ ہار کے لئے جھے بڑھا ہے تک مطلب جب انسان وجود میں آیا اور جب تک انسان زندہ ہے تب تک اے مختلف مشکلات کا سامنا کرتے وقت یہ جو دیا ہے کہ اے ضرور فتی ابی کے راہتے پر چانا ہے ۔ اور مشکلات کا سامنا کرتے وقت سے جمز م لین چاہے کہ اے ضرور فتی ابی کے راہتے پر چانا ہے ۔ اور مشکلات کو مشکلات نہ کہہ سر بمت سے فتی ابی حاصل کرنی ہے ۔ ای لئے مقطع میں یہی فرماتے ہیں کہ جمیں ہمیشر فتی ابی کا مصم ارادہ بمیشدول سے کرنا چاہے۔

کب وہ سنتا ہے + کہانی میری = کب وہ سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری  $\mathcal{L}$  اور پھر وہ بھی زبانی میری  $\mathcal{L}$  ویا ضعف نے عاجز غالب  $\mathcal{L}$  دیا ضعف نے عاجز غالب  $\mathcal{L}$  دیا ضعف نے عاجز غالب نگل ہیری ہے جوانی میری = نگ ہیری ہے جوانی میری

''کبوه سنتاہے''

تشکیل الرحمٰن کی شادی کو بیس سال گزرے اور اس دوران کوئی بھی بچہ پیدانہیں ہوا مطلب شادی کے بعد بھی صرف میاں ہیوی رہے۔اب شکیل الرحمن کومحسوس ہونے لگا کہ ہم دو میں اور میرے یاس کوئی اول ونہیں ہے۔ اولا دیے بغیر رو کر اس دولت کا کیا فائدہ۔ شکیل الرحمٰن پیٹیے سے ایک بڑے مشہور ڈاکٹر تھے جو بہت ہے مریضوں کا علاج کر کے انہیں صحت یاب کیا کرتے تھے لیکن خود اپنی اولا دیپیرا کرنے کے لئے علاج نہیں کریکے \_مطلب اتنا مشہور ڈائٹر ہونے کے باوجود اولاد کے بغیر رہا کئی آستانوں خواہ ہندوؤں کے ہوں یا مسلمانوں کے ہوں یا دیگر مذہبوں کے ہوں جا کر نیاز کرتے لیکن ہے اولا دہی رہے۔ کوئی اولا دیردانہیں ہوئی۔ بیسوی کرایک دن خداہے رجوع ہوکر بیہ کہنے لگا کہاہے خدا میں نے ا ہے کون ہے۔ میسوچ کر شکیل الرحمن ہے اس کوئی بھی اولا دہیں ہے۔ میسوچ کر شکیل الرحمن نے ارد گرد کے حالات دیکھے کر کہا کہ اگر گئی دوستوں کے پاس اولاد بھی ہے لیکن کئی پڑھتے نہیں گئی کو تکے ہیں، کئی اندھے ہیں، کئی ہمرے ہیں،ان اولا دکود مکھ کر میہ بیث نی محسوں ہوتی ہے لیکن پھر بھی ان کے پاک اولا دہے۔شام کاوفت اپنی اولا دے ساتھ یا تیں کرتے ہوئے گز ارتے ہیں ۔اگر چہ جھے رات کوعورت کے ساتھ ہا تیں کرنے کا موقعہ ملتا ہے پھر بھی اولاد کے لئے ترستا ہوں۔ بیسوچ کرشکیل الرحمٰن نے اپنی بیوی سے بیدکہا کہ آج ہم ایسے متبرک آستان میں ا پنی حاضری دیں گے ممکن ہے ہمارے بیباں بھی اولا دہوجائے۔جواب دے کرشکیل الرحمٰن کی بیوی نے کہا کہ کتنے آستانوں کی حاضری دے کر ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ کتنے پیسے فقیروں اور خدا دوستوں کو دے کر چھے بھی حاصل نہ ہوا۔ بیآ بسی بیان مازی کر کے بہی حل نکلا كه ہرا يك كا خالق خدا ہى ہے۔ يەخدا ہى دينے والا ہے اور لينے والا ہے۔ ليكن خدا ہے رجوع ہونے پروہ ہماری دعامہیں سنتا۔ میہ کہہ کر دونوں نے اپنی باتوں پرغور کر کے اس بات کو کہہہ کرا ختنام تک پہنچا کہ'' کب وہ سنتا ہے''۔مطلب ہم نے بہت پیسے خرج کئے فقیروں پر

برہمنوں پرمختلف ندہبی اداروں پرلیکن کچھ بھی حاصل ندہوا ۔اور پھر بھی اولاد کے بغیر اپنے کود کچھ کرہم دونوں بہی کہدرہ ہیں کہ'' کب وہ منتاہے'' ''کہانی میری''

ا یک دن ظلیل الرحمٰن اور اس کی بیوی گھر میں جیٹھے رہے اور کسی کام کے لئے نہیں آنگے۔ دونوں کے پاس کافی دولت ہونے کی وجہ ہے انہیں زیادہ کمانے کی ضرورت ہی تہیں، پھر بھی دونوں اینے اپنے کام میں نکلتے رہے اور الگ الگ کمائی کماتے رہے،مطلب شکیل الرحمن کی بیوی کسی سرکاری دفتر میں ملازمہ ہے اور خودشکیل الرحمٰن ایک مشہور ڈاکٹر ہے۔ جب دونوں گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو احیا نک ایک آ دمی نے درواز ہ کھٹکھٹایا۔ شکیل الرحمٰن نے درواز ہ کھواا اور س آدمی نے تنگیل الرحمٰن سے درخواست کی کہ انہیں ایک ہزار روبیدی حاجت ہے، تنگیل ارتمن نے اس آ ومی ہے بیکہا کہ ایک ہزار رویئے کی کیول ضرورت ہے۔ تنگیل الرحمٰن نے کہامیں آپ کی حاجت یوری کرتا ہول لیکن مجھے بیرویئے دینے پر اعتراض ہے جب تک میں اس حاجت کی دجہ نہ جان لول۔اس آ دمی نے شکیل صاحب ہے کہا کہ میں صبح گاؤں ہے شہر کی طرف ی آئے سے پہلے میں نےATM سے تین سورو پیرنکال کر بیسوجا کہ دن کا خرچہ میں ٹھیک طرح ہے کرسکتا ہول کیکن اچا نگ ایسا داقعہ ہوا کہ میں نے تمین سورو پیٹے جیب میں رکھے اور جب میں بس سے بہال پہنچاتو احیا تک میں نے اپنی جیب سے دونوں تم یائے۔ اب میں گھر وا ہیں جانے کے لئے پریشان ہوں اور میں وکیل کے پاس بھی نہیں بہنچ سکتا کیونکہ میرے پاس وکیل کودین کے لئے رویئے ہیں ہیں کیونکہ وہ میری زمین کا چھکڑ اعدالت عالیہ میں میرے حق ے کے الزر باہے۔ میں کرشکیل الرمن نے کہا کہ اس آ دمی کوئنٹی پریش نی ہے اور اب وکیل کوئیس ویہ ہے ۔ جائے ب بیخود گاؤں واپس جانے کے لئے رویئے کے لئے پریشان ہور ہاہے۔ بیہ سوچ کر شیل الزمن نے اس سے میدرخواست کی کدوہ اپنا پہتہ <u>لکھے اور گھر پہنچنے</u> کے بعدان رو پے کو ڈاک خانے کے ذرایعہ پھر مجھے واپس کرے۔آ دمی نے بیہ بات من کر اپنا پیتہ تنکیل الرحمٰن صاحب کودیا اورائی بزار روپے شکیل صاحب سے وصول کئے۔اس کے بعد راستے میں اس نے گاؤں کے دوسرے آدمی کو یہی دلیل بتا کر کہا کہ میں وکیل کے پاس نہیں جاسکا اور میں والیس گھر جانا چاہتا ہوں ،ید دلیل من کراس آدمی نے کہا کہ '' کہائی میری''۔مطلب جھے بھی ایبا واقعد آج ہی چیش آیا میں بھی آپ کی طرح بھی دلیل سانا چاہتا ہوں اور میں بیسو چتا ہوں کہ آپ کے کہنے ہی چیش آیا میں بھی آپ کی طرح بھی دلیل سانا چاہتا ہوں اور میں بیسو چتا ہوں کہ آپ کے کہنے سے مجھے جواب با جواب ملا۔مطلب آپ کو جو کہنا تھا وہ مجھے بھی کہنا تھا۔ اس لئے بات کو'' کہائی میری'' کے طور پر دوسرے بندوں کوسنا کیں گے۔
میری'' کے طور پر دوسرے بندوں کوسنا کیں گے۔
میری'' کے طور پر دوسرے بندوں کوسنا کیں گے۔

جب ان دونوں آ دمیوں نے ایسی ولیل بٹا کر ریہ کہا کہ جمارے رویعے جیب ہے کم ہو گئے تو ایک نے کہا کہ میں نے کسی ہے بھی ابھی تک رویئے اس طرح نہیں وصول کئے جس طرح آپ نے شکیل الرحمن ہے رویئے وصول کئے۔ میں نے سیدھے سانے انداز میں ہی اُس آ دمی کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسا واقعہ چیش آیا جس ہے میری جیب میں کچھ بھی نہیں رہا۔ اس کومیرے بیہ کہنے ہے احساس ہوا جس کے بعد اس نے ایک بزار رویئے اپنی جیب ہے دے۔اس آ دمی نے بیدکہا کہ شکیل الرحمٰن نے پیدلیا ہے اور وہ کسی بھی وفت آپ سے روپیے تقاضہ کرسکتا ہے اس کے برعکس مجھے کوئی بھی ہزار کی وصوب بی پر پچھ ہیں کیے گا۔ بیان کراس آ دمی نے سوچا بید کیا معاملہ ہوائٹکیل احمہ نے مجھ سے رسید کیوں لی۔ جب اس آ دمی نے الیمی با تیں سنیں تو وہ آ دمی شکیل الرحمٰن کے پاس گیر اور بیہ کہنے لگا کہ میر احبیبا ہی واقعہ کسی آ دمی کے ساتھ پیش آیا ہےاں کوبھی ایک ہزار روپیۓ وصول ہوئے کیکن اس پر کوئی پینہ وصولیا بی کے وفت آ دمی نے نہیں دیا۔ بین کرشکیل احمہ نے اس آ دمی کو کہارو پئے دینے والے ایسے آ دمی کا میں احتر ام نبیں کرتا۔ میں اس آ دمی کا احتر ام کرتا ہوں جو کسی کی گذارش قانو نی طور پر منظور كرے۔بين كرآ دمى نے تكيل الرحن سے كہاميرے ساتھ بھى ايبا بى انصاف كرنا جا ہے۔ میں میہ ہزاررو ہے آپ کو کیسے واپس کرسکتا ہوں ، شکیل الرحمٰن نے میہ بات من کراس آ دمی ہے

کہاایک تو آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ کوایک ہزار روپئے کی حاجت ہے۔ میں نے دے دیے کیکن اس انداز میں نہیں دیئے کہ آپ بھکاری ہو، آپ کو کیے میں بھکاری تتلیم کروں۔ جبكة ب نے كہا كەمىرے پاس ATM كارۋ ہاور ميں عدالت عاليه ميں كسى كيس كى پيروى کے لئے جاتا جو ہتا تھا۔ دراصل آپ کوایک ہزا روپئے کا لاچ اس طرح ہے محسوں ہوا جس طرح ہے آپ کوأس آ دمی نے بیا کہ جھے بھی کسی نے ایک ہزار پیش کئے ہیں۔ میں نے کوئی پیتہ بیں دیا۔جس طرح آپ نے شکیل الرحمٰن کواپنا پیۃ بزاررو پے وصول کرنے ہے پہلے پیش کیا۔ میں کرشکیل الرحمٰن کومحسوس ہوااور کہنے لگا دراصل اس دیا ہیں لا چکے کی بنا پر ہی ایسے واقعات بیش آتے ہیں اورالیل کہانی سنا کرلوگوں کو گمراہ کر کے بھکاری کا پیشہ اختیار کرتے ہیں۔ای کئے شکیل الرحمن نے اس آ دمی کوغم وغصہ اور شرارت کے انداز میں کہا کہ آئندہ اس در دازے پر نبیل ہی نا'' اور پھر وہ بھی'' مطلب اس آ دمی کو بھی نہیں اس در دازے پر ڈا نا جس نے پہتا کے بغیرا یک ہزار رویئے کسی آ دمی ہے حاصل کئے ۔ آپ کوبھی لا کیج یہی رہا کہ میں بھی ای طرح بزار رویئے موصول کروں۔ لیکن میں نے اس طریقہ سے بزار رویئے ہیں دیے۔ میں کسی بھی وقت ہزار رویئے واپس لےسکتا ہوں۔شکیل الرحمٰن کی باتیں سن کر اس آ دمی نے کہا کہ میں اس در دازے پر بھی بھی نہیں آؤں گا،جبکہ آپ مجھے ہزار روپئے وصول کرنے کے نئے کہو گے میں ہزار رو پیدو بینے والانہیں ہوں۔مطلب''اور پھروہ بھی'' کہنے کا بیا نمراز ہے کے شکیل الرحمن کو میہ کہا کہ جب اس آ دمی نے پینڈ کے بغیر ہزاررو بیٹے کسی آ دمی ہے لئے ہیں تو مجھے بھی ایسی ہی رعایت ملنی جا ہے۔ یہ بات من کر پھر شکیل الرحمٰن نے کہا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں ، بیجھے آپ کی دلیل سننے کی فرصت نہیں ہے مجھے کئی بیاروں کا علاج کرنا ہے۔ میں ان کے صحت یا بی کے لئے فکر مند ہوں۔ دفع ہوج و'' اور پھروہ بھی'' مطلب ڈ اکٹر نے عصہ میں ہیہ کہا کہ جس آ دمی کو بہتہ کے بغیر ہزار رویئے وصول ہوئے وہ بھی غیر قانونی طریقے ہے ، میں نے قانونی طریقے سے ایک ہزار روپئے دیے لیکن بہت ہی دلیل جرح کرنے کے بعد میرے دماغ کو پریش نی میں مبتلا کیا ای لئے جس آ دمی نے ہزار رویئے پہنا کے بغیر دیئے اس لئے میں میلفظ کہدکراس آ دمی کو دفع ہونے کا تھم دیتا ہوں" اور پھروہ بھی" " زیانی میری"

جب تنکیل الرحمن نے اس آ دمی کواپنے نو کروں کے ذریعہ اپنے مکان ہے دفع کیا تو نوکر کہنے ملکے کہ ڈا کٹر شکیل الرحمن میں اتنا غصہ نہیں دیکھا جتنا کہ اس آ دمی ہے یا تمیں کرنے پر دیکھا۔ بیر کیا معاملہ ہے ہمیں سمجھ بی نہیں آتا ہے۔گھر کے تمام نو کروں نے ایک جلسہ کیا کہ ڈ اکٹر شکیل الرحمٰن کیوں اتناغصے میں ہتھے تو تمام نوکروں کوا بیک نوکر نے وہ سب باتیں سنا نمیں جس کی وجہ ہے ڈاکٹرشکیل الرحمن کو غصے کی حالت میں دیکھا۔ تب تمام نوکروں نے بیکہا کہ ہم ڈ اکٹر صاحب ہے ملیں گے اور کہیں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ایسا غصہ بیں دکھانا۔ جب تمام نوکر ڈاکٹر صاحب ہے ملے تو ڈاکٹر صاحب نے من کرنوکروں ہے بیدکہا کہ آپ میرے گھر میں نو کرنہیں ہومیرے گھر میں آپ گھر کے افراد کی طرح ہو۔ آپ پر غصہ کرنے والانہیں ہوں۔ میں نے ای لئے اس آ دمی پر غصہ ہوا کہ وہ ہزارر ویٹے بغیر تحریر کے لینا جا ہتا تھا مطلب سن پنتا کے بغیر لیما جا ہتا تھا۔ میں نے اسے پنتائھوا کر ہی ایک ہزار رویئے دیئے اور معلوم نہیں کہاں نے ایک ہزاررو پٹے لینے کی دلیل سیح بتائی یاغلط لیکن اس کی دلیل تحریری نہیں تھی بلکہ میں نے ایک ہزاررو ہے پہتا کے بنیاد پر ہی دئے۔اب بیہ مجھ سے کہدر ہاتھا کہ پہتاتو میں لکھوں گانہیں اور بیسوچنا کہ میں بیرواپس نہیں دےسکتا ۔اسی پر مجھے غصہ آیا اور میں نے بدسلو کی بھی گی، میں اس کئے تحریر لے کر ہی پیسے کسی کو دیتا ہوں۔ میں زبانی طور پر امداد نہیں دیتا۔صرف آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں اور بچوں کی طرح اخلاق ہے پیش آتا ہوں حتی کے میں اولاد کے بغیر ہوں میں آپ کواولا دکی طرح سمجھتا ہوں۔ جو بھی میں آپ ہے کہتا ہوں زبانی طور پر کہتا ہوں تحریری طور پڑیں۔ای لئے میں آپ سے بیکوں گا کہ' زبانی میری''۔ مطلب موجوده دور میں تنجارت کا معاملہ تحریری طور پرانجام دیتے ہیں ۔ زبانی طور پر بھروسہ مند آدی کے ساتھ ہی انجام دیتے ہیں۔ای لئے ڈاکٹر شکیل الرحمٰن اپنوکروں کو یہ کہہ کراس بات
کو اختیام تک پہنچا کر کہدر ہا کہ'' زبانی میری''۔مطلب میں آپ کے ساتھ ہرا یک کام زبانی کرتا
ہوں۔ای لئے ہمیشہ میری ہات کو مجھنا چاہئے'' زبانی میری'' نہ کہ تحریرے۔
د'کر دیاضعۂ ۔ ڈ''

ڈ اکٹرشکیل الرحمٰن ایک ڈ اکٹر کی حیثیت ہے ملک میں مشہور ہوئے۔اس شہرت کی وجہ ے انہیں بہت میں ریاستوں میں لوگ جا ہتے رہے۔ کیونکہ کہ بیخود مریض کا معالجہ کرنے کے بعد اے مرض ہے دور رکھ کرصحت ماب کرتے تھے۔ آہتہ آ ہت شکیل الرحمٰن استے مشہور ہوئے کہ حکومت کے اہلکاروں کی زبان پر انہیں کا نام آیا کرتا تھا۔ای دوران ملک کے کسی گاؤں میں ایک ایسی وبائی بیاری پھیلی جس کو قابو کرنے کے لئے ڈاکٹر تشکیل الرحمٰن کو ہی تعینات کیا گیا ۔حکومت نے اسے سرکاری حکم نامہ دیے کر وہاں اس بیاری کونیست و نا بود کرنے کے لئے بھیج۔ڈا کٹرشکیل الرحمٰن کی مرضی نہیں تھی لیکن اس کی بیوی نے بھی اے اس گاؤں میں جانے کے لئے کہا تا کہ کسی مریض کے دل ہے بیدؤ عانکلے کہ ہمارے گھر میں اول دیبیدا ہو سکے۔ ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے اُس گاؤں میں حاضری ہو کر لوگوں کی ضدمت کی۔ بہت سے مریضوں کود مکھ کرایک بوڑھے کودیکھا۔ڈاکٹرشکیل الرحمٰن کو یاد آیا کہ بیہ بوڑ ھاو ہی آ دمی ہو گا جس نے مجھے آج ہے آٹھ سال پہلے دھوکہ دے کرایک ہزاررویئے لے کر بھا گ گیا۔ حتی کے ہزار رویئے ویئے سے پہلے پتہ بھی لکھ کر دیالیکن پھر بھی اس نے ایک بزار رو بنے واپس نہیں کئے ۔مریض کو دیکھ کر ڈاکٹر شکیل الرحمٰن نے کہا کہ آپ بھی شہر بھی آیا کرتے ہتے۔اب بوڑھے نے ڈاکٹر شکیل الرحمٰن کو پہچانا اور اس نے کہا کہ میں وہی آ دمی ہوں جس نے آپ سے ایک ہزاررو ہے لئے تھے کیلن میں داپس ادانہ کرسکا۔اس کیلئے میں معذرت جا ہتا ہوں۔اب میں بیاری میں مبتلا ہو کر بڑھا ہے کے دور میں پہنچا ہوں۔ میں آپ ہے گز ارش کرتا ہوں کہ میری بیاری کا ایسا علاج کریں کہ میں صحت باب ہوجا وَں۔ بیہن کر

ڈاکٹرشکیل الرحمٰن نے اس آ دمی کوکہا کہ آپ اب بوڑھے ہوگئے ہیں لیکن اپنی کرتو توں پرنہیں پچھتاتے ہو۔آپ نے میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیا ہے جے میں یاد کر کے بیہ کہدر ہاہوں کہ آپ ال عمر میں اس کا خمیاز ہ اٹھار ہے ہو۔ اگر چہآ ہا ایک ہزارر ویٹے واپس ندکر سکے پھر بھی آ پ کو میہ کہنا چاہئے تھ کہ معاشی حالت کی وجہ ہے میں ہزار رویئے واپس نہیں کر رکا۔جس کا کھل آپ کو بڑھا ہے میں چھکنا پڑر ہا ہے۔خیر میں آپ سے ڈاکٹر ہونے کے ناطے کوئی بھی ضد نہیں کر سکتا بلکہ مجھے مریض کا علاج سمجھ ڈھنگ ہے کرنا ہے۔ تا کہ مریض صحت یاب ہوجائے۔ ڈاکٹر شکیل الرحمٰن نے علاج فراہم کیااوروہ صحت یاب ہونے لگا۔ڈاکٹر شکیل الرحمٰن کے زیرِ اہتمام جوبھی اس گاؤں میں بیاری میں مبتلا ہوئے تمام صحت یاب ہوتے نظر آئے ۔اب حکومت کی طرف ہے ڈاکٹر شکیل ارحمٰن کواس گاؤں میں لوگوں کی مشکلات کا سر براہ مقرر کیا گیا اورحکومت کی طرف ہے ریچکم نامہ بھی دیا گیا کہ شکیل الرحمٰن گا وَل کے لوگوں کا علاج معالجہ کرنے کے بعد گاؤں کے لوگوں کی مشکلات پر بھی مالی طور حکومت کے ابوانوں تک مراسلہ بھیج سکتا ہے ۔جس مراسلے کوحکومت منظور کرنے کے بعدلوگوں کے مالی مشکلات بھی حل کی جاسکتی ہیں۔جب وہ آ دمی جو بڑھا بے میں اب زندگی بسر کرر ہاہے ڈا کٹر شکیل الرحمٰن کو ملا اور میرگز ارش کی کہاب میں آپ کے زیرعلاج رہ کرصحت یاب ہوا ہوں، کیکن بوڑ ھانے میں بہت ہی کمزوری محسوں کرتا ہوں۔ای لئے میں بوڑ ھانے ہے تنگ آگی ہول۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہول کہ مجھے دوائیوں کے ذریعہ پھر سے مجھے جوانی محسوس ہونے لگے۔ بیس کر ڈاکٹر شکیل الرحمٰن نے اس آ دمی کو کہا کہ اگر آپ پھرے جوان ہو جاؤگے تو آپ وہی کام پھرے شروع کروگے جوآپ نے آٹھ سال پہلے کیا تھا۔ کی لوگوں کو فریب دے کرانکولوٹنا شروع کردو گے۔جس طرح آپ نے مجھے سے ایک ہزار روپے آج ے آٹھ سال پہلے لئے۔ بوڑھےنے جواب دیا کہ میں ایسا کامنہیں کروں گا۔ ڈاکٹرشکیل الرحمٰن نے پھر مید کہا آپ کے لئے کوئی الیمی دوائی دنیا بھر میں دستیاب نہیں ہے جس سے جب اس آدمی نے ڈاکٹر ہے ایسی با تیں سنیں تو سن کر ناراض بھی ہوااور جوانی کے دور میں گئی ہوئے ہوئے فعط کا موں پر پچھتا نے لگا۔ سوچنے لگا کہ کوئی بھی غلط کام کرنے کا انہم مخود انسان کوئل ہی جاتا ہے۔ ڈاکٹر شکیل الرحمٰن نے جب اس بوڑھے ہے ایسی باتیں ہا ہم کر خود الگ بواتو ڈاکٹر شکیل الرحمٰن نے گاؤں کے بہت ہے مدرسول کا معائنہ کیا۔ وہاں پر طلباء کی حالت اچھی نہیں دیکھی ۔ دراصل گاؤں میں کی حالت اچھی نہیں دیکھی ۔ کی طلباء کی اسکول کی وردی اچھی نہیں دیکھی ۔ دراصل گاؤں میں زیادہ تعداد میں غریب رہا کرتے ہیں۔ اب شکیل الرحمٰن معاشی حالت دیکھ کر کمنے نگا کہ یہاں ایسی حالت ہو کہ جوان بھی بوڑھا ہے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہاں کے مشکلات ہے جوانی ختم ہو سکتی ہے۔ جس سے کہ ہرا کیک گاؤں والا بھاری میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ یہاں کے مشکلات سے بھیٹر بکریوں کے لئے اچھی گھاس میسر نہیں۔ ان کی معاشی حالت کو دیکھ کر ڈاکٹر شکیل الرحمٰن میسر نہیں۔ ان کی معاشی حالت کو دیکھ کر ڈاکٹر شکیل الرحمٰن سے گاؤں کے بارے میں اپنے خیالات تح میر کر کے حکومت کے ایواٹوں تک پہنچائے ۔ لیکن ساتھ حکومت کے ایواٹوں تک پہنچا کراس مراسلے کا نام اس مضمون ہے لکھا اور عام تا کا ایک ساتھ حکومت کے ایواٹوں تک پہنچا کے ایکن ساتھ حکومت کے ایواٹوں تک پہنچائے ۔ لیکن ساتھ حکومت کے ایواٹوں تک پہنچائے کے لیکن ساتھ حکومت کے ایواٹوں تک پہنچائے کیا ہوئی ساتھ حکومت کے ایواٹوں تک پہنچائی کیں مراسلے کا نام اس مضمون سے لکھا دو تا کیا گھا کو ساتھ حکومت کے ایواٹوں تک پہنچائی کے ساتھ حکومت کے ایواٹوں تک پر ایک کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کو اس کے ساتھ حکومت کے ایواٹوں تک کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کے ایواٹوں تک کیا ہوئی کو کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کو کیا ہوئی کیا

غالب'۔ مطلب بیڈاکٹر شکیل الرحمن نے کہ کہ یہال کوئی شہری جوانی کے دور ہے نہیں گزر
سکت ہے۔ وہ جوانی کومرکوز کر کے بوڑھا ہے میں داخل ، وسکتا ہے۔ جس طرح عالب نے ایک
مصرعے میں فرمایا ہے کہ بوڑھا یا ہونے کے ناطے وہ بوڑھا ہے سے عاجز ہوئے۔ اس سے
فتحیا بی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ بوڑھا ہے۔ بوڑھا کسی جوان کے ساتھ مقابلہ نہیں کرسکتا۔ ای
لئے ڈاکٹر شکیل الرحمن نے گاؤں کے معاثی حالت کے بارے میں مراسلے میں یہ لکھا'' عجز
غالب' ۔ مطلب گاؤں کی حالت یہت ہی بری ہے، جسے کہ ایک مشہور شاعر نے اپنے شعر
کے مصرعے میں ہے کہا کہ بوڑھا یا بہت ہی تنگ کرنے مگتا ہے۔ ای لئے مراسلے'' عاجز غالب''

"ننگ بيري ہے"

و اکٹر شکیل الرحمٰن نے جب بیم اسلحکومت کے ایوان تک پہنچ یا، عکومت کے برا ہے برے مربر انہوں نے اس مراسلہ کو پڑھا اور پڑھ کراس لفظ ہے متاثر ہوکر سنے لگے ڈاکٹر شکیل الرحمٰن نے عاجز غالب اس مراسلہ کا نام سیح کھیرایا ہے کیوں کہ لوگ گاؤں میں ہری بھری کھاس دیکھتے ہیں لیکن اس گھاس میں بھی کوئی نہ کوئی بیاری ہے جس سے دہاں کے مویشی جلد مرجاتے ہیں، جب حکومت کے المکاروں نے خود جا کر ڈاکٹر شکیل الرحمٰن کے ساتھ گاؤں کا جائزہ لیے اور زنہوں نے محتف مدرسوں کی حالت بھی بری دیکھی دیکھ کروہ یہ بھی کہنے لگے کہ جائزہ لیے اور زنہوں نے محتف مدرسوں کی حالت بھی بری دیکھی دیکھ کروہ یہ بھی کہنے لگے کہ بیاں غالب جیسے شاعری مائز غالب ہیں مرکوز ہو گئی ہے۔ ہاں جب کسی کوالی کا برخ ھنے کے لئے کہاجائے گاوہ کا ب عاجز غالب ہی ہر حوال میں موقع ہے۔ مطلب پڑھتے ہوئے کمروں ہی سوجیں۔ اس کے عالم کی پڑھائی کو مرکوز کر کے وہ بہی کہا کر سے گاناب 'اس لیے سوجیں۔ اس کے غالب کی پڑھائی کو مرکوز کر کے وہ بہی کہا کر سے گاناب 'اس لیے والی خال الرحمٰن کے ساتھ گائی کر کے اس مراسلے کانام ''عاجز غالب' اس لیے ڈاکٹر شکیل الرحمٰن نے ساتھ گائی کر کے اس مراسلے کانام ''عاجز غالب' اس لیے گائی کر کے اس مراسلے کانام ''عاجز غالب' اس طالی کانام ''عاجز غالب' اس کے سوجیں۔ اس مراسلے کانام ''عاجز غالب' اس مراسلے کانام ''عاجز غالب' اس کے سرکاری گائیل الرحمٰن کے ساتھ گائیگوں کے سرکاری

المِكاروں نے بيرکہا كە گاؤں كى حالت بہت ہى بدترين ہے۔اب ۋاكٹرشكيل الرحمٰن كوگاؤں كى ذ مدداری سونی نے کے بعدوہ اینے گاؤں کے دورے کا مراسلہ بڑے اہلکارکودے کرایخ مراسلے کواس انداز ہے بیان کیا ،اس مراسلے کا نام'' ننگ بیری ہے' مطلب ان اہلکاروں نے اپنے مراسلہ میں بیلکھا کہ ڈاکٹرشکیل الرحلن کا عاجز غالب سیجے ہے۔گاؤں کی حالت بہت بی بری نظر آتی ہے۔اور بیرحالت اس لئے رونما ہوئی ہے کہ دہاں کےلوگوں میں غربت کے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں۔اگر چہلوگ محنت کرتے ہیں لیکن براماحول ہونے کے تا طے اٹکی محنت ضائع ہوج تی ہے۔ دراصل کیڑے مکوڑے اور دیگر چیزوں کی وجہ ہے وہاں کے لوگوں کی صحت خراب ہوئی ہے۔ ہمیں ایسے بڑے ڈاکٹروں ، اہلکاروں اور دیگر آ دمیوں کواس گاؤں میں تعییٰ ت کرنا ہے جو کہاس گاؤں کی حالت صحت یا بی کے ماحول میں تبدیل کریں ۔اور لوگول کی بری معاشی حالت اوران کا ربن سبن اوران کی غربت کوٹھیک کیا جائے۔جس ہے کہ ہم میبیں کہ بیل کہ ' ننگ پیری ہے' مطلب اس گا وَل میں میری الی حالت ہے کیوں کہ و ہاں پرلوگوں میں'' ننگ ہیری ہے' غربت ہے یاغربت کے ہتھکنڈے میں قدرت نے قابو میں رکھا ہے اوراس طرح قابو میں رکھا ہے کہ وہاں بیٹھ کرصحت یا بی تبدیل ہوکر بیاری میں مبتلا ہو علی ہے۔ ای لئے ہم اس مراسلے کا نام حکومت کے بڑے اہلکاروں کو ارسال کرتے موئے بدلکھتے ہیں کہ " تنگ بیری ہے"

جب ڈاکٹر تکیل الرحمٰن اور دوسرے اہلکاروں کا مراسلہ حکومت کے بوے بوے اہلکاروں کا مراسلہ حکومت کے بوے بوے اہلکاروں نے پڑھاوہ پڑھ کر بہت ہی متاثر ہوئے۔ڈاکٹر تکیل الرحمٰن نے اس مراسلے میں آ دی کی بھی مثال دی۔جس نے اس شہر میں آ کرایک ہزار رو پیدٹھگ لئے تھے۔ڈاکٹر تکلیل آ دی کی بھی مثال دی۔جس نے اس شہر میں آ کرایک ہزار رو پیدٹھگ لئے جے۔ڈاکٹر تکلیل الرحمٰن نے اس آ دمی کو ٹیمن نے جب بوھا ہے میں الرحمٰن نے اس آ دمی کو ٹیمن نے جب بوھا ہے میں دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس نے جوانی میں کیوں میرے سے ٹھگ بازی کی۔اس ٹھگ بازی کی۔اس ٹھگ بازی کی۔اس ٹھگ بازی کی۔اس ٹھگ بازی

کی بعبہ ہے تمام گاؤں کے لوگوں کی معاشی حالت بری ہے اور ایک بزار ٹھگ کر اپنے گھر کی معاثتی حالت کوسدهارا۔اس مراسلے میں جب حکومت کےاملکاروں نے ایسی مثالیس پڑھیں تو وہ بھی بہت متاثر ہوئے اور گاؤں کی حالت سدھارنے کے لئے حکومت کے اہلکاروں نے فوری توجہ دی اور حکم نافذ العمل ہونے کے لئے اپنے حکم نامے پر بید مکھا'' جوانی میری''۔ مصلب انہوں نے سرکاری اہلکاروں کو کہا کہ بیرگاؤں ایسی بری حالت میں ہے کہ اگر کوئی جوان وہاں رہ کر گھر میں بیٹے بھی جاتا ہے اور برے و حول کی بجہ ہے وہ بڑھا ہے میں داخل ہوجا تا ہے۔ کیونکہ بری معاشی حالت کی دجہ ہے صحت یا بی کے حا 1 ت بی نہیں \_مطلب کسی بھی طرح ہے گا وُل میں ایسی حالت ہی نہیں کہ اوگ سحت یا ہے طرق نمیں ۔اسی لیے حکومت کے املکاروں نے تھم نامے پر'' جوانی میری'' کے نام سے تھم دیا گاؤں کی حاست فوری طور پر سدهرنی جاہئے تا کہ ہر کسی کو پھر ہے نئی جوانی میسر ہو۔گاؤں کی جاست ہراغتبارے مدھر کر ہی ہرایک کوصحت یا بی محسوں ہوسکتی ہے اور اس ہے وہ لوگ بیے کہیں گے کہ'' جوانی میری'' مطلب ہم پھر جوانی میں داخل ہوکر گاؤں کی انچھی مالی حالت دیکھےکر خوش ہوئے ہیں۔ ا ً رمیں اس دلیل کو کہانی کی صورت یا افسانے کے صورت میں قلم بند کروں تو میں اس لحاظے پکھول''جوانی میری''یا''میرےاصول'' کے عنوان تح مریکروں گا۔

آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جے
ایسا کہاں سے لاؤں کہ جھ سا کہیں جے
ایسا کہاں سے لاؤں کہ جھ سا کہیں جے
عالب برا نہ مان جو داعظ برا کے
ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جے؟

غالب نے دیوانِ غالب میں ایسے مطلع اور مقطع کواس انداز ہے لکھا ہے کہ اکثر لوگوں کے دادل میں بیرچاروں مصر سے ہمیشہ یادر ہتے ہیں، لیکن پچھالوگوں کی زبان سے ریمصر سے ادانہیں ہوتے بلکہ جنہوں نے غالب کوٹھیک طرح سے پڑھا ہے انہیں کے دلوں میں بیجار مصریح تا ابد دل وز ماغ میں رہتے ہیں مطلب کہنے کامیرایہ ہے کہ پڑھنے میں جارمصر ہے اتنے کہنے میں نہیں لگتے جتنا کہ ان کا مطلب نکال کے دل میں جسیاں ہمیشہ رہا کرتے ہیں۔ غالب نے آئینہ کم د فعہ شعر کے مصرعول میں استعمال کیا ہے ،لیکن اگر مجھ ہے دیوان غالب کو ينه هر برا عد برا ما ديب بير كبيل كي كه آپ نے ان سے كيا سكھا۔ ميں انہيں بيكبول كا ك میں نے صرف ردیف اور کا فیہ جوڑنے کا ہنر دیکھا۔ بلکہ ہنر کے ساتھ میں نے بہت طریقے کی نصیحت بھی سیھی۔اس کے ساتھ ہی میں نے بار بارکی ایسے لفظوں کو غالب کے شعر کے بہت سے مصرعوں میں کہا ہے ، لیکن مجھے جیرا نگی ہوتی ہے ان مصرعوں کامفہوم بہت ہی الگ یڑے نے میں محسوں ہوتا ہے۔مثلاً عالب نے مفطار خم کوشعر کے مصرعول میں بیان کیا ہے۔زخم کو ش عرنے بار بار د مرابا ہے لیکن میں ہے ہیں کہوں گا کہ زخم شاعرے ایک ہی مطلب کے لئے شعر بین کیا ہے۔ اس ہے بزاروں مطلب نکال کر بیان کر بیکتے ہیں۔اگر جہ غالب کی ی حری زیاد ہ تر فارن اور عربی گفتوں سے ہوڑی ہوئی ہے بھر بھی بلندیا بیشا عری تصور کرسکتا وں ۔ غالب نے ای طرز اور کے جارمصر عے بیان کئے میں ، آئینہ کومعتوق کے ساتھ مشابهت دید کر بیان کیا ہے۔ اور باقی اغظ واعظ برا کیے اگر میں بیکھوں کیوں ندمیں ان جار مصرعوں کو تبدیل کر کے اس طرح کبوں مطلب بھی وہی پڑھنے میں نکلے گاجو عالب نے کہا ے۔صرف مصرعے کے نفظوں کو إدھراُ دھرکر تاہے جیسے کہ

نہ دول کیول آئینہ کہ تماشا کہیں جسے
کہاں سے لاؤں ایبا کہ بچھ سا کہیں جسے
شہ مان غالب برا جو واعظ برا کے
کوئی ہے ایبا بھی کہ سب اچھا کہیں جسے؟

جب ان جارمصرعوں کو پڑھنے والےلفظوں کو إدھراُ دھر کرنے ہے مطلب ڈھونڈنے

لگے تو مطلب کی تلاش میں وہ غالب کے اپنے جارمصرعوں ہے متفق نہیں ہو سکتے ۔ جیسے میں نے بیان کیا ہے نددوں کیوں آئینہ کہ تماش کہیں جے مطلب میہ کہ میں میہ کہدر ہا ہوں کہ میں اینے آئینہ کو اپنے معثوق کو کیوں پیش کروں۔ اگر میں مَیں پیش کروں یا اس کوآئینہ و کھا ؤں تو لوگ اس کود کھنے کے لئے تماش مین کی صورت میں بازار میں جمع ہو سکتے ہیں الیکن اس کے برنکس!گرغالب کےاصلی مصرعے پرسوچیں تو اس نے بیجے انداز میں مصرعے کولکھا ہے ' آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے ٰاب اپنے خیال میں انہیں مصرعوں ہے بیچے بیان ہازی پڑھنے والے کومحسوں ہوسکتی ہے۔ میں اپنے معشوق کو کیوں بیان کروں وہ میرے لئے ایک آئینہ ہے۔ایک شکل ہے ایک صورت ہے ، ای لئے میں ا ہے یہی کہدر ہا ہوں کہ میں اپنے آئینه کو پیش نہیں کرسکتا۔اگر بیش کروں تو ایک تماشہ کی صورت میں بازار میں نمودار ہوکر میری عزت لوگوں کے نگاہوں میں کم ہوجائے گی۔ ی لئے لفظوں کو ادھر اُدھر کرنے ہے بھی شاعری کامفہوم الگ ہوسکتا ہے۔اب میں پڑھنے والوں کو غالب کے اصلی مصرعوں کی طرف توجه مرکوز کرکے بید کہدر ہا ہول کہ اگر ہم شعر لکھیں تو ہرایک مصرعے میں مصرعوں کے طور طریقے ے بھی مطلب شاعر کے اندرونی خیالات اور جذبات ہے الگ ہوعتی ہے جبکہ ہم شعر کے مصرعوں کوا دھراُ دھر بیان کریں گے جیسے کہ میں نے غالب کےاصلی جا رمھرعوں کوائ صورت میں لکھا۔ جس صورت میں غالب نے بیان کیا ہے لیکن میں نے ان جاروں مصرعوں کے لفظوں کے لحاظ ہے ادھراُ دھرلکھ کربیان کیا ہے۔لیکن ان جا رمصرعوں کوادھراُ دھرلفظوں کے ذر بعید کرنے ہے بھی مفہوم الگ ہوسکتا ہے۔مطلب جو شاعر نے اندرونی جذبات شعر میں بیان کئے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ای لئے شاعر کے ہرا یک لفظ کا اپناا پنامفہوم ہوسکتا ہے۔ جب کوئی نیا شاعرا پی شاعری کسی استاد کو دکھا تا ہے تو وہ اُس کو استاد ہونے کے ناطے پہلے اس ئے شعر کو بہت طریقوں سے ستا کراہے شاعری تسلیم ہیں کرتی ۔ کسی وقت اس نے شاعر کو یہی استاداس کے تفظ کوای طرح سے روو بدل لفظوں میں کرتا ہے۔جس طرح میں نے غالب کے چار مصرعوں کے لفظوں میں ردو بدل کیا لیکن جب ہم کمی استاد کو کسی نے شاعر کی اصاباح کرتے دیکھیں گے تو وہ اس نے شاعر کا خیال اس طرح کے لفظوں میں ردو بدل کرنے ہے اور سوچ اس کے خیالات کو الگ کرکے کرتا ہے۔ جس سے نئے شاعر کو اپنی شاعری کے لہج اور سوچ میں تھیں پہنٹے سکتی ہے۔ وہ استاداس لئے شاعری میں اصلاح کرتا ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیت شاگر دکودکھا کریہ کے کہ وہ بھی ایک بہت بڑا قلم کارہے خیرا ٹی اپنی سوچ اور اپنی اپنی دلیل۔ شاگر دکودکھا کریہ کے کہ وہ بھی ایک بہت بڑا قلم کارہے خیرا ٹی اپنی سوچ اور اپنی اپنی دلیل۔ آئینہ کیوں نہ دول کہ تماشا کہیں جے اسکویس سے اسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ ما کہیں جے

غالب اپی غزل کے مطلع میں فرماتے ہیں کہ میرے جذبات معثوق کے تین سیجے ہیں۔ میں اپنی عزت کولوگوں کے سامنے گرانانہیں جا ہتا ہوں ندمیں پاک محبت میں معشوق کی ہی عزت كرانے واله ہوں ۔اس پر میں اب بيكهدر ما ہوں كەمعشوق كى خدوخال كے بارے ميس بہت ہے دوست مجھے ہرروز میہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس کی غدوخال نہیں بتاتے۔مطلب اس کی صورت ہے ہمیں داقف نہیں کراتے ۔ بین کرمیں ان لوگوں ہے کہنا جا ہتا ہول کہ کیے میں ان کواییے معتوق کی صورت کے بارے میں بیان کروں یا ان کی صورت دکھاؤں کہ کیووہ میرے معثوق کے تماش بین بنیں گے۔میرے جذبات ان اصولوں کے خلاف بیں۔ اس کئے اب میں ان دوستوں اور رفیقوں سے میہ کہوں گا کہ میں ان کی صورت کی شن خت کیے کراؤں اور لا کر آپ کو دکھاؤں اور خدانخو استہ جب وہ ووست میرے معثوق کو ويكهيس كاورد كيوكريكهيل ككربياليا آئينه إس تنينكا كوفي شاربي نبيس اوراليي شكل شاعری کی بھی نبیں ہے مطلب معشوق کی بھی نہیں ہے۔ یہی کہیں گے کہ معشوق کی صورت الچیمی ہے لیکن مجوب کی صورت الچھی نہیں ہے۔ایسے تبھرہ پر بھی میں انہیں کیسے آئینہ د کھا سکتا ہوں ای نئے میں ان یا توں پر جرح کرنے کے بعد یہی کہتا ہوں کہ میں انہیں جھی بھی معشوق كا آئينه بين دكھا ؤل گااور نه بي ان كواس آئينه سے واقف كراؤں گائيجي توبيس بيد كهدر باہوں کہ کس طرح میرے آئینہ کود کیھنے کے لئے جذبات ابھارتے ہیں میں ان کے اصولوں کے خلاف ہوں۔

> عالب برا نہ مان جو واعظ برا کے ایبا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جے؟

مقطع میں شاعر مطلع کا حوالہ دے کر بیان کرتا ہے کہ شاعر میں جذبہ اگر بہت ہے لوگ اس متم کا پیدا کرتے ہیں کہ معثوق کی تصویر دکھانا یا اس کے آئینے کے بارے میں اپنی نظر ڈ النا۔ میں ایک شریف آدمی ہول اور میں اپنی باک محبت کے اصولوں پر جلنے والا آدمی ہوں۔ میں اپنے معشوق کے بارے میں کسی کوبھی ہجھ بیں بتا تا۔میرے یاس خفیہ طور پر آئینہ موجود ہے کیکن اس آئینہ کواینے دوستوں کے سامنے ہیں بیان کرسکتا۔اس لئے ان جذبات برچل کراگر مجھے برابھی کوئی کے لیکن میں ان کی برائی کولڑ ائی ہے بیس دوئتی ہے ہی دور کروں گا ادریہ کہوں گا كه آب جيا ہے كنتا ہى برا كہتے ميں من لول گا۔ من كر ميں اس بات كى دادد \_ر ماہوں كه ميں كسى کی شناخت نبیں کرسکتا۔ میں کسی کی صورت کو پوشیدہ رکھ کریہ کہوں کہ میرے ول کے جذبات کسی کے احوال بتانے بررضانہیں ہیں،لیکن ان ہاتو ں اور اصولوں کے باوجود کوئی و وست مجھے یہ کہہ کہاس نے ان ہاتوں ہے جمعیں تاراض کیا جن باتوں ہے جم نے اس پر د ہاؤ ڈالا۔ میں پاک محبت میں بردہ فاش کرنے والا آ دمی نہیں ہوں۔ میں ایسا شاعراورا یہے جذبات رکھنے والا قلمکار ہوں کہ میں کسی کی صورت حال پر کوئی بتقرہ نہیں کرسکتا اور اس صورت کی شناخت کرنے والا ہوں جس صورت کود کیھنے کیلئے بہت سے لوگ ترستے ہیں اور جب ہیں الیمی بیان بازی بھی کروں تو میرے معثوق کی صورت بازار ہیں تماشہ کے طور پرتشلیم کی جاسکتی ہے۔اس لئے شاعر مقطع میں فرما تا ہے کہ میرے جذبات کسی کے آئینے کوٹٹیس پہنچانے کے لئے نہیں ہیں۔ میں ہر ایک کے آئینہ کوعزت واحترام کے ساتھ انگی مخصوص جگہ پر ہی رکھنے والا آ دمی ہوں۔ اگر میں لفظ غالب کے مطلب پرمقطع کا بیان کروں تو میں کہوں گا کہ غالب نے اپنے

مقطع میں مطلع کے لفظ ہے یہ بیان کیا ہے کہ وہ بیر کہتا ہے کہ کسی کے جذبات یا کسی کے راز کو بازار میں نہیں بیچنا جائے۔ ہرا یک کے جذبات اور خیالات پوشیدہ ہی رکھنے جا ہمیں۔اگر کوئی محبت كرتا ہے تو جمیں اس محبت كو پوشید ہ طریقے ہے انجام دینا جاہے۔اگر محبت میں كامياب نہیں ہو سکے تو اس محبت کا راز فاش کرنے ہے معثوق اور محبوب کی بدنا می ہوسکتی ہے۔ اس لئے غالب فرماتے ہیں کہ میں کسی کوایئے آئینے کی شناخت نبیس کراؤں گا۔ میں آئینہ خفیہ رکھ کر بی اینے میں سکون محسوں کر کے دل کے جذبات میں تا ابدر کھوں گالیکن میں بیجھی احساس دل تا ہوں اگر کوئی کسی معثوق کے ساتھ محبت کرے وہ محبت یاک محبت کے اصولوں پر ہونی ع ہے۔ ایسے اصول ہونے جا ہمیں کہ میں کے جذبات سے کھیلنا نہیں جا ہے۔ جب ہم ان اصولوں پر چکیس گے تو یا ک محبت میں کا میا لی ضرور ہوسکتی ہے۔انہیں اصولوں سے فتحیاب یا ک محبت میں ہو تکتے ہیں۔ یا ک محبت میں تب فتیا بی ہوسکتی ہے جب ایک دوسمرے کی محبت کارشتہ کسی تیسر نے لیے بغیر ہو۔ای لی ظ ہے یا کے محبت میں فتحیا بی حاصل ہوسکتی ہے۔ تنیند کیوں نہ دوں + کہ تماشا کہیں جے = آئینہ کیوں نہ دول کہ تماشا کہیں جے ایا کہاں ہے لاؤں + کہ جھ سا کہیں جے = ایسا کہاں ہے لاؤں کہ جھ سا کہیں جے ما ب برا نه مان + جو واعظ برا کے = عالب برا نه مان جو اعظ برا کے ایہ بھی کوئی ہے 4 کہ سب اچھا کہیں جے؟ = ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جے؟ " آئينه کيول نه دول''

ی بات میں بدر سو مات موجود میں جن ہے بہت ہی برائی مردو عورت میں ظاہر ہوتی ہے۔
جب بھی کونی شادی کرتا ہے تو وہ جبیز کے بارے میں لڑکی والوں کو تنگ کرتا ہے جو کہ ایک
بہت ہی بری رہم ہے۔ ہمیں ان رہموں ہے الگ رہنا جا ہے۔ بری رسموں ہے ہی بہت ی
برائیال ساخ میں جبیتی میں اور بہت ی فعطیاں ہرائیک انسان کرتا ہے۔ اسی بری رہم کی وجہ
سے تا جانے کتے تل وغارت مختلف رس لول اور اخباروں میں پڑھنے میں آتے ہیں۔ حال ہی

میں منیں نے کسی رسمالے میں بیر پڑھا کہا لیک عورت جس کا نام رویندر کورے بہت ہی پڑھی ککھی تھی۔اپنی تعلیمی قابلیت کی دجہ ہے! ہے کوئی بھی لڑ کا سوج میں نبیس ملا۔اس انتظار میں وہ عالیس برس کی ہوگئی۔ بیرہ ل دیکھ کر بہت ہے ساج سدھارکوں نے اے بہت ہے لڑ کے و کھائے کیکن رویندر کورنے کسی بھی لڑ کے کو ونا بی نہیں ۔مطلب اس نے شادی کے بغیر جالیس سال کی زندگی ای طرح گز اردی۔ایس حالت میں دیکھ کراس ہے سوالات یو چھے کہ آب آگے کیا کر مکتی ہو۔ جب کہ آپ کی عمر بڑھا ہے کی طرف بڑھ ربی ہے۔ تو آپ کے لئے بہت ہی دشوارکن حالت دیکھنے میں آئیں گے۔ بیہ کہد کروہ مختلف ساخ سدھارکوں ہے کہنے لگی کہ مجھے کوئی بھی بڑ کا میری تعلیمی قابلیت کے برابر کا ملا بی نہیں میں کیا کروں۔ جب مختیف س جے سدھارکوں نے رویندرکور ہے ایسی وجہ سی تو انہوں نے ایک لڑ کا ہے جس کا نام بدبیر چندہے کہا کہ آپ کسی طریقے ہے اس لڑکی کو محبت کے جال میں بھنسانا۔انہوں نے ببیر چندکوابطور کیرایہ داراس کے گھر میں رکھا الیکن رویندرکورکو یہ مجھآیا کہ بیے کیرایہ دارہیں ہے بلکہ ساج سدھارکول نے میرے لئے میم لڑ کا شادی کے لئے ڈھونڈا ہے۔رویندرکوراس کے بہت ہی قریب آئے لگی ۔اب ایسے حایات نمودار ہوئے کہرو بیندر کورنے بھی اس ہے شادی كرنے كے لئے رضامندى دكھائى اورشادى ہوگئى۔شادى كے بعدلوگول نے بدبير چند كو سے کہا کہ ایک پڑھی لکھی امیر گھرانے کی لڑکی آپ کے ساتھ کیسے شادی کے لئے تیار ہوئی بلبیر چند نے جواب دیا کہ بیقسمت کی ہات ہے جہاں خدا جا ہے وہیں پہنچ سکتے ہیں ،کیکن لوگوں نے حیرانگی ظاہر کرکے بتایا کہ بلبیر چند ایک سرکاری ملہ زم وہ بھی چیرای ۔بلبیر چندر نے رویندر کورکواینے پیٹے کے بارے میں کچھنیں بتایا۔صرف بیہ بات بتائی کہ وہ ایک سرکاری ملازم ہے۔رویندرکورنے جب سنا کہ بلبیر چندایک معمولی آ دمی ہے اور سرکاری کام ایک چیرای کی حیثیت ہے کرتا ہے رو بندر کور کو کوئی تفیس محسوں نہیں ہوئی۔اس نے لڑ کے کوشلیم کر کے ہی زندگی بسر کی اور دونوں میاں ہیوی اب صحیح انداز ہے اپنا گھر سنجا لئے لگے \_لیکن

بہت سے پڑھے لکھے آ دمیول نے رویندرکورے بیدکہا کہا گرآ یہ سے اپنی پڑھائی کے حساب ے زیادہ تعلیم یا فتہ لڑ کے بھی شادی کے لئے رضامند ہوئے تو آپ ان کو کیوں ٹھکراتی رہیں کیا وجہ ہے، رویندرکور نے انہیں جواب دیا کہ اگر آج کل کوئی لڑ کا یا لڑکی پڑھا لکھا بھی ہو جہیز کےصورتحال ہے دونوں شادی کے دائزے میں رضامند ہوتے ہیں۔میرے پاس اتنی د ولت نہیں تھی کہ میں ان لڑکوں کو جہیز دے سکتی اور وہ مجھے شادی کے لئے رضا مند ہوتے۔ای کئے میں انہیں تشکیم بیل کرتی ، رہے کہتی ہول کہ آئندہ مجھے ایسی باتوں ہے بحث ومباحثہ بیس كرنا جائي يتبھى تو ميں بيہ بات ان لفظول سے اختنام تك بہنچ تى ہوں" آئينہ كيول نه دوں''مطلب میں اپنی زندگی کیوں ان کو دوں جہاں مجھے بے عزتی کا سامنا کرنے پڑے۔ میں کہاں ہے شادی کے لئے جہیز ان لڑکوں کو دوں۔ میں نے شادی کی رضا مندی ایک ایسے لڑ کے ہے کی جو کہنا خواندگی کے طور طریقوں سے دفتر میں کام کرتا ہے۔ اور یہی ناخواند میری ہرونت عزت واحتر ام کرے گا اور اس لئے میں ان کواپنا '' آئینہ کیوں نہ دوں'' مطلب میں ا پی عزت نہیں دینے والی میں اپنا چہرہ کسی کو پیش کرنے والی نہیں تیجی تو ان ہی الفاظ کو دہرا کر کہتی ہوں کہ ''آئینہ کیوں شدول'' '' کہ تماشا کہیں جے''

جب شادی کے بعد رویندرکوراور بلیم چند بازار میں گھو منے نکلتے ہے تو مختلف پڑھ کے کھے لوگ ان کود کھے کرا ہے تا ترات کہتے ہے ۔ کئی ہے کہتے ہے کہ بلیم چند کی ایسی قسمت بائی کہ ایک بائی برحی ککھی عورت اس کے نمیب میں آئی ، کہاں بلیم چنداور کہاں رویندر کور ۔ یہی تیمرہ بمیشد دونوں کا سڑک پر چلتے ہوئے کرتے رہے ۔ ایک دن ایک آدمی نے کی گور ۔ یہی تیمرہ بمیں سائ وی سے کہنے لگا کہ ابھی تک ہمیں سائ کو مخص سے ایسا بی تیمرہ کیا۔ وہ شرارت میں اس آدمی سے کہنے لگا کہ ابھی تک ہمیں سائ کو سدھار نانہیں آیا ۔ جس سے کہ ہم کسی بھی تا خواندہ لڑکے کی الی صورت و کی منے پر تیمرہ میں شدھار نانہیں آیا ۔ جس سے کہ ہم کسی بھی تا خواندہ لڑکے کی الی صورت و کی منے پر تیمرہ میں وڈ و ہے ہیں ۔ ایک بات بھی نہیں کہنی چا ہے اور نہ بتائی چا ہے ۔ ان الفاظ سے قوم میں کوئی

رویئے موصول کرتا ہے کیا ایسے خیالات بتانے پر کوئی مکان حاصل ہوسکتا ہے ، ہمیں ایسی یا تیں بھی نہیں بتانی جا ہے۔ ہمیں ایس لڑک کی عزت واحرام کرنا جاہئے ۔جس نے ایک غریب گھرانے کے لڑکے کو پناہ دے کر اور شادی منظور کرکے اس لڑکے کو اپنا بنا کر رو پیوں ے امیری کے ماحول میں پال کرغریت کا ماحول تہس نہس کیا۔ ایسی کڑ کی پر بھی ایسے الفاظ استعمال نبیں کرنے جاہئے اور نہ ایسی باتیں سڑک پر اظہار کرنی جاہئے ، یہ من کر لوگوں نے ا ہے تعریف کے ماحول میں عزت فراہم کی اوراحتر ام بھی دیا۔وہاں جس کسی آ دمی نے اس آ دی کے ایسے خیالات سے تو انہوں نے کہا کہ'' کہ تماشا کہیں جسے''مطلب انہوں نے میہ کہا کہ اس شادی پر کئی بری رسمیس کرنے والوں نے ایک تماشہ کے طور پر اس شادی کوتصور اینے خیالات کے جذبوں میں تھلونا بنایا ہے، ان آ دمیوں کو تھلونا بنایا ہے جن آ دمیوں کواب محسوس ہور ہاہے کہ رویندکور کے ساتھ شادی کی رضامندی کیوں نہیں کی ۔اسی لئے اب ان کے دلی جذبات سزر ہے ہیں اور رائے میں جب میاں بیوی کود میکھتے ہیں اور ایسے الفاظ کہد کر لوگول میں توت بر داشت نہیں ہے تو وہ ان جذبات کو بیہ کہہ کر جواب دیتے ہیں'' کہ تما شا کہیں جے' مطلب اگر کوئی ان میاں بیوی پر برے جذبات کی تفصیل بتا کیں کہ ہم ماننے والے نہیں، ہم شکیم کرنے والے ہیں ہم ہے کہیں'' کہ تماشا کہیں جے''اگر انہیں تماشہ بھی کہیں لیکن ہم ان کے آپسی مجھوتہ پر بہت ہی رضا مند ہیں اور بیہ کہدکر اس بات کو اختیا م تک پہنچایا پھریمی لفظ دہرا کر بات ختم ہوئی'' کہ تماشا کہیں جے'' "ابيا كهال ہے لاؤل"

## ایک دن جب دونوں میاں بیوی راستے میں چل رہے تھے تو رویندرکور کے بڑا عہد بدار دفتر کا ملا ۔ رویندرکور نے بڑا عہد بدار دفتر کا ملا ۔ رویندرکو نے اپنی گاڑی الی جگہ پر روکی تھی جہاں پر دوسر بے لوگوں نے بھی اپنی گاڑی الی جگہ پر روکی تھی جہاں پر دوسر نے لوگوں نے بھی اپنی گاڑیاں روکی تھیں۔ رویندرکورکو بڑے عہد بدار کے ساتھ ملاقات کرتے وقت اس عہد بدار کی

اس کے شوہر پر نظر پڑی وہ رویندرکورکو کہنے لگی کہ آپ نے شادی کی ہےرویندرکورنے جواب

دیاہاں میں نے شادی کی ہے یہی آپ کا خاوند ہے رویندر کورنے جواب دیا ہاں یہی میراخاوند ہے اس کا نام بنبیر چند ہے۔ ہے تو کم پڑھا لکھالیکن میرے لئے بہت ہی اچھا ہے میرے لئے آئینہ ہے اور میں اے آئینہ کے طور طریقے ہے دیکھ کرایے منھ کوسنوارتی ہوں اور راستے میں سنوار کر ہی چیتی ہول ۔ مانتی ہول بیاڑ کا بڑے عہدے پر نہیں ہے لیکن ساج کے بری رسمول ہے دوررہ کران کوختم کرنے کے لئے میں نے ایسےلڑ کے کوشلیم کیا ہے۔ میں اگر پڑھی لکھی بھی بول کیکن اگر میں کسی پڑھے لکھے لڑے سے شادی کر لیتی تو مجھے بری رسمول کے بنا یراور جبیز کے بناء پرالگ ہوتا پڑتا یا جبیز کے بنا پر مجھے خودکشی کرنے کا ماحول بھی دیکھنے کوملتا۔ ان باتوں کو دور کرنے کے لئے میں نے ای لڑ کے ساتھ رضا مندی کا اظہار کیا ہے۔ یہ بات س کر بڑے عہد بیدار نے رویندرکور کی تعریب کی لیکن ساتھ ہی ساتھ بیہ بھی کہا کہ کہاں راجا مجھوج اور کہان گنگو تیلی۔اس بات پر رویندر کورنے عہد بدار کو جواب دیا''ایسا کہاں ہے لاؤں''مطلب ایسے لڑے کے علاوہ کون میرے لئے رضامندر ہتا جبکہ ہرایک ساج میں جہیز کی بدعت موجود ہے۔ میں ایک غریب گھرانے کی لڑکی ہوں جہیز کوجلا کر میں نے ایسے لڑ کے کوتر جے دی جو کہ جبیز کوالگ کر کے میرے ساتھ اچھی زندگی بسر کرسکتا ہے اس کے بعدرویندر کورنے اپنی گاڑی میں بلبیر چند کو بٹھا کر گاڑی کو چلا یا اور چلاتے ہوئے عہد پدار کو بیاکہ''ایسا كہال سے لا دُل' '' کہ جھ ساکہیں جے''

جب بلیر چند نے عہد بدار کے ساتھ رویندرکو رہے ایس دلیل کی تو بلیر چند نے رویندرکورے ایس دلیل کی تو بلیر چند نے رویندرکورے کیا میں پڑھا لکھائیں ہوں اور میری کم بڑھائی کی آپ عزت نہیں کرتے۔ کیا میں پڑھا لکھائیں ہوں اور میری کم بڑھائی پرآپ کو بہت ہی تم ہے۔ یہ کن کر رویندرکور نے بلیر چند ہے کہا کہ میں آپ کو ہمیشہ کے لئے تسلیم کرتی ہوں اور مذہبی قانون کی وجہ سے اپنے شو ہرکی عزت کر نالازم ہے۔ اس لحاظ ہے بھی آپ کی میں عزت اور احترام کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ میں میٹیں سوچتی اس لحاظ ہے بھی آپ کی میں میٹیں سوچتی

ہوں کہ آپ پڑھے لکھے نبیں ہو کیا آپ کی آئکھیں اور ہاتھ نبیں میں ۔ ہاں ایک چیز کی کمی ہے وہ ہے کم تعلیم کیکن میں میر کم تعلیم تشکیم کرتی ہوں۔ ہمیشہ ایک پڑھے لکھے آ دمی کو ناخواندہ کے ساتھ ہی اپنی زندگی بسر کرنی جا ہے تا کہ اس کوا پنے ماحول سے ناخواندگی کا جذبہ خواندگی میں مرکوز ہوجائے۔ بیرنہ جھنا کہ ہم پڑھے لکھے ہیں اور ہم نے سندحاصل کی ہے۔سندحاصل کرنے کے باوجود بھی ہم پڑھائی کے اصولوں پڑہیں چلتے ہیں۔سندھ صل کرنا ہی تعلیم یا فتہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر تعلیم کی سندنہیں ہے لیکن آپ کے اخلاق جو میں نے شادی کے بعد دیکھیے وہ ایک تعلیم یا فتہ ٹر کے کے برابر ہیں ۔رویندرکور کی گاڑی اپنی گھر کے دروازے پر پینجی اور با تیں کرتے ہوئے گھرکے بڑے دروازے کو کھول کر گاڑی کو گھر میں کھڑی کی۔ آخر میں رویندر کورنے بلبیر چند کو بتایا ،کہ میں آپ کو بمیشہ کے لئے اپنا بیار اورا پڑاسب کھھ دینے کے لئے رضامند ہوں۔ اور میں اب اس بات کو ان لفظوں ہے ختم کرنا جا ہتی ہوں'' کہ جھ سا کہیں جے' مطلب جب میں نے آپ کو اپنا شو ہر تشکیم کیا اور نہ ہی طریقے سے بھی شادی رحیائی تو میں کیے آپ کی پڑھائی کا جائزہ لوں۔ میں آپ کے اخلاق اور تعلقات و جذبات کوشلیم کرکے ہمیشہ کے لئے شوہر مانتی ہوں اور بیہ کہد کر آپ کو بیہ بتاتی ہول'' کہ تجھ ساکبیں جے'میں یمی کہدری ہول کہ میرے لئے بمیشہ بلبیر چندہی بلبیر چند ہے۔ "غالب برانه مان"

جب دونوں کی باتیں ہوئیں اور رو بندر کور نے پھر ایک بار بنہیر چند کو کہا کہ آپ کی کم پڑھائی پر جھے کوئی صدمہ نہیں ہے اور میں آپ ہے محبت کرتی ہوں ۔ بلیمر چند زیادہ تر اُردو کی کتابیں کمرے میں پڑھتا تھا۔ اے انگریزی زبان سے واقفیت ہی نہیں تھی ۔ بلیمر چنداُردو میں اتنا ماہر تھا کہ اس کے کئی افسانے اور تنقید ملک کے مختلف رسالوں میں چھپتے ہتھ۔ ایک میں اور بند کو یہ بتایا دن رو بندر کور نے اس کی تصویر کسی رسالے میں دیکھی و کھے کرمتا تر ہوئی اور بلیمر چند کو یہ بتایا کہ آپ کے میں نے آپ کی تصویر کسی اسے اردور سالے میں دیکھی بیکن دفتر والوں نے یہ کہا کہ آپ کے میں نے آپ کی تصویر کسی استے اردور سالے میں دیکھی بیکن دفتر والوں نے یہ کہا کہ آپ

کے شوہر کی تصویر اُردور سالے میں چھپی ہے اور میہ بات کہی کہ ہم اُردونیس پڑھ سکتے۔ یہاں ا یک پڑھنے والا ہے جو کہ بلبیر چند کی طرح اپنے فرائض انجام دیتا ہے۔ بیان کر رویندر کور کو خوشی بھی محسوں ہوئی اور دفتر والوں کے کہنے ہے تم بھی محسوں ہوا۔وہ بید کہ رویندرکور کہنے لگی کہ کیا حجھوٹے عہدے پر بیٹھنے والے ہی اُردو کے ماہر ہیں اور بڑے عہدے پر بیٹھنے والے اردو ز بان نہیں جانتے ہیں۔ بھی نے اس آ دمی کو بلایا جس کو دفتر میں اُردوز بان ہے وا تفیت تھی۔ اورانہوں نے بلبیر چند کے فوٹو پرلکھا ہوامضمون پڑھنے کو کہا۔ جب اس آ دمی نے مضمون پڑھا تو سب کے سب من کرمتا ٹر ہوئے اور بلبیر چند کی بہت تعریف کرنے لگے۔ جب رویندر کور تھر پنجی توبلبیر چندکوان باتوں ہے آگاہ کیا۔بلبیر چندنے کہا کہمیرے باس رسالہ ماہنا آتا ہے بیربہت ہی مشہور رسالہ ہے۔رویندر کورنے اب بیرگذارش کی کہ بچھے بھی اردوز بان ہے واتفیت کراؤ۔ال پربلبیر چند نے کہا کہ کسی وقت میں آپ کواس زبان ہے واتفیت ضرور کراؤں گا۔ای دوران ڈاکیہ گھر آیا، ڈاکیہ نے ایک خطبلبر چند کے حوالہ کیا۔ جب چنداس خط کو پڑھ رہا تھا تو رویندر کوربھی حاضرتھی ۔رویندر کورنے پوچھا کہ اس خط میں کیا لکھاہے۔ بلبیر چنداس ہے کہا کہ مجھے کسی ادبی ادارے ہے اُردواعز از ملنے کی فرمائش آئی ہے۔ بیہ اعر از''غالب براندمان' كے نام ہے ديا جائيگا اور اس اعر از كے ساتھ ساتھ مجھے ايك لاكھ رویئے نقد دیاجا کیں گے۔رویندرکوریین کربہت ہی خوش ہوئی کہا کہ اس اعز از کا نام کیوں ''غالب براندمان''رکھا گیا ہے۔بلبیر چندنے رویندرکورکو بتایا کہاس لئے اس اعزاز کا نام رکھا گیا ہے کیوں کہ میں نے آپ کے ساتھ شادی ایک معثوق اور محبوب کے انداز میں کی ے۔مطلب میں پہلے آپ کے ساتھ بطور کرایددار محبت کے اصول اپنا تا۔اس کے بعد آپ نے شادی کی رضامندی کا اظہار کیا۔ای سے ان ادبیوں نے اس اعز از کوایسے نام سے رکھا ے۔''غالب براندمان'' "جوواعظ پراکج"

بەن كرردىندركورخوش ہوئى اورمسرت ميں ڈوب كراينے شو ہربلبير چندكو بتايا كەاگر ميں انگریزی زبان کی ماہر ہول کیکن آپ اردوزبان کے بہت ہی مشہورادیب ہو۔ادیب اس لئے کیونکہ کسی او بی ادارے ہے ایسا اعز از موصول ہونا حیصوثی بات نہیں ہے۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔انہیں جذبات کے ساتھ بلبیر چندنے بیکہا کہ مجھے آپ کے سرتھ جب راہتے میں د مکھتے ہیں تو بہت سے اپنے اسٹے تا ٹرات بیان کرتے ہیں۔وہ آپ کی بات کرتے ہیں جب ہمیں دیکھتے ہیں۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ مجھ میں انگریزی زبان کی کمی ہے۔ورنہ اردوزیان کا ماہر ہوں تبھی تو کئی او بی تنظیمیں میری قلم کا احتر ام کرتے ہیں۔اور میں نے اس قتم کا اعز از پایا۔ بین کر رویندرکورنے کہا کہ کسی برے الفاظ ہے بیٹبیں سوچنا کہ ہم میں کوئی تناؤ ہے ہم تا ابدآ پسی محبت میں رہیں گے اور بھی بھی ہم اپنے میاں بیوی والے تعلقات ہے الگہ نہیں ہوں گے۔ای لئے میں سے کہدر ہی ہوں کہ''جو داعظ برا کے''مطلب جو بھی ہماری محبت یا شادی کے بارے میں برا بھلا کہےا ہے کہنے دو۔جمہوری دور میں کچھ مخالفت بھی کرتے ہیں اور کچھ تعریف بھی کرتے ہیں۔ای گئے اس جمہوری نظام میں ایسی یہ تیس کر بی لیتے ہیں میں ان با نوں کا اختیام تک پہنچا کر ہیر کہتی ہوں کہ ' جوداعظ برا کے''

"ايبالجمي كوئى ہے"

جب خوشی اور مسرت بلیر چند کولی تو اس نے سوچ کر بیٹھوں کیا کہ کس طرح میراقلم وجود میں آیا اور ایک لاکھر و بید کا انعام حاصل کیا۔ اس کے بعد کئی اولی نظیموں کی طرف سے بلیر چند کومبار کہا و آنے گئی ، کئی تظیموں نے نشریات کے ذریعے بلیر چند کومبار کہا و دی ۔ کئی ہے دن مجرموبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے مبار کہا و دی ۔ اور تصویر کے ذریعے بھی بلیر چند کو مبار کہا و و کے داری و تندا کے دی تا اردو زبان کے تنایم کے جاتے ہیں۔ ایسا ماحول و کھے کررویندرکور کہنے گئی کہ '' ایسا بھی کوئی ہے''۔ مطلب جب رویندر

کور نے محسوں کیا کہ میں اس شادی سے خوش ہوں کیونکہ بلیر چندانگریزی زبان کا ماہر نہیں ہے صرف بیاردوزبان جانتا ہے۔ مانتی ہوں کہ اس کی ملازمت چھوٹے عہد ہے پر ہے پھر بھی اسے ایک عالی میں بیسوچتی ہوں کہ '' ایسا بھی کوئی اسے ایک عالمی بہت سے لوگ اسے زبانی مبار کباد دے رہے ہیں اور بہت سے لوگ مختف رسالوں میں مبار کباد لکھ کردے رہے ہیں۔ اس بات پر اظہار کرتے ہوئے اب رویندرکور نے کہا کہ واقعی '' ایسا بھی کوئی ہے''

جب رویندرکوراوربلبیر چند نے اپنی زندگی کے ہیں سال ایک ساتھ گزارو ہے اوران کے دو بیج بھی ہیدا ہوئے اور دونوں بچوں کی پرورش کر کے ان بچوں کو بھی اچھی تعلیم دے کر ا پی زندگی این محطریقے ہے بسر کرتے رہے۔ پھر بھی ساج میں ان باتوں میں جو باتیں ان کی شادی کے تبھرے ہر کرتے رہے، کمی نہیں ہوئی جتی کے بیں سال گزرنے کے بعد بھی لوگوں میں وہی جذبہ دیکھنے میں آیا ، کہ وہ بھی بھی رویندر کور کو میہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ناخواندہ کے ساتھ شادی رجائی ہے۔اتن اعز ازبلبیر چند کو حاصل ہونے کے باوجود بھی لوگوں میں کوئی تبدیلی محسوں نہیں ہوئی الیکن سوچ کر رویندر کورنے بلبیر چندے بیے کہا کہ جمارے بیچ اب التجھے تعلیم یا فتہ ہوئے ہیں ۔لیکن ہم ان کی شادی کریں تو کچھا یسے عناصر ساج میں رشتہ نبیں منظور کریں گے جن کے ذرایعہ جمیں طعنے ہے پڑے۔ بیان کررویندر کورنے بلیر چندے کہا كه ال بات سے الگ سوچ ركھنا۔ جميں ايساضدي جذب ماج كے لئے نہيں ركھنا جا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ بھائی بندی کا جذبہ رکھنا جا ہے۔ جمارے بارے میں جو پچھ بھی کہے انہیں ان الفاظ ہے'' کہ سب اچھا کہیں جے؟'' کہنے دومطلب ہرایک کے بارے میں اپنے تاثر ات بتانے ہیں کہنے دوجمہوری نظام میں ایسے عناصر سماج میں ویکھنے میں آتے ہیں اس لئے جو کچھ بھی کہیں کہنے دواور بہ جذب رکھود مکرسپ اچما کہیں جے؟"

اگر میں اس دلیل کو افسانے یا کہانی کے طرز پرتح ریکر د ں تو میں اس کاعنوان لکھوں گا ''کہ سب اچھا کہیں جسے؟''یا''رویندرکور کی شاوی''

اب تک میں نے غالب کے بارے میں مختلف تاثر ات بیان کئے اور غالب کے مطلع اور مقطع پرمختلف دلیلیں بھی لکھیں اور اس طرح ہے کہانی یا افسا نہ بیان کرنا اویب کے لئے بہت ہی مشکل ہے۔ جس طرح میں نے غالب کے جارمصرعوں کونٹیم کر کے دلیل لکھی\_ افسانے اور کہانیاں بھی تحریر ہو علتی ہیں ، لیکن عالمی اردو شاعروں اورادیوں نے اس طرح کا طریقہ نبیں اپنایا ہوگا میں دعویٰ ہے کہتا ہوں کہ دوسری زبا نمیں بھی اس طرح کا طریقہ ضرور ا پنا ئیں گی۔باقی زبانوں میں بھی اس طریقے ہے کی نے کہ نی یاافسانے بیان نہیں کئے ہوں گے۔ عالمی اُردوادب کے دائر ہے میں میں نے بیاکھا اوراس کے ساتھ ریجھی بیان کیا کہ غالب کے مطلع اور مقطع میں کس قتم کی بیان بازی ہے اور کس قتم کا پیغ م بیان کیا ہے غالب نے۔ پیغام غالب کے رجحان میں میں نے اس طریقے کا ادب بیان کیالوگ خاص کریڑ ھے والے جیران ہوں گے کہ بیہ کیسے جاروں مصرعوں کے مفظ ملا کرایک دلیل بثتی ہےاوراس دلیل کو کہانی یا افسانے کی صورت میں بیان کر سکتے ہیں۔اب میں اس طریقے کو دوسرے طریقے ہے اپنا کر پڑھنے والوں کو بیہ بتاؤں کہ س طرح غالب کے جارمصرعوں کوا لگ الگ کر کے ایک کہانی تحریر ہوسکتی ہے۔ غالب کے مطلع اور مقطع کو جارمصرعوں میں تقسیم کر کے کہانی بھی بن سکتی ہے، اس پر میں دو تین کہانیاں تحریر کر کے پڑھنے والوں کار جحان دوسرے انداز میں بیان کر کے مرکوز کرتا ہوں۔

فریاد کی کوئی کے نہیں ہے نالہ پابند نے نہیں ہے نالہ ہابند کے نہیں ہے ہستی ہستی ہے ، نہ کھھ عدم غالب آخر تو کیا ہے اے نہیں ہے؟

شاعرنے و یوانِ غالب میں اس مطلع اور مقطع کوغزل میں بیان کر کے اپنے معثوق کے عم وغصے کا اظہار بیان کیا ہے۔ عام طور پر ہم غالب کے زیادہ تر افسوس پر ہی بیان بازی كرتے ہيں جو كداس نے اپنی غزلوں ميں لکھا ہے۔ غالب نے زيادہ تر فرياد، زخم، دردا يسے السے لفظوں سے غزل کے مصرعوں کو باندھ کرلوگوں کو سمجھایا ہے کہ اسے کتنے تم وغصے یاک محبت میں معتوق نے ویئے ہیں۔جب ہم مطلع اور مقطع کوغور سے پڑھیں گے تب ہمیں اس بات کا احساس پڑھنے میں ضرور ہوگا کہ غالب نے جارمصرعوں میں زبان کوسمادہ طریقے ہے مطلب سادے الفاظ کا گھراؤ کرکے لکھاہے۔ فریاد فاری کا ہی لفظ ہے،نے بھی فاری ہے وابستہ ہے شمیری زبان میں بھی' نے 'اس کو کہتے ہیں جس کھیت کے ساتھ الی زمین یائی جائے جس میں درخت کے بغیر کوئی چیز اُگئی نہیں اور اس کے اِردگردیانی ہوتا ہے کیکن بھی بھی ایسا یانی زمین میں جذب نہیں ہوتا۔ مجھوا یک ایسانالہ یا چشمہ جو کہ ظاہری طور پر چشمہ نہیں ہے بلکہ ز بین کے کسی نکڑے پر جارول طرف پانی ہے اور ساتھ ہی کھیت اور در خت بھی ہے کیکن ایسی ز مین میں دھان نہیں اُ گنا۔ اس لئے زمین کو کشمیری زبان میں نئے 'بھی بولتے ہیں۔ کسی وقت پہاڑی ڈھلوان پر ایسے ٹکڑے کو بھی ویکھتے ہیں اوراس کو بھی نئے 'کے نام سے پکارتے میں ۔ تشمیری زبان میں بیٹھان دور میں لفظ نئے ' کا رجحان فارسی لفظوں کو کشمیری زبان میں لانے ہے بی پایا گیا ہے۔ ای طرح ہے غالب نے بہتی کا بھی استعمال کیا ہے یہ بھی فاری زبان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ،مطلب کہنے کا بیہ ہے کہ غالب نے دیوانِ غالب میں اُردو کی غزلیں تحریر کیس ہیں لیکن اُردو کا رجحان کم یا کرفاری کے لفظوں کو ہی اتار چڑھاؤمیں پڑھتے ہیں۔ مانتے ہیں اگر فریاد کی جگہ غالب نے شکوہ استعمال کیا ہوتا ،تو اس صورت ہیں بھی ہم وزن كاكم رجحان بيں ياتے۔ای طرح ہے اگر غالب نے 'ئے' کے بدلے ابيالفظ استعمال کیا ہوتا جواُردوز بان میں کہا کرتے ہیں کیکن زبان میں ایسے لفظ کونبیں پاسکتے ہیں۔ای لئے حرف نئے کا استعال سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ نالہ کا استعمال بھی سوچ سمجھ کر کیا ہے ، ای لئے میں اگران چارمصرعوں کوایک لفظ کے تبدیل کرنے ہے لکھوں تو اُردوز بان میں اپنی ہی زبان کالفظ استعمال کرنے سے اردو کی وسعت دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بیر پیریں سے سے ہیں ہے۔

شکوہ کی کوئی لے نہیں ہے نالہ بابند نے نہیں ہے نالہ ہابند کے نہیں ہے ہستی ہے ہستی ہے مار عالب ہابتی ہے اسے نہیں ہے؟

جب ہم ان چار مصرعوں کو پڑھیں گے تو ہمیں غالب کے بصلی مطلع اور مقطع پرکوئی تبدیلی محسول نہیں ہوسکتی۔ مفہوم کے دائر ہے میں ہمی وہی مطلب ہے جو مطلب غالب نے اپنے چور مصرعوں میں ہیں ہیاں کیا ہے اس چور مصرعوں میں بیان کیا ہے۔ ہاں میں نے صرف فریاد کے بدلے شکوہ استعمال کیا ہے اس طرح سے غالب کی شاعری میں بہت سے فاری کے الفاظ پڑھ کر جیرانگی ہوتی ہے۔ کیونکہ اُردوکار جان کم نظر آتا ہے لیکن اگر ہم اُردوکار جان کم پاتے ہیں لیکن پھر بھی فاری کے لفظوں اُردوکار جان کم پاتے ہیں لیکن پھر بھی فاری کے لفظوں سے غالب کی شاعری بلند پایہ کی شاعری عالمی اردوز بان میں تسلیم کی جاتی ہے۔ مانتے ہیں لفظوں کی کمی ہونے کی وجہ سے غالب نے اُردوکار جان کم پایااور فاری وعر بی زبانوں کا استعمال کیا ہے۔ خیر غالب کی ایمی دائے اور اپنا خیال

فریاد کی کوئی لے نہیں ہے نالہ یابند نے نہیں ہے

شاعر غزل کے مطلع میں فرماتے ہیں میں نے آج تک بہت سے شکوے مجبوب کے نام بیان کئے ،کیکن ان میں کوئی وزن کے برابر ہے ہی نہیں ،اب میں اس وزن کو کیسے پاسکوں کہ محبوب میر سے شکوے سے پچھ نہ پچھ محسول کرے ۔اگر میں کسی ڈئے 'میں بیٹھوں وہاں پر شور وشرابہ ہے نہیں ،اگر میں کسی نالے میں بیٹھوں وہاں پر شور وشرابہ پانی کا کا نوں میں محسوس ہوتا ہے۔اگر شور وشرابہ مجبوب کے کا نول میں محسوس ہوتا تو مجھے پورایقین ہوتا کہ معشوق میرے

شکوے کوضرور سنے گی کیکن میرے پاس ندنالہ ہے نہ نئے ہے، اس کئے میں شکود سنانے پر یا بندنہیں ہوں۔مطلب میں کسی کوبھی یا ک محبت پرشکوہ نہیں سنا تا ہوں۔جس طرح نا لے میں یانی کی آواز سنتے ہیں یانے میں بیٹھ کرخاموثی ہے کھھوچتے ہیں بیدونوں چیزیں مجھے میسر نہیں ہیں اور میں ان دونوں چیز وں کا استعمال نہیں کرنے والا ہوں۔اس لئے میرے شکوے ' دمعشوق کیسے ہے گی اور اس لئے ان فریا دول کو میں نہ کہنے کے برا برنشلیم کرتا ہول۔ ہتی ہے ، نہ کچھ عدم غالب

آخر تو کیا ہے اسے تبیں ہے؟

ٹا لب مقطع میں مطاع کا تذکرہ بیان کر کے میہ کہدر ہاہے کہ جب میں شکوہ و بھتا ہوں یا جمود مسوس ہوتا ہے، میں کسی کوان باتوں ہے آگاہ ہیں کرسکتا ہوں۔ کیونکہ میں معشوق کی نظر میں ہستی نہیں ہوں۔ا گر میں کوئی ہستی ہی نہیں ہوں تو میں کیسےایے شکوے کسی کوسنا وُں اور وہ سيَ مران شكول كاازاله كريں ۔ وجد بيہ ہے كہ بيل ميچى كہن جا ہتا ہوں كه جب تك نەمعشوق كو مے ۔ د یا کے بارے میں پچھونہ پچھ خیالات انجریں ، وہ کیوں مجھے کسی طرح ہے ہستی مجھتی ا، رہت ہے کھ کر کچھ بھی نہیں سی کو کہتی ۔ ہاں اگر میں کوئی ہستی نہیں ہوں تو شکوے کیسے انجرتے ، شو ہے ' میٹو ق کوبھی انجرے میں وہ سوچتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آپسی تناؤ ہے جس کی وجہ سے آئیں میں شکو ہے اجرے میں دران شکول کاازالہ کرنے کے لئے وہ پچھ نہ پچھ تربیرسوئ ہی لبتی ہے، مطلب مالب کا کہنا ہے کہ وہ مجھے ہستی سمجھ کران شکوں کا از الد کرنا جا ہے ہیں۔ جس ۔ ۔ یا ہے جہت میں کوئی دراڑ شاد کیسے میں سے۔

ا رناب ئے نظے کے مفہوم کے لحاظ ہے مقطع کو کھیں گے تو میں ہے کہوں کہ غالب کہتے بیں اً رانسانَ وینی یاک محبت میں شکوے بھی امھریں گے تو ان شکوں برزیادہ توجہ بیں دین جائے ۔ توجہ کم رکتے ہے انسان کو بیسو چنا جائے کہ اس دُنیا میں شکوے بھی ابھرتے ہیں اور دوستان تعلقات بھی ابھرتے ہیں ہمیں شکوں کو بالائے طاق رکھ کرانی پاک محبت ہیں قریبی واسطہ ضرور لا ناچاہئے، جس آ دمی نے دل میں شکوہ ہیں رکھاوہ ہرایک کام میں فتحیا بی کرسکتا ہے۔ فریاد کی کوئی لے نہیں ہے

ا ملک میں لوگوں کو بہت می مہولیات دستیاب ہیں ۔لوگوں کے پاس سالہا سال تک کھانے پینے کی چیزیں گھر پرموجود ہیں۔ جب لوگوں کو ہر چیز کی سہولیت میسر ہے تو سبھی گھر میں ہی بیٹھ کراین سہولیات کا فائدہ اٹھائیں گے۔کوئی بھی شہری اپنے کام کاج کے لئے نہیں نکھے گا۔ ہرکوئی کھانا کھانے کے بعدایے اینے محلے والوں کے ساتھ بدکاری میں پیمنس جا رگا۔ جب انہیں کام ہی نبیں ملاتو بدکاری کے کام انجام دیئے۔ آ ہستہ آ ہستہ عیش وعشرت کی سہولیات ختم ہونے لگیں اور پھر ایساونت آیا کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کی سہولیات ہی دستیاب نہیں ہوئیں الیکن پھر بھی گھروں میں بیٹھ کرسو چنے لگے کہ یہ سہولیات کیسے ختم ہوئیں۔ بھی بیہ کہنے لگے کہ جب ہم نے کوئی بھی کام انج منہیں دیا۔ ہم نے آگے کے لئے پچھ بھی نہیں گھر میں موجود رکھا۔ بھکاری بن گئے اور بیزبیں سوچا کہ ہر وفت سہولیات موجود نہیں رہتیں \_ جب مجھی کومحسوں ہوا کہ اب ملک میں ان حالات کی وجہ سے قبط آنے والا ہے۔ قبط کو بیجانے کے لئے ملک کے سربراہوں اور حکمرانوں نے لوگوں کومشورہ دیا کہ وہ دوسر ہے ملکوں میں جا کراینا روز گار کما ئیں جس ہے کہوہ اپنے گھر والوں کو پال سکیں۔ حاکموں نے ریجی کہا کہلوگ غد جمع کرنے میں مست رہے اور کوئی بھی کا م انجام نہ دیا ۔ انجام نہ دینے کی وجہ ہے سب سہولیات ختم ہوگئیں اور آئندہ کے لئے پچھ بھی نہیں سوچا اور کوئی بھی دولت آئندہ کے لئے جمع نہیں کی اس لئے ملک میں ایسے حالات و مکھنے پڑے۔اب لوگ بیرونی مما لک میں جا کر کام کرنے لگے کیکن کام کرتے ہوئے دوسرے ملکوں میں رہے کہہ کر بیان بازی کی کہ ان کوایئے ملک میں ایسے دسائل میسر نہیں ہیں جن ہے کہ وہ وہاں ہی روز گار حاصل کریں۔ بیان کران مما لک کے حکمرانوں کو بھی ترس آنے لگا۔ خیر ملک کا نظام لوگوں کے ذریعہ ایسا ہی چاتیار ہا۔ اب لوگوں نے اپنے ملک میں ایک الی تحریک منظم کی جو کہ حکمر انوں کے خلاف دیکھنے

میں آئی اور فریاد کری کہ حکمرانوں نے آج تک لوگوں کے بارے میں کسی بھی ترقی کے بارے میں کی جھنیں سوچا۔جس کی وجہ ہے بہت ہے لوگ بیرونی مما لک میں کام کرتے ہیں۔اپنے ملک میں مقیم اہل وعیال کے لئے دوسرے ملک ہے روزی کما کرروزی روٹی کماتے ہیں۔ اس پرتمام لوگوں نے بیر کہہ کر بیان بازی کی کہا ہے ملک کے باشندے بیرونی ملک میں جا کر ا پنی روزی رونی کما ئیں گے۔کیا ہمارے ملک میں ایسے دسائل نہیں ہیں جس ہے کہ وہ اپنے ہی ملک میں روز گارحاصل کر کے اہل وعیال کو پال سکیں ۔حاکموں نے لوگوں کا احتجاج و کمچھ کر یہ کہا کہ جب ہم نے لوگوں کوعیش وعشرت کے سامان میسر کئے تو لوگوں نے اپنے مستقبل کے بارے میں پچھ بھی نہیں سوحیا۔وہ پرانا ہی ذخیرہ کھاتے رہے،اور آ کے کیلئے ذخیرہ کمانے کے لئے کچھ بھی نہیں سوچا۔جس کی وجہ سے الی حالت ملک میں آج و بکھنے کوملتی ہے۔اس پر لوگوں نے حکمرانوں کا کیجی جمی نہیں مانا۔وہ ہرروزیبی احتجاج کررہے تھے اور کہہرہے تھے کہ ' فریاد کی کوئی لے نہیں ہے مطلب ہم جو کہتے ہیں حکمران غور کیوں نہیں کرتے ۔ کیوں نہیں انہوں نے بیرد یکھا ، کیوں نہیں انہوں نے اس بات کی جانچ پڑتال کی کہ جب تمام ذخیرہ اندوزی کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو اس وفت حکمرانوں کوسو چٹا جا ہے تھا کہ کتنے دن تک لوگوں کے پاس میموجودر ہے گا۔ہم حکمرانوں کے اس لفظ کومٹاتے ہیں فریاد کی کوئی لے نہیں ے نہیں ہے۔ہم اپنی فریاد ہر دفت حکمر انوں تک پہنچا تھیں گے۔ +=نالہ بابند نے تبیں ہے

جب لوگوں کا احتجاج زیادہ تعداد میں دیکھنے کو طائب بیرونی ممالک کے حکمرانوں کوال تشویش کے بارے میں بیان بازی کرنے کو کہا۔ حکمرانوں نے غیر ملکیوں کو بیہ کہ کر چپ کرایا کہ انہیں جمارے ملک میں کوئی بھل اندازی نہیں کرنی چاہئے وہ جمارے ملک کے لئے 'کو استعال نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے ملک میں جو بھی کیا کرتے میں اس پر کوئی بھی بیرونی ممالک دخل اندازی نہیں کرسکتا۔ یہ ن کر بیرونی ممالک نے بیہ کہ کرملک کو جواب دیا کہ ہم لوگوں کوراستے پر بھوکا مرتا و کیکھتے ہیں ،کوئی بھی روٹی نہیں کھا تا ہے۔اس پر تبھر ہ کرتے ہوئے ملک کے اہلکاروں نے کہا کہ ان کے پاس کا فی کھانے پینے کی چیزیں موجود تھیں لیکن انہوں نے ان چیزوں کو ناج نز طریقے ہے استعمال کر کے ان چیزوں کو ٹم کردیا۔ بیمن کر ہیرونی مما لک نے کہا کہ پھر بھی ہمیں ان لوگوں کے تین ہمدردی دکھانی ہے لیکن انہوں نے غیر مما یک کواس بات پرتبھر ہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کولوگوں کے حالات پرترس آبی جاتا ہے کیکن آپ پھر بھی جمارے ملک کے بارے میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتے ۔ جب ہیرونی ملکول نے ایساجواب پھرسناتو وہ احتجاج کرنے دالےلوگوں ہے یہ کہنے لگے کہ نالہ پابند نے نہیں ہے مطلب آپ احتجاج کرتے ہو۔ہمیں بھی افسوں ہے کہ آپ کے ملک میں روز گار دستیاب نہیں ہےاور کھانے پینے کی چیزیں بھی دستیاب نہیں میں لیکن آپ احتجاج کرتے ہو اس احتی ج کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔جس احتیاج میں نئے 'نہیں ہے۔'نئے' کا مطلب ہے سوز ، کشمیری زبان میں نمر لی بھی کہہ سکتے ہیں ای لئے کشمیری زبان میں بیہ کہتے ہیں کہ نے 'وایاں'ای طرح ہے بیرونی ممالک نے کہا کہ کوئی بھی سر براہ نوگوں کے خاطر پھے نہیں بولٹا ای لئے بیرونی مما لک بیدد کھے کر کہتے ہیں کہ نالہ پا بند مطب ہم آپ کے ملک کی حدود پار نہیں کر سکتے۔ای لئے ہم پابند ہیں آپ کے، نالدا یک طرف جارا نالددوسری طرف آپ کا۔ ای لئے ہم بیجی کہتے ہیں کہ نالہ پابند بھجی تو ہیرونی مما لک نے لوگوں کے احتجاج پر رہے کہہ کر لوگوں کو ہمدردی جمّانی اور بیہ بیان بازی کی کہ نالہ پابندئے نہیں ہے'۔ +=ہستی ہے ، نہ کچھ عدم غالب

جب بیرونی مما لک سے جواب لوگوں کا موصول ہوااور لوگوں نے بیہ و چا اپنے ملک بیس ہمارے بیں ،اور ہماری بھوک ملک بیس ہمارے بیں ،اور ہماری بھوک ملک بیس ہمارے بیں ،اور ہماری بھوک ملک کے حکمران نہیں مٹاتے ہیں۔ بیسوچ کرلوگوں نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ،اگر ہم کچھ کماتے ہیں وہ بیرونی ممالک سے دولت حاصل کرتے ہیں اور اپنے اہل وعیال کو جھیجے ہیں۔ تمام

لوگوں نے بیا کہہ کر آخر میں کہا کہ جمیں کسی نہ کسی جستی کو اپنی آواز بلند کرنے کے لئے لطور نمائندہ شلیم کرنا جا ہے ۔جس سے کہ وہ لوگوں کی بہبودی اور مشکاات کے بارے میں ایخ ملک کے حکمرانوں اور بیرونی ملک کے حکمرانوں کو کہے۔ بیس کرلوگوں کومحسوں ہوا کہ مشورہ احپھاہے ۔ اور اس مشورے کے تحت لوگوں نے اپنے ملک میں جمہوری طریقے ہے ایک نمائندہ کومنتخب کیا جو کہ لوگوں کی مشکلات اور اقتصادی بحران کے بارے میں بیرونی ملک کے حكمرانوں اور اپنے ملک کے حکمرانوں کو بتا تا رہا۔مطلب ایک نئے 'کے ذریعیہ سی کاظلم بتا کر بی ظلم کومٹا سکتے ہیں۔ای طرح ہے اس ملک نے سر براہ ڈھونڈ کر بہت ی مشکلات کم کرائی۔ ای لئے لوگوں نے اس سرابرہ کوچن کر ہے کہا کہ ہم اس آ دمی کو چنتے ہیں جو کہ ہماری آ واز کو دنیا کے دیگرمما مک تک اور اینے ملک کے حکمرانوں تک پہنچائے اور چناؤ کرنے کے بعدلوگوں نے بہ کہا کہ جس کوا کثریت نے چنا وہ ہستی ہے۔اگر پچھ کمی بھی ہم یاتے ہیں لیکن ہستی کے ذر بعد ہروہ کی دور ہوسکتی ہے۔ تب لوگوں نے کہا کہ ہم نے میلے اردوز بان میں ایک مصرعہ پڑھا ے جس مصرعہ ہے جمیں ہے جاس جستی کو چننے ہے سبق ملتا ہے۔مطلب مسی شاعر نے اردوز بان میں یہی کہا کہ بستی ہے، نہ کچھ عدم غالب مطلب اس شاعر نے فرمایا ہے کہ جب تک کسی بستی کا وجودلوگول میں نہیں ہوگا تب تک لوگوں کی مشکلات پر کوئی غورنہیں کرسکتا۔اس کے ذریعیہ حكمرانوں كومعلوم ہوجائے گا كہلوگوں كى مشكلات كيا ہيں اوران مشكلات كوكيے دوركر كيے ہیں تا کہ لوگوں کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہو۔اور بیرونی ملکوں کے حکمرانوں ایسے ظلم سے واقف نہ ہوجا کیں ۔تا کہ بیرونی ممالک کے ذریعے انبے ملک کے حکمران پر کوئی مداخلت نامحسوں ہوجائے۔اس کے تمام لوگوں نے شلیم کیا ہے کہ ہستی ہے،نہ کچھ عدم غالب +=آخر تو کیا ہے اے تہیں ہے؟

جب لوگوں نے ہستی کو اپنے آپ جمہوری طریقے سے منتخب کیا تب سے حکمران بھی ڈرنے لگے۔اور حکمرانوں کومحسوس ہوا کہ لوگوں کی شکا یتوں پر فوراْ غور وخوض کرتا پڑے گا۔ ا یک دن لوگوں نے اپنی ہستی کو جلسے عام میں بیہ سنایا کہ انہیں ہیروز گاری ملک میں ہے جس کی وجہ ہے ہم دوسرےمما لک میں جا کرروز گارحاصل کرتے ہیں اور اس کمائی ہے اس ملک میں ہمارے اہل وعیال کی دیکھ بھال ہوتی ہے۔لوگوں نے جستی کو بتایا کہ ایسی مشکلات نہیں آنی عیا ہمیں جس ہے کہ ممیں روز گار کمانے کے لئے غیر ملکوں میں جانا پڑے۔کیا ہمیں اپنے ملک میں روز گار دستیاب نبیں ہوسکتا۔ میہ بات من کرجستی نے بتایا کہ میں اہلکاروں کو بتاؤں گا کہ انہیں ایسے ایسے وسائل ملک میں ڈھونڈنے جا ہمیں جس سے کہ ہے روز گاری نیست و نا بود ہوج ئے۔اور میبھی ملک کے اہلکاروں کو یہ یا کہلوگوں کوالیک مشکلہ ت کا سامن نہیں کرنا جا ہے جس ہے کہ وہ بیرونی مما لک جا کراپٹا روگار حاصل کریں۔ای لئے لوگوں کو اپنے ہی ملک میں روز گار دستیاب ہونا جا ہے۔ اس ہستی نے پیجی بتایا کہ الماکا رول نے کیوں نہیں ہے تک ملک کے لوگوں کے لئے ایسے ایسے وس کل ڈھونڈے کہ جس ہے امن میں خلل بحسوں نہ ہوسکے۔اس بات کاذکر کرتے ہوئے اس ہستی نے جلسہ عام میں بیدمراسلہ حکمرانوں تک پہنچا یا اور اس مراسعے میں بیافظ پہلے لکھا' آخر تو کیا ہےا۔ نہیں ہے؟' مطلب کیا ملک میں اتنے سابول تک جمہوریت پانے کے باوجودایسے وسائل نہیں ڈھونڈے جس سے کہ ایک ملک کا باشندہ دوسرے ملک میں جا کراپنا روز گار حاصل کرے اور اینے اہل وعیال کو یالتے ہیں۔ایسے جمہوری ممالک کے لوگوں میں حب الوطنی کے جذبہیں یا سکتے۔حب الوطنی کے جذبے کو پانے کے لئے دووفت کی رونی اور کمانے کا ڈھنگ بھی میں نہیں ہونالا زمی ہے۔ اب میں نے پڑھنے والے کواپنی اس دلیل میں بیہ بتایا کہ مس طرح غالب کے مطلع اور مقطع مطلب چاروں مصرعوں پرمشمل دلیل تحریر ہوسکتی ہے۔اگر چہ بیہ بہت ہی مشکل ہے کیکن چاروں مصرعوں کے نثر کوا کٹھا کر کے ایک دلیل لکھ کر کہانی کی صورت بن علتی ہے۔ای لئے ا کر میں کہائی کوتح ریکروں تو میں ہیکہوں کہ افراہ تفریح کیوں یا ' بیکہوں' نالہ پند کے نہیں ہے'۔ آمدِ خط سے ہوا ہے مرد جو بازار دوست دورِ سُمْع کشتہ تھا شاید خط رخسارِ دوست بین کشتہ تھا شاید خط رخسارِ دوست بین بخصے جی ہے بیند آتی ہے آپ ہے در بیف شعر میں غالب زیس کرار دوست ہے در بیف شعر میں غالب زیس کرار دوست

غالب کامطلع اورمقطع اس غزل میں بہت ہی بہترین پڑھنے میں محسوس ہوتا ہے کیکن اس کے ساتھ ہی میں دو ہرانانہیں جا ہتا ہوں کہ غالب نے فاری کالہجہ اُر دوز بان میں ہمیشہ کسی نہ مسى مصر سے میں استعمال کیا ہے۔مطلب فاری کار جھان اردوز بان میں برقر ار رکھا ہے۔ ای طرح سے ان چارمصرعوں کو پڑھ کرہمیں محسوں ہوتا ہے کہ غالب نے مطلع اور مقطع کا بیان شاعری انداز میں بہت ہی بہترین لکھاہے،لیکن مطلع کے دوسرےمصریح میں شاعر نے مشع کشتہ استعمال کیا ہے۔ای طرح شاعر نے مقطع کے مصریح میں الفاظ زیس ،تکرار' استعمال کئے ہیں۔اگر عام آ دمی بہ جاروں مصرعے پڑھنے ہیٹھے گا تو وہ ان مصرعوں ہے مطلب نہیں ٹھیک ڈھنگ سے بیان کرسکتا ہے۔ای طرح غالب نے سادہ شاعری بیان کی ہے،لیکن اس کے ساتھ بی گئی مشکل لفظ بھی استعمال کر کے پڑھنے والے کے لئے دشواریاں پیدا کیں۔اگر غ ب نے ایسے الفاظ استعمال نہیں کئے ہوتے تو شاعری کے اصولوں کے مطابق وزن کا ختلاف دیکھنے میں آبی جاتا۔وزن کو برابرر کھنے کے لئے ان جارمصرعوں میں ایسے لفظوں کا جھی استعمال کرنا شاعر نے ضروری سمجھا۔اگر ہم خط کے بدلے چٹھی استعمال کریں تو اس ے شاعری میں تناؤ پڑھنے میں آسکتا ہے، مطلب لفظ چٹھی وزن کے اعتبار ہے باریک ہوسکتا ہے ،ای طرح غالب نے بازار دوست استعمال کیا ہے۔مطلع اور مقطع کے تین مصرعوں میں بازار دوست لفظ استعال کیا ہے۔لیکن ردیف اور کافیہ کے دزن کے اعتبار ہے ایسے الفاظ غالب كولكينية بى تقديم نے يہلے اس كماب ميں كى باربياستعال كيا ہے كه غالب نے رویف اور کافیدائی آمد کے دائرے میں استعال کیا ہے۔اگر میں بازار دوست کے بدلے بازار بیاراستعال کروں تو اس عبورت میں چیروں مصرعوں کا وزن برقر ارنہیں رہ سکتا۔
اگر اس کے بجائے ہم میار بازار استعال کریں تو چاروں مصرعوں میں وزن کا اعتبار بھی الگ ہوسکتا ہے۔ اگر میں یار بازار کو اس طرح ان ہی لفظوں کے ذریعہ اس طریقے ہے بیان کروں ، پھربھی شاعری کے اعتبار ہے بڑھنے والانسلیم کرے گاجیے خط سے ہوا ہے سرد جو یار بازار دوو سٹمع شاید خط یار بازار دوو سٹمع شاید خط یار بازار غزل جمھے جی ہے پہند آتی ہے آپ خزل جمھے جی ہے پہند آتی ہے آپ ہے شعر میں عالب ، یار بازار

اگر کوئی ان حیارمصرعوں کو پڑھے گا تو اسے میصوں نہیں ہوگا کہ بیدد بوانِ غالب کی غزل میں غانب نے پہلے ہی لکھا ہے لیکن لفظوں کو ادھراُ دھر کرنے سے نیارد بیف اور کا فیہ بیان کیا ہے، کیکن پھر بھی پڑھنے والا غالب کے ایسے جا رمصر عے منظور نبیں کرے گا ، وہ یہ کہے گا کہ غالب کے حیارمصریے نہیں ہیں ۔ کیوں کہ غالب کی شاعری میں قدرتی رجحان لفظوں کو پڑھنے میں محسوں ہوتا ہے ۔ای لئے آج کل کے کئی شاعر کسی شاعر کی غزل یانظم پڑھ کر لفظول کو ادھراُدھر بیان کر کے اپنا تصور چھاپ کر بازار میں پڑھنے والوں کے سامنے رکھتے ہیں، بہت سے پڑھنے والے بہت متم کے خیابا ملت پڑھ کر کہتے ہیں۔ خیراُ ویر کے جارمصرعوں کوجن کو میں نے بیان کیا ہے شاعری کے انداز میں نہیں تشکیم کیے جاسکتے ہیں۔ توجہ مجھے اس بحث پر مرکوز کرنی ہے کہ آمد کی شاعری ہی مقبول شاعری ہے۔غالب میں آمد کا بیان ہے مطلب ہرا یک مصرعے میں پڑھنے والاسمجھتا ہے کہ غالب میں قدرتی شاعری کار جحان پڑھنے میں محسوں ہوتا ہے۔ای لئے غالب کی شاعری پر تنقید کرنا یا اصلاح کرنا پیکسی ناوان شخص کا كام ہے۔ ہميں غور سے ہرايك لفظ ، ہرايك مصرعه پڑھ كرمحسوں ہوجائے گا كه غالب واضح طور پرایک آمد قلم کی حیثیت رکھ کرشاعری کی بیان بازی اوب نواز دوستوں کے سامنے رکھ کر ا پی شہرت پاتا ہے۔ عالمی اردو میں غالب کا تصور ہی ابھی تک پڑھنے میں نہیں آتا ہے۔ دنیا کے اردوغزل گواور شاعر کوسنہر ہے الفاظ ہے تاریخ کے ورقے میں پڑھتے ہیں ۔ خیر اپنا اپنا خیال اور اپنا اپنا تصور۔

> آمدِ خط سے ہوا ہے سرد جو بازار دوست دودِ شمع کشتہ تھا شاید خط رضار دوست

غزل کے مطلع میں شاعر فرماتے ہیں کہ مجھے شاعری کی طرح خیال آ کر خط لکھتے وقت آمر آیا۔ جس طرح شاعری لکھتے وقت قدرتی الفاظ ذہن میں آئے ہیں اس طرح خط لکھتے ہوئے میرے ذہن میں قدرتی الفاظ گو نجتے ہیں۔لیکن بال خط بازار میں میرے کئی دوست پڑھیں گےوہ دو دِشْم کشتہ' کہہ کراس کی تعریف کریں گے۔وہ میہ بھی کہیں گے کہ شاید میہ خطائسی دانشور نے تحریر کیا ہے، جس ہے کہ من م دوستوں کا خیال عجیب وغریب ہوسکتا ہے۔ مطلب میں اپنے معتوق ہے یہ کہدر ہاہوں کہ جھے آپ کے خیالات پر شاعری کی آ مرجھی آربی ہور آپ کے خیالات پر خط لکھتے وقت ایہا بی تور لکھتے میں ہور ہاہے۔ای لئے آپ کے خیالات پر ایسا تصور ہور ہاہے کہ جو بھی کوئی دوست خط پڑھے گا تو وہ عجیب وغریب خیالار ہ، میں ڈوب کر میمسوں کر ریگا کہ معشوق کی تعریفوں کے لئے کیسا خط تحریر کیا گیا ہے اور میرے دوست حیران ہوجا کیں گے۔ای طرح ہےاہمعثوق آب کے خطاکا جواب یا آپ کوخط بیجنے سے یاک محبت کا اثر کتنا ہوسکتا ہے۔جبکہ میرا دوست معثوق نہیں ہے۔توہی میری معتوق ہے میں ایک محبوب ہوں ان کومیرے خط سے اثر ہوجائے گا۔ مجھے پوری تو قع ہے آپ کوئجی میرے خطے اثر انداز ہونا ضروری ہے۔

> یہ غزل اپن، مجھے جی ہے پہند آتی ہے آپ ہے دریف شعر میں عالب زیس کرار دوست م

میں نے بار باراس کتاب میں بیلصائے کہ غالب کی غزل کامطلع اور مقطع جواب دعویٰ

کے منظر میں پڑھ کر پڑھنے والامحسوں کرتا ہے۔ای طرح سے غالب غزل کے مقطع میں فر ماتے ہیں کہ جب میرے خطاکو پڑھ کر کئی دوست متاثر ہوئے تو کیامیری معشوق میرے اس خط کو پڑھ کرمتا ژنبیں ہو عمتی۔ ہاں جب میں انہیں خط میں بیجی لکھوں کہ جوغز ل میں لکھتا ہوں جس غزل کو ہمد کے ذریعے پیش کرتا ہوں۔ میں ہر وفت غزل کو پہند کرتا ہوں۔غزل کو ای لئے پہند کرتا ہوں کہ ان کا خیال مجھے آپ کے ہر ایک خیال پر انجرتا ہے ۔مطلب تب میں غزل لکھ سکتا ہوں جب تک آ کیے ساتھ پیار کارشتہ نہ ہویا آپ کے ساتھ جھے الگ زندگی بسر کرنے کا خیال نہ آئے ۔ انبیں خیالات کواپنے خیال میں لکھے کرتح ریر کرتا ہوں۔ای لئے غالب مطلع میں فرماتے ہیں کہ میں ریغز ل آپ کے خیالات پر ہی بیان کرتا ہوں اور آپ کے خیالات پر بی غزل کی آیدون بدن اینے و ماغ میں انجر تی ہے اور انجرنے کے بعد میں خط کی طرح ا ہے بیان کر کے قلم بند کرتا ہوں۔اب غالب فر ، تے بیں کہ جب مجھے غزل لکھنے کا شوق آتا ہے میں آپ کے خیالات پر ہی میشوق پورا کرتا ہوں ، بھی بھی مجھے یا کے محبت میں محبت کے مناظر بھی دیکھنے میں آتے ہیں اور بھی بھی آپسی ٹکراؤ کے مناظر بھی دیکھنے میں آتے ہیں ۔ دونوں مناظراہیۓ دل ود ماغ میں رکھ کرغزل کی صورت میں ادب نواز دوستوں کے سامنے پیش کرتا ہوں ۔اس لئے میں اس غزل کوشلیم کرنے کے لئے اپنے قلمی نام ہے تحریر کرتا ہوں۔اورسب کے سب پڑھنے والے بیتا ثرات لکھتے ہیں کہ معثوق کے بیان بازی پر غالب نے نئی غزل تحریر کی ہے۔ اور شوق ہے وہ پڑھنے کے لئے تیار ہوکر متاثر میرے غزل ہے ہوتے ہیں۔مانتا ہوں میری غزل میں تکراؤ بھی ہوتا ہے اس ٹکراؤ کو میں شاعری کے انداز میں بیان کرتے ہوئے آپ کے واقعات پرتیج ربخان پڑھنے والے کے خیالوں میں ڈالٹا ہوں۔ای لئے اےمعثوق اگرآپ کے ساتھ میرے ایسے تعلقات نہیں ہوتے تو غزل تحریر بی نہیں ہوسکتی۔ بیآ پ سے یاک محبت کرنے کی دجہ سے بی ہوسکتے ہیں۔ میں مقطع کے حوالے سے بیہ بات کہتا ہوں کہ غالب مقطع میں فر ماتے ہیں کہ سب کچھ

لین دین معشوق کے ساتھ وابستگی ہے ہی شاعری ابھرتی ہے اورخط لکھنے کا رجیان بھی ابھرتا ہے۔ ان سب باتوں کو مدنظر رکھ کر لکھنے والے کو معشوق کے ساتھ اپنے تصور پرفتیا بی ہوسکتی ہے۔ ان سب باتوں کو مدنظر رکھ کر لکھنے والے کو معشوق کے ساتھ اپنے تصور پرفتیا بی ہوسکتی ہے۔ اس لئے ہمیں فتیا بی کرنے کے لئے پاک محبت کے اصول اپنا کرشاعری کا ذوق بھی رکھنا ضروری ہے۔ اور پاک محبت میں شاعری لکھنے کا ذوق بھی آسکتا ہے۔ اس لئے پاک محبت کرنے ہے فتیا بی ضرور حاصل ہو جاتی ہے۔

آمد خط سے ہوا ہے سرد جو بازار دوست

جب ادبی حلقوں میں غالب کے بعدان کی شاعری پر مختلف ادبی منظیموں میں بحث ہوئی توبہت ہے ادبی تظیموں نے غالب کی قلم پراچھے خیالات کا اظہار کیا جتی کہ تنقید نگاروں نے بھی غالب کی شاعری پرالیم الیمی با تنیس کہیں جوآج تک کسی تنقید نگارنے کسی دوسرے غزل کو کے بارے میں ایس بات نہیں پڑھی۔غالب کی وفات کے بعدان کا کلام ادبی تنظیم،غیراد بی تنظیم کے اداروں میں بہت مشہور ہونے لگا۔اگر چہ میں مانتا ہوں کہ غالب کی شاعری میں اتنا اثر نہیں ہے جتنا کہ میر کی شاعری میں ہے۔غالب کی شاعری میں اُردوزبان کے لفظ بہت کم پڑھنے میں آتے ہیں۔اور زیادہ تر فاری اور عربی کے الفاظ پڑھنے میں آتے ہیں۔ خیر بہت سے شاعر سوچنے لگے کہ ہم بھی غالب جیسے قد آ ورشخصیت کے برابراپنامقام بنا کمیں۔بہت ہےلوگوں نے بار بارکوشش کی کیکن آج تك السي قد آور شخصيت كامقابله كوئى نبيس كريايا \_ جب بهم غالب كى شاعرى پڑھتے ہيں تو محسوس ہوتا ہے جیسے غالب زندہ ہے۔ غالب نے ڈیڑھ سوسال پہلے غزلیں تکھیں۔وہ آج کل بھی سننے میں آتی ہیں اور بیمسوں ہوتا ہے جیسے غالب زندہ ہے۔خیرایک اولی تنظیم میں بہت سے شاعروں نے غالب کی تعریف کرتے ہوئے بیربیان کیا ہے کہ ب کوئی بھی غالب جیسی شخصیت اُردوز بان میں بیدا تبیں ہوسکتی۔ بین کر بہت سے شاعروں کومسوں ہوا کہ غالب غالب ہے۔ بین کرکسی اویب نے ان اديون کوکها كه مين زنده هون مجھے غالب سمجھنا۔ مين غالب جيسی شاعری کروں گااور كر كے رہوں گا۔تبان ادب نواز دوستوں نے اس پر اپنار عمل استعمال کیا۔انہوں نے کہا کہ ہم سپ کوغالب

نہیں سلیم کریں گے بلکہ آپ کے خیالات غالب جیسے ہیں ہم آپ کو آج ہے اس ادبی مخفل میں غالب کے نام سے بکاریں گے۔ جب اس نے ساتو جھے اپنا تخلق غالب بی رکھنا ہے اوراب وہ اس اولی شخیم میں غلام محمد غالب کے نام سے سلیم کئے گئے۔ بہت باراد بی نظیموں میں مختلف اوقات میں اپنی غزیلیں بیان کیس ۔ بیان کرتے ہوئے ادب نواز دوستوں نے تنقید نگار کو بتایا ہے کہ کیا ہے تھے غالب ہے۔ تنقید نگاروں نے جواب دیا کہ ہم کوشش کھیں گے مطلب غالب کی غزلوں کار جھان غالب ہے۔ تنقید نگاروں نے ہواب دیا کہ ہم کوشش کھیں سے مطلب غالب کی غزلوں کار جھان اس کا میں اس کی خواب دیا کہ ہم کوشش کے مطلب غالب کی غزلوں کار جھان اس کا میں اس کی خواب دیا کہ ہم کوشش کے مطلب غالب کے نام سے بی اب ہم اس کا میں کوشش غالب کھیں۔ یہ بات تمام ادیوں نے سلیم کی اور کوشش غالب کے نام سے بی اب ہم اس کا میں کوشش غالب رکھیں۔ یہ بات تمام ادیوں نے سلیم کی اور کوشش غالب کے نام سے بی اب ہم اس کی برم میں اس کوغزل ہوئے کے لئے کہا کرتے رہے۔

کوشش غالب کا نام رکھا تو یہ خود بہت سی کوشش کرتا رہا کہ میں غالب بنوں۔اس نے غالب کی تاریخ سنی اور پڑھی تھی۔ ای لئے بہت ی ٹر کیوں سے محبت کرنے لگا۔ کٹی اڑ کیوں نے اے پولیس کی والے کر کے جیل بھیجا۔ پھر بھی اپنی مہم ہے باز نہ آیا۔اس کی سویت میں بی آیا کہ غالب کئی کے ساتھ محبت کاسلوک کر کے شاعری کرتا تھالیکن کوشش غالب اس طرح کار جحان اپنا کر کامیاب نہیں ہوا۔اب ایک بار کوشش عالب نے ایک عورت کے نام چھی تحریر کی اوراس عورت نے وہ چھی پڑھی پڑھ کراہے محسوں ہوا کہ کوئی شخص کوشش غالب بہت ی عورتوں کوایسے خط بھیجنا ہے جو کہ برتمیزی کے برابر مانا جاتا ہے۔ تو اس عورت نے رائے میں دوستوں کے سامنے کوشش غالب کی بے عزتی کر کے کہا کہ آپ کو کیسے خط بھیجنے کی جراکت ہوئی ، کیا ہیں آپ کی معثوقہ ہوں۔اور بین کرکوشش غالب خاموش رہالیکن سر بازار دوستوں کے سامنے اس عورت نے کوشش غالب کی مارپیٹ کر کے شرمند ہکیا۔ یہ ماحول دیکھے کرخود کوشش غالب کے ہی مطلع پر پہلامصرعہ بیان کیا ہے۔' آمدِ خط ہے ہوا ہے سر دجو ہازار دوست'مطلب کینے کا یہ کوشش غالب کو محسوس ہوا کہ مجھے ایسا کامنہیں کرنا جاہئے۔ایسے کام سے مجھے سر بازار میں بےعزت ہونا پڑا ۔ یہ کہ کراورسوچ کرکوشش غالب نے ایسی باتیس کرنے سے خود کوروکا۔ +=وودِ سمّع كشة تما شايد خط رخسار ووست

جب کوشش غالب نے اپنی بے عزتی ہرروز بازار میں ہوتی ہوئی دیکھی تو لوگ بھی اے اچھی نگاہوں ہے ہیں دیکھتے ،لیکن کوشش غالب نے غالب جیسی پوشاک پہن کر گھومنا شروع کردیا جس پرلوگ ہنتے رہے۔اور د کا ندار کو بیہ کہہ کر ہنماتے تھے کہ اس آ دمی کا بنالب کے شعروں سے د ماغ منتشر ہوا ہے۔مطلب تا دان بنا ہے اب اس نا دانی کوختم کرنے کے لئے کسی او بی تنظیم نے اس کا قلمی نام' کوشش غالب' رکھا ہے پھر بھی بیر غالب کی پوشاک پہن کر کہ رہاہے کہ میں بھی غالب ہوں لیکن او بی تنظیموں نے واحد غالب نام نبیں رکھا بلکہ کوشش غالب 'رکھا۔ دکا نداروں نے بیرحال دیکھے کر کوشش غالب کو بلا کر بیر کہا کہ آپ کوکسی بھی اولی منظیم میں اینے او بی فن پارے نہیں پڑھنے جائے۔وہ لوگ آپ کو طعنے وے کراوراس نام ہے پکارکرآ پ کو پاگل بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ بین کر کوشش غالب نے محسوس کیا کہ واقعی ہے سے ہے۔ پھرخود سوینے لگا کہ غالب نے بھی بہت سے خط لکھے۔ان خطوں کا مجمع بہت بار چھایا گیا اور بہت ہے لوگ ان خطوط کو پڑھتے رہے۔ میں نے بھی خط تحریر کیا کیکن میرے خط کو پڑھنے پر عورت نے مجھے جنل زوی کی اور پولیس کے حوالے کر کے تھائے میں رکھا۔ بیہوچ کرغالب نے پھر یہ کہا کہ دو دِثع کشتہ تھا شاید خطار خسارِ دوست کیے پڑھ کرلفظ ' کوشش غالب' کے دیاغ میں ابھراا در کہا اس پر کیوں نہیں ہنگامہ غالب کے دور میں ہوا ہے۔ مطلب اس نے کوئی ایس ہے عزتی کارخ اختیار نہیں کیا جس سے کہ اس کوجل زدگی کا سامنا كرنا يزنا \_اى لئے ميں لکھے ہوئے خطول كاخود جائز ہ يڑھنے سے ليان گا \_ كيونكہ مير ب خط ہے کیوں عورت غصے میں دیکھنے میں آئی ۔جبکہ میرے میں پچھلطی بھی نہھی۔ رہے کہہ کر کوشش غالب نے کہا کہ بچے غالب کے معرعے میں بیہ ہے دو دِشمع کشتہ تھا شاید خط رضارِ دوست مطلب اس شعرے تمام لوگ عالب سے زیادہ دوئی اختیاء کررہے ہیں۔اس کے برعكس جب ميں بھی ای طریقے کانمونہ ادب نواز دوستوں کو دکھا تا ہوں تو وہ مجھے آفرین کہتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس میہ (قلمی فن بارہ) وکھا تا ہوں تو عورتیں بچھے پولیس کے حوالے کر کے جیل بھیجتی ہیں۔ اس لئے میں کوشش غالب کا نام نیس رکھوں۔ اور سیدھی سادی زندگی بسر کروں ۔ بھی تو ہیں میہ کوں کہ دوویشع کشتہ تھا شاید خطر خسار دوست مطلب میہ اصلی غالب کے قلم میں موجود رہا ہے اور لوگ آج تک پڑھتے ہیں۔ بیری قلم کے فن پارے کولوگ بسند نہیں کریں گے جھ میں پچھ نہ پچھ تھلی ہوگی جس کی وجہ سے جھے عورت نے پولیس کے حوالے نہیں کریں گے جھ میں پچھ نہ پچھ تھی اس کی قالب کی دیا ہوں سے جھے عورت نے پولیس کے حوالے کرے جیل بھیجا۔ بھی تو ہیں اس لفظ کواحتر ام کی نگا ہوں سے جمیشہ زبان پر کھوں گا۔

+= یہ غزل این، مجھے جی ہے پند آتی ہے آپ جب کوشش غالب کے ول میں ایسا خیال آیا اور ادنی تنظیمُوں کے ساتھ اپی وابستگی بالکل ترک کی ان کے ساتھ اپنی قلم کا واسط نہیں رکھا۔اب اولی تنظیمیں یہ کہنے مگیں کہ تھا تو شاعر کیکن زیادہ نقل غالب کے خیالوں پر ہی منحصر تھی۔اس لئے ہم نے کوشش غالب کو نام سے ریکارہ، کیکن افسوس ہے کہ غالب اس طرح کا بدتمیزی نہیں کرنے والا شاعر ہے جس طرح کوشش غالب نے بدتمیزی اختیار کی اور اس بدتمیزی ہے ہماری تمام او کی تنظیموں کی عزیت ملیا میٹ ہوگئی۔اب اس کئے بہت ی تنظیموں کو دعوت نامہ جیجیں گے اور انہیں کوشش غالب کے اخلاق اور فلمی رجحان پراپنے اپنے تا ٹرات بیان کریں گے۔ بین کراد بی تنظیم نے ووسری تنظیموں کو بھی بلایا اور کوشش غالب پر بحث ومباحثہ کا دورشروع ہوا۔ آخر میں اتفاق رائے ہے قر ار داد پیش کی گئی ۔جس قرار داد کے تحت تمام ادبی تنظیموں نے بیہ کہد کرلوگوں کو کہا کوشش غالب غالب کے قلم سے متاثر ہوا ہے۔خود غالب بنتا جاہتا ہے۔ای لئے ہم نے اس کا قلمی نام کوشش غالب رکھا ،کیکن بہت ہے رسالوں میں ہم نے بیٹبر پڑھی کہ کوشش غالب نے بہت سے بری حرکتیں انجام دی ہیں جس کی وجہ سے پولیس نے دو تین بارگرفتار بھی کیا ہے۔ ہم اب لوگوں ہے استدعا کرتے ہیں کہ وہ پینیں سوچیں کہ وہ کسی ادنی تنظیم کا رکن ہے۔ وہ ایک غالب کانقل نویس ہے ای لئے ہماری اس کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہے۔ نہ ہم اس کے ساتھ کوئی وابستگی قائم کریں گے ۔صرف وہ ہماری تنظیم میں آ کریہ مصرعہ ہمیشہ دہرا تا ہے ۔'بیہ غزل اپنی، مجھے جی سے پسند آتی ہے آپ مطلب غالب کے مصرعوں کو ہڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے بیمصرعہ خودتح ریر کیا ہے۔حال ہی میں اس نے کسی او بی تنظیم میں بیمصرعہ مشاعرے میں بیان کیا' بیغزل اپنی، مجھے جی ہے پہند آتی ہے آپ جب بہت ہے اُردو رسالوں میں یہ بات چھپی نب ہے لوگوں نے بھی کوشش غالب کااحر ام نہیں کیا۔ حتیٰ کہ کوشش غالب کے کپڑے غالب جیسی پوشاک دیکھنے میں آئی۔اس لئے لوگ دیکھے کر میحسوس کررے تھے کہ ٹنا یہ غالب آیا ہے،لیکن دیکھے کر پھر د کا ندار اور بازار کے لوگ ہے کہدرے تھے کہ بیں بیاصلی غالب نہیں ہے بلکہ کوشش غالب ہے کسی وفت کوئی دوکا ندار خالی یا ہے كار بیشا ہوتا تو وہ اپنا خالی وفت كوشش غالب كی باتیں س كر نكالیّا تھا۔ایک دن كسی د كاندار نے کوشش غالب کو بیه کہا کہ ا ہے ہمیں کوئی غالب کامصرعہ ہی سناؤ جس سے ہمارا دل بہت ہی خوتی محسوں کرے۔ نو کوشش غالب نے ای مصرعہ کو پھرد ہرایا ۔ بیہن کر بازار کے لوگ اور د کا ندار محسوں کرنے لیگے کہ کتنی محبت اور کتنا د ماغی توازن غانب کے تنین کوشش غالب کوحاصل ہوا ہے۔ بیجی کہنے لگے کہا ہے خداشا یدغالب کی غزلوں کا دیوانہ ہواہے یا غالب نے اس کود بوانہ کیا ہے۔ بھی دکا ندار کہنے لگے کہ پیغز ل اپنی ، مجھے تی ہے پہند آتی ہے آپ + = ہے دریف شعر میں غالب زیس تکرار دوست

جب بازار کے دوکا ندار وں نے کوشش غالب کو بار بار ار میں دیکھااور وہ اسے اپنا خالی ونت اس کی بانوں سے جی نکالا کرتے تھے۔ آخر کا رکوشش غالب کو جب او بی تنظیموں نے دعوت نامہ و یا نہیں اور نہ کی محفل میں شعروشاعری کہنے کیلئے بلایا بی نہیں ، کوشش غالب بہت بی منتشر ہونے لگا اور سوپنے لگا کہ جھے او بی تنظیمیں شاعری کہنے کیلئے نہیں بلاتی ہیں۔ اس سوج پر کوشش غالب نے بہت سے سرکاری رکنوں کے ساتھ ل کراپی شکایت وائر کی ۔ سرکاری المکاروں نے کوشش غالب کی شکایت پڑھی لیکن وہ یہ کہنے لگے کہ ہم شاعر وائر کی ۔ سرکاری المکاروں نے کوشش غالب کی شکایت پڑھی لیکن وہ یہ کہنے لگے کہ ہم شاعر

لوگ نہیں ہیں نہ ہم ادب نواز دوست میں اور نہ ہم مصنف ہیں ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوشش غالب ایک شاعر ہے یا بیجی نہیں کہہ سکتے کہ اس میں غالب کے تصور کا دیا وَاپنے د ماغ میں موجود ہے۔حکومت کے حکمرانوں نے میہ کہد کراس یا د داشت کوجلا ویا اور کہا شاعر لوگ کوئی عالب کی شاعری پراینے تاثر ات خود دے سکتے ہیں۔ ہم کوشش عالب کی شاعری پر کوئی بھی تفصیل نبیں مکھ سکتے ہیں ۔ آخر کار جب کوشش عالب کو کسی بھی تنظیم سے یاسر کار ہے تنظیم ہے کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی تو کوشش غالب نے اپنا د ماغی توازن کھودیا۔ د ماغی توازان کھونے کے بعدلوگول کومحسوں ہوا کہ اب کوشش عالب سرعام گالیاں نکالتا ہے۔ پھر پھینگا ہے۔انبوں نے اس کواسینے او پر قابو پانے کے لئے پاگل خامنے میں داخل کرایا۔اور پاگل خانے میں جب کوشش غالب کو داخل کیا گیا تو وہ وہاں اپنے آپ یہ کہنے لگا کہ ہےردیف شعر میں غالب زیس تکرار دوست مطلب اس مصر سے کوای لئے دہرا تار ہاتا کہ لوگ مجھے غالب کے نام سے پکاریں لیکن میمصرعہ بھی اس کی اپنی قلم کانہیں ، میمصرعداصلی غالب کا ہے بیان کر تمام ادیب اور عام شہری کہنے گئے کہ اس میں شاعری کا کوئی اینار جحان ہی نہیں ہے اور کیسے ہم یہ کہد سکتے ہیں کہ غالب کے انداز میں مطلب بیاغ اب کی قلم کواپئی قلم سمجھتا ہے اور ان اولی تنظیموں نے اس کا قلمی نام کوشش غالب غلط رکھا ہے۔ان کو ایسے نام سے پکارنا ہی نہیں جا ہے تھا۔ جس قلمی نام سے حوصلہ افزائی ہونے کی وجہ ہے د ماغی توازن کھو نا پڑا \_مطلب مميں حوصله افزائی کرنی جا ہے لیکن پہلے حوصلہ دینے والے کو بیدد کھنا جا ہے کہ کیا بیراس کام کے دوصلے کے لائق ہے بھراے کی اجھے تام سے پکار سکتے ہیں۔ جس رخم کی ہو سکتی ہو تدبیر رفو کی لکھ دیجیج بارب أے قسمت میں عدو کی

صد حیف وہ ناکام کہ اک عمر سے غالب حرت میں رہے ایک بت عربدہ جو کی ع اب نے مطلع اور مقطع میں بہت ہی بہترین غز ل تحریری ہے، کیکن اس کے ساتھ ہی معثوق کی جدائی ہے یا اس ہے الگ رہنے ہے تم کے زخم بھی خوب لگے ہیں ۔زخم تب ہی ہوسکتا ہے جب تک انسان کو چوٹ نہ لگ جائے ۔ چوٹ کگنے کے بعد زخم ٹھیک ہوسکتا ہے بشرطيكها س زخم كامر بهم ين كر كے علاج كيا جائے۔اس كامطلب بيہ كه غالب كے تصور ميں ضرور معثوق کے ساتھ وابستگی ہے۔ زخم اس کئے استعمال کیا ہے کیونکہ عالب کواپے معثوق ئے ساتھ کوئی تن وُ کا ماحول ہیدا ہوا ہے۔جس ہےا پنے معثوق ہے الگ رہ کر اپنی زندگی نھیک ہے بسر ندکر سکا۔ ہمیشہ اینے معشوق کو یاد کرتار ہا جس **یاد سے غالب کوقدرتی شاعری کا** ر . کان بننے لگا۔ اس لئے ہم زخم کو بھی ایک 'ہم ستون شاعری کا غالب کے خیالات میں تشہیم ریں گے، اً رزخم کے بدلے کسی اور لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو اس ہے غالب کار جھان تمجھ نبيسة سكتاب وفت شاعراس بفظ كوشاعرى بين استعال كرسكتا بياكه يزيضنه والميا كوسمجه " بائے کہ لفظ کس نئے استعمال کیا ہے۔ اگر زخم کے بدلے پار کھتے تو بفظ رفو 'استعمال میں تنبي لائے۔زخم كا داسطەلفظار فوسے بهوكر مسرے كاتھوڑا سامطلب بجھتے ہيں اورزخم طاہر ہوتا ۔۔۔ ٹی لوگ زخم کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ رہے طاہر ہوا۔مطلب چوٹ کیسے آئی ، کیسے پھوڑا ت بر بروا۔ ال طرح كى باتني كہتے ہے مريض تنگ بروجاتا ہے اور وہ آخر ميں تنگ آكرسوال ئرے والے کو بیہ کہتا ہے کہ بیازخم قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ای لئے لفظ قسمت کوغالب نے مصرے میں استعمال کیا ہے۔مطلب زخم ظاہر ہوا ہے اپنی قسمت کی وجہ ہے۔ کئی کہتے ہیں کہ زخم ے عمر میں فرق پڑسکتا ہے جب در د زیادہ محسوس ہوا در ٹھیک نہ ہوتو بہت سے لوگ زخم کود کھے کر یہ کہتے ہیں کہ زخم ظاہر ہونے ہے اب عمر کم ہونے کا امکان ہے۔مقطع کے مصر سے بین بھی لفط عمر کا استعمال غالب نے کیا ہے۔ کئی بارزخم ٹھیک ہوتا ہے تو انسان صحت یاب ہو کر بيكبتا بكريراتكى ك بات بزخم تهيك بوكيا-اى ليزعالب في مقطع كرة خرى مصر ع میں لفظ مسرت کا بھی استعمال کیا ہے۔ بھی زخم کود مکھے کرلوگ کہتے ہیں کہ زخم ٹھیک نہیں ہوا،

جس کی وجہ ہے لوگ زخم پرنظر ڈ ال کر ہیے کہا کرتے ہیں کہ بید زخمی جو ہے بت جیسا ہے۔اور غالب نے بت کااستعمال بھی مقطع کے مصرعے میں استعمال کیا ہے۔

مختریں یہ کہنا جا ہتا ہوں کہ ابتدائی مطلع میں غالب نے لفظ زخم کا استعال کیا ہے لیکن اس کے ساتھ بیان کیا ہے۔
وہ لفظ بھی غالب نے بیان بازی میں لکھے۔اس لئے غالب کی برایک غزل میں خواہ وہ مطلع ہو مقطع ہو، یا شعر ہو، یہ مصرعوں کو پڑھ کرمصر عے پرلفظ ،لفظ پر جواب دعویٰ بیان کیا ہے۔الی مقطع ہو، یا شعر ہو، یہ مصرعوں کو پڑھ کرمصر عے پرلفظ ،لفظ پر جواب دعویٰ بیان کیا ہے۔الی بیان بازی شاعری میں لکھنا بہت ہی مشکل ہے۔اس لئے نہ لب کا عروح عالمی سطح پر بہت ہی بیان بوزی شاعری میں لکھنا بہت ہی مشکل ہے۔اس لئے نہ لب کا عروح عالمی سطح پر بہت ہی بیان بوزی شاعری میں لکھنا بہت ہی مشکل ہے۔اس لئے نہ لب کا عروح عالمی سطح پر بہت ہی مشکل ہے۔اس لئے نہ لب کا عروح عالمی سطح پر بہت ہی مقالب کے ان چارمصرعوں کو بیان مرکون کر کے بید کہوں کہ ایسے نیچا رمصرعوں ہے بھی غالب کے مطابق نہیں تکال سکتے ہیں۔ جیسے مقبوم اس کی شاعری کے مطابق نہیں تکال سکتے ہیں۔ جیسے مقبوم اس کی شاعری کے مطابق نہیں تکال سکتے ہیں۔ جیسے

جس بیار کی ہوئتی ہو تدبیر رفو کی کھے دیجیو اللہ اُسے قسمت میں عدو کی صدحیف کیا ناکام کہ اُک عمر سے غالب تیجب میں دہے ایک بت عربدہ جو کی

میں نے زخم کے بدلے لفظ ہے راستعال کیا۔ ہارکا جوڑ لفظ رنو 'ے کر کے بیکہا کہ جب کوئی آ دمی ہاری میں مبتلا ہوتا ہے تو ہرایک حکیم اے ٹھیک کرنے کے لئے اپنی اپنی تہ ہیں ہیں نے ہے۔ ای لئے لفظ رفو کو حکیم کے ساتھ مشابہت دی ہے۔ اب دوسر مصرعے میں میں نے 'یارب' کے بدلے 'اللہ' کا استعمال کیا ہے۔ اللہ اسی لئے استعمال کیا ہے کہ میں فدا سے کہتا ہوں کہ جھے حکیم نے بچھ تدبیر بتائی ہے کیاں اس تدبیر کے بارے میں فدائی جا تا ہے کہ مطابق میری قسمت میں وہ تدبیر عمل درآ مد ہو سکتی ہے یا نہیں۔ مطلب میں حکیم کے کہنے کے مطابق میری قسمت میں وہ تدبیر عمل درآ مد ہو سکتی ہے یا نہیں۔ مطلب میں حکیم کے کہنے کے مطابق صحت یاب ہوسکتا ہوں یا نہیں۔ اسی طرح سے میں فدا ہے رجوع

ہوکریہ بنایا کہ اے فداکن کن نے مختلف قد ہیروں سے خوشحال زندگی ہسری ہے۔ کیا آپ بھی مجھے علیم کی تد ہیر سے صحت یاب کر سکتے ہو۔ چوشے مصرعے میں اس تد ہیر کے لئے لفظ حسرت کا استعمال تناہم کر کے میں بتایا کہ اگر بیماری ٹھیک نہیں ہو کتی تو مجھے بہت سے دوست اور ہمسایہ یا لوگ مزاج پری کے دفت میں بیا کہ کہ میا گیگ بت کی طرح ہے۔ جسے دیکی کرہم میا کہ جے ہیں کہ مید بیماری سے صحت یاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ای لئے جب لوگ آخری میں مجھ سے الگ ہوں کہ میں گئے وہ میرے بت پر بہی کہیں گے کہ تعجب ہے خداتے ابھی تک اسے صحت یاب نہیں کہوں کے کہ تعجب ہے خداتے ابھی تک اسے صحت یاب نہیں کہیا ہے۔ اس کے خواتے ابھی تک اسے صحت یاب نہیں کہیں گے کہ تعجب ہے خداتے ابھی تک اسے صحت یاب نہیں کیا اور بت کی طرح ہم اس بھار کود بھیتے ہیں۔

اسی لئے میں نے پہنے بھی کہا کہ غالب کے لفظ ہے جی بیان بازی مطلع اور مقطع میں لکھ کرتفید نگار لکھتا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے لفظ زخم کے بارے میں بیان کیا ہے۔ کہ یہ سب مطلع اور مقطع کا رجحان لفظ زخم کے ساتھ میل کھا تا ہے۔ ای طرح ہے زخم کے بجائے میں نے لفظ بیاری کے ساتھ باقی لفظوں کا استعمال کیا اور میں نے اس بیاری کے ساتھ باقی لفظوں کا استعمال کیا ور میں نے اس بیاری کے ساتھ واسط کر کے پڑھنے ہے۔ جیسے تبجب اللہ الیہ الفاظ استعمال کرکے لفظ بیاری کے ساتھ واسط کر کے پڑھنے والے کو سمجھایا کہ غالب نے لفظ کے لحاظ ہے ہی باقی لفظوں کو جوڑ کرغزل کی بیان بازی والے کو سمجھایا کہ غالب نے لفظ کے لحاظ ہے ہی باقی لفظوں کو جوڑ کرغزل کی بیان بازی

جس زخم کی ہوئتی ہو تدبیر رفو کی لکھ دیجیو یارب أے قسمت میں عدو کی

شاعرائی غزل کے مطلع میں فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی کیڑا جل یا بھٹ جاتا ہے تواس کوشکل ہرصورت ہوجاتی ہے۔ اس برصورتی کوٹھیک کرنے کے لئے اس کیڑے کورفو کرنے والے موالے کرکے کہتے ہیں کہ اے ایسانی کیڑاد کیھنے میں آنا جاہے جیسا تھا۔ مطلب اسے رفو کرکے کیڑے کے زوے کوئیس دیکھنا چاہئے۔ جب بھی اس کیڑے کو پہنیں گے تو زوہ نہیں دیکھنا چاہئے۔ ای طرح سے غالب نے معشوق سے بیشکوہ کیا ہے کہ آپ مجھ سے الگ ہوگئی ہیں آپ مجھے ہے جدا ہو تھیں۔اس جدائی ہے متاثر ہوکر مجھے زخم ظاہر ہوا۔جس زخم کو میں سنحسی رفو کرنے والے کے حوالے کرنا جا ہتا ہول ۔ اب حکیم کے بجائے غالب نے رفو لفظ استعمال کیا ہے، رفو کو حکیم کہد کر ہد کہا ہے کہ زخم حکیم ہی ٹھیک کرسکتا ہے جب میں اس زخم کود کھا وُں تو وہ حکیم اس زخم کی مرجم پٹی کر کے رفو کی صورت میں دکھانے کی کوشش کرے گا کیکن اس زخم کو خدا کے رحم و کرم پر ہی جھوڑتا ہوں۔اگر خدا چاہے تو زخم ٹھیک ہوسکتا ہےا گر حکیم علاج ومعالجه کرے اور اگر ضدانہ جا ہے تو زخم بھی ٹھیک نہیں ہوسکتا ہے۔مطلب شاعر کا کہنا ہے كيسي عليم كے ہاتھ ميں وہ تدبير نبيں ہے جس سے بيار تھيك ہوسكتا ہے۔ اى طرح زخم کوٹھیک کرنے کے لئے خدا کے پاس ہی تدبیر ہے۔اگراس تدبیر کواستعمال کر کے حکیم علاج فراہم کرے گالیکن فراہم کرنے کے باوجود بیہ خدایر ہی مخصر ہے کیا بیہ زخم کھیک ہوسکتا ہے یا نہیں اسی لئے میں خدا ہے رجوع ہوکر یہ کہدر ہاہوں کے میری قسمت کو بگاڑنے والے اور بنانے والے آپ ہی ہو۔ای لئے اس زخم کوٹھیک کرنے والا خدا ہی ہےا معتوق آپ کی دراڑے اگرزخم میں مبتلا ہوالیکن اس زخم کوٹھیک کرنے والہ الندتع لی بی ہے۔اے معشوق اگر آپ نے اتنا تناؤ نہیں پیدا کیا ہوتا تو مجھے زخم ظاہر ہی نہیں ہوتا۔ خیر اللہ تعالی نے ہی میری قسمت میں زخم لکھاتھا۔اب اللہ تعالی رفو کی طرح ہے اس زخم کوٹھیک کرے یانہیں بیاللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی قسمت کا چکر ہے۔

## صدحیف وہ ناکام کہ اک عمرے غالب حسرت میں دہے ایک بت عربدہ جو کی

غالب غزل کے مقطع میں مطلع کا حوالہ دے کر یہ کہدرہ ہیں کہ اے معثوق عمر میں بہت ہے آ دمیوں کو مختلف فتم کے زخم طاہر ہوتے ہیں اور بیزخم کی واقعات کے بناپرد کھنے میں آتے ہیں۔ اس طرح سے جب آپ نے جھ سے الگ رہنے کا ذکر کیا اور ان جذبات سے جمہ برزخم طاہر ہواتو اسے دکھے کر یہ کہدرہے ہیں کہ اتن عمر آپ کی ہوئی ہے کہ ایسی تک اس زخم کو

نفظ نا نب کے مطلب کے مطابق ہیں اس مقطع ہیں یہ بیان کرتا ہوں کہ غالب نے یہ کہا ہے کہ جب بھی ہم بھی مشکلات کا سامنا کرکے ان میں ڈوبینگے تو ہمیں مشکلات کا سامنا بہاوری سے کرنا جا ہے ۔ جو مشکلات کا سامنا بہدوری سے کرنا ہے وہی آ دی فتحیا بی حاصل سے کرنا ہے وہی آ دی فتحیا بی حاصل سے کرعا ہے وہی آ دی فتحیا بی حاصل سے کرعا ہے وہی آ دی فتحیا بی حاصل سے کرعا ہے وہی آ دی فتحیا بی حاصل سے کرعا ہے وہی آ دی فتحیا بی حاصل سے کرعا ہے۔

جس رخم کی ہوسکتی ہو تدبیر رفو کی

جب عالمگیر سطح پر جنگ نمودار ہوئی تو بہت ہے ممالک نے امن میں اپنا کاروبارکرنے کی تعقین کی کدلوگ جنگ کے لئے تیار نہیں ہیں ، کسی بڑے سائنسدان اوراویب نے بید بیان کی تعقیف کی ایک ہوئی ہے ۔ جنتی ترتی مختف کیا جنگ ہے آتا ہے ملک برباد ہوتی ہے ۔ جنتی ترتی مختف منکول نے ک ہوئی کے آتا ہے ملک برباد ہوسکتا ہے ۔ تمام منکول نے سائنسدان اور دانشور کان بی نول پر شفق رائے پائی اور خودلوگ ہے کہنے گئے کہ کیول ہم جنگ کے تناویس رہیں گا اور خودلوگ ہے کہنے گئے کہ کیول ہم جنگ کے تناویس رہیں گا اور جنگ ہے تناویس کرنے ہی خیرل سکتا ہے اتنا جنگ کریے کہنے ہی ہوئیگ کے تناویس کرنے ہی نوی پر محلوم تھا کہ ہم جنگ کرنے ہی خوبیل سکتا ہے اتنا جنگ کرنے ہی نوی پر محلوم تھا کہ ہم جنگ کرنے ہی نوی پر محلوم تھا کہ ہم جنگ کرنے ہی نوی پر کرنے کرنے ہی نوی پر کرنے کرنے کرنے ک

رونماہوئی تو ایسے ملک کوشکست کھانی پڑی جس ملک نے ایسے خیالات رکھے تھے کہوہ ی کمی جنگ میں جیتیں گے۔ آخر کا روی ہار کرعالمی فجل زدگی دیکھنے میں آئے۔ تب لوگوں نے بیہ محسوں کیااوراس ملک کو بیہ کہ کر بتایا کہ ہم نے پہلے ہی مید درخواست کی تھی کہ جنگ ہے دورر ہا کریں کیکن نہ ماننے کی وجہ ہے ملک میں بربادی کے مناظر دیکھنے میں ہے۔ جب اس ملک میں معاشی حاست ہر باد ہوتے ہوئے دیکھی گئی تو بہت ہے فوجی جنگ کرنے سے زخمی ہوئے ان میں مختیف زخم ظاہر ہوئے۔ بیے زخم انہیں مختلف ہتھیا روں کا سامنا کرتے وفت ظاہر ہوئے تھے۔ان زخموں کا علاج ہی میسر نہ ہوا کیونکہ ملک کی معاشی حالت بہت خراب ہو گئے تھے۔ د وائی غیرملکوں ہے آ رہی تھی کیکن پھر بھی دوائی کار آمد نہ ہونے کی وجہ ہے زخمی اوگ دوسر ہے ملکوں میں علاج معالجے کے لئے گئے۔ انہوں نے دوسر کے ملکوں میں پناہ کیکران ملکوں سے ورخواست کی کہ ہمارے ملک میں زخمول کا علاج فراہم ند ہونے کی ہجہ ہے ہمارے زخمول کا علاج کریں ۔ تمام ملکوں میں ان نریت کے طور پر ان زخمیوں کو علاج کیا ۔علاج کر کے بہت ے زخمی صحت یاب ہوئے اور بہت ہے زخموں میں ہی مبتلا رہے۔زخموں میں مبتلا ہونے والے شخص بھکاری بن گئے کیونکہ وہ مز دوری کرنے کے لائق نبیس رہے ، کئی مما لک میں پناہ گزیں ایسے زخمی بھکاری دیکھنے میں آئے۔جب بھی کوئی ان کوامدا دفرا ہم کرتے دیکھا گیاوہ یمی کہدرے تھا کہ بی گھمنڈی ملک کے باشندہ ہے جس نے جنگ لڑی تھا۔ان کے زخم ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے۔ای لئے ایسے تخص اپنا کام کاج نہیں کریکتے ۔ کام کاج نہ کرنے کی دجہ ے بھیک مانگئے پرمجبور ہوئے۔ان بھکار پول کو بیسے دے کریا کئی الیبی امداد دے کرلوگ یہ كبدر بے منتے كہ مختذى ملك كے ایسے اشخاص جو بالكل جنگ ہے برباد ہوئے اور اى لئے یہ کہدر ہے ہیں کہ سب تدبیریں اس اللہ ہی کی طرف سے ہے جس کو جا ہے تندرست رکھے۔ ور نہا یک ہزارزخیوں میں دوسوزخی ٹھیک نہیں ہوئے بیے خدا کی ہی مرضی سے ہوا۔حالنکہ دونو ں کو بی ایسے زخم ظاہر ہوئے ۔مطلب ایک ہزار میں سے دوسو بندے زخی ہی رہے اور صحت یاب نہیں ہوئے۔ بید کھے کرتمام ممالک نے ان لوگوں کو امداد فراہم کی اگر چہ بھیک ما تکنے کے لئے ختلف ملکوں میں پناہ لے کر گئے جیں چھ بھی ان ممالک نے امدادو ہے کرانہیں ٹھیک حالت میں دیکھنے کے لئے خدا ہے رجوع ہوتے رہے۔ جب تمام ممالک انہیں اپنے ملکوں میں امدادو ہے لئے خدا ہے رجوع ہوتے رہے۔ جب تمام ممالک انہیں اپنے ملکوں میں امدادو ہے کرلوگوں کا تجمرہ بھی کہتے رہے۔ جس زخم کی ہوسکتی ہوتہ بیررفو کی مطلب امدادو ہے کرلوگوں کا تجمرہ بھی رہا کہ دیکھو بہت ہے زخمی ٹھیک ہوئے اور بہت سے نہیں۔ جو ٹھیک نہیں جوئے وہ کام کاخ کیلئے ٹھیک نہیں ہے۔ اس لئے ان کی حالت و کھے کر جم بید کہدر ہے ہیں کہ محکیم کہا کیا ان زخموں کے لئے آپ کے پاس کوئی تدبیر نہیں جس سے کہ یہ بندے بھیک مانگنے کے لئے مختلف ممالک میں دیکھنے میں آتے ہیں اور انہی لوگوں نے پناہ لی ہے۔ یہ کہد کر مانگنے کے لئے مختلف ممالک میں دیکھنے میں آتے ہیں اور انہی لوگوں نے پناہ لی ہے۔ یہ کہد کر کے لئے فلے اس دیر نہیں ہوگوں نے پناہ لی ہے۔ یہ کہد کر کے لئے فلے اس دیر نہیں وگوں نے پناہ لی ہے۔ یہ کہد کر کے لئے فلے اس دیر نہیں ہوگا بار بارد جرائے ہے جس دیر خم کی ہوسکتی ہوتہ بیررفو کی ۔

+ = لکھ ویجیو یارب أے قسمت میں عدو کی

## +=صد حیف وہ ناکام کہ اک عمر سے غالب

جب عائی اُردوزبان کا اجلاس طلب کی انہیں ان زخموں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ زخم ٹھیک نہ ہونے پر ایسے لوگ تندرست نہیں ہوتے ۔ تو عالمی اُردواجلاس والوں نے اس پر تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ اُردوزبان میں مختلف بیار پوں کا علاج ومعالجہ فراہم ہے۔ لیکن آج کل اردوزبان کا وجود عالمی سطح پر کم پایا جاتا ہے۔ ورنہ بہت سے حکیموں اور ڈاکٹروں نے اسی زبان میں مختلف زخموں کے بارے میں تہ بیر کھی ہے۔ بہت سے مریض ایسے بھی میں جن کے زخم دس سال کے بعد ٹھیک ہوئے میں جنہوں نے اردوزبان میں بی ان زخموں کے بارے میں بنایا کہ ہاری فراہم ہوئے۔ لیکن تمام اردو ماہروں نے میہ کہ کہ کران زخمیوں کے بارے میں بتایا کہ ہاری زبان میں علاج ہے لیکن پڑھنے والوں کی تعداد کم ہے۔ کتابیں موجود ہیں لیکن پڑھنے والوں کی تعداد کم ہے۔ کتابیں موجود ہیں لیکن پڑھنے والوں کی تعداد کم ہے۔ کتابیں موجود ہیں لیکن پڑھنے والوں کی تعداد کم ہے۔ کتابیں موجود ہیں لیکن پڑھنے والوک کی نہیں ،ای لئے ہم بھی اُردوزبان

کوئیس جانے۔ جب ہم اردوزبان کو پڑھیں تو ہم ضروران زخموں کا علاج ڈھونڈ لیس گے اور
تجر بہرکے بید دکھا کیں گے کہ ای زبان میں ان زخمیوں کا علاج موجود ہے۔ انہوں نے ایسا
تذکرہ بھی تکھا کہ تھیم اجمل خان جیسے تھیم اور غالب نے بھی اردو کے مشہور ش عراور عالمی سطح
کے غزل گوم زا اسدامقد غالب نے زخمیوں کے بارے میں بہت می تدبیریں اپنی غزل کے
شعروں میں مطلع اور مقطع میں بیان کیا ہے لیکن پڑھنے والے ان پر داود ہے کر ان زخمیوں کا
علاج کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اس بات کو ایسا مراسلہ بھیج کرواپس کرتے ہیں اور یہ
علاج کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اس بات کو ایسا مراسلہ بھیج کرواپس کرتے ہیں اور یہ
تو نے اور اسے نہیں پڑھا۔ جس کا ربحان عالمی سطح میں کم ہوتا جارہا ہے اس لئے ہم اُردوزبان
میں ہی ان زخمول کا علاج پڑھ سکتے تھے لیکن کیا کریں کہ ہم خوداردوزبان نہیں پڑھتے ۔ آخری
میں ہی ان زخمول کا علاج پڑھ سکتے تھے لیکن کیا کریں کہ ہم خوداردوزبان نہیں پڑھتے ۔ آخری
میں ہم اس مصرعے سے بات کوختم کرتے ہیں مصدحیف وہ ناکا م کہ اک عمرے غالب ۔
میں ہم اس مصرعے سے بات کوختم کرتے ہیں مصدحیف وہ ناکا م کہ اک عمرے غالب ۔
میں ہم اس مصرعے سے بات کوختم کرتے ہیں مصدحیف وہ ناکا م کہ اک عمرے غالب ۔
میں ہم اس مصرعے سے بات کوختم کرتے ہیں مصدحیف وہ ناکا م کہ اک عمرے غالب ۔
میں ہم اس مصرے سے بات کوختم کرتے ہیں مصدحیف وہ ناکا م کہ اک عمرے خال ہو کی

جب ان زخیوں کے بارے بیس مختلف لوگوں نے اپٹی رائے دی تو انہوں نے بہی تبھرہ
کیا کہ سب بچھ کرنے والی ذات خدا کی ہی ہے تھی تو ہمیں تجب ہوتا ہے کہ ایک ہزار زخیول
بیس سے صرف دوسوز ٹی ٹھیک نہیں ہوئے۔ دراصل ان زخیوں کو خدا نے مختلف مما لک بیس
نصیحت کے لئے بناہ گزین کیا ہے جس سے کہ کوئی ملک جنگ کے لئے رضا مند نہ ہو۔ مانے
بیس کہ مختلف زبانوں بیس ان کا علاج فراہم ہوسکتا ہے لیکن ان زبانوں کے ماہر موجود نہیں
بیس، صرف ہم خدا سے رجوع ہو کر بہی کہیں گے کہ ان زخیوں کو دیکھ کرہم یہی محسوں کرتے
بیس، صرف ہم خدا سے رجوع ہو کر بہی کہیں گے کہ ان زخیوں کو دیکھ کرہم یہی محسوں کرتے
بیس کہ ایک بزار میں سے دوسوز ٹی دیکھنے میں آئے ہیں اور باتی صحت یاب ہو کر اپنے اپنی کاروبار میں مست ہیں اور اپنی مسی سے کہدر ہے ہیں کہ ہم میں کوئی زخم نہیں ۔ لیکن خدا نے
کاروبار میں مست ہیں اور اپنی مسی میں بناہ گزیں کیا ہے تا کہ ان سے نصیحت حاصل کی جائے۔
ان کو فیصحت کے لئے مختلف ملکوں میں بناہ گزیں کیا ہے تا کہ ان سے نصیحت حاصل کی جائے۔
ان کو فیصحت کے لئے مختلف ملکوں میں بناہ گزیں کیا ہے تا کہ ان سے نصیحت حاصل کی جائے۔

کرنے کیلئے دیکھنے میں آتے ہیں اور ہم سلیم کرتے ہیں کہ جنگ سے الگ دور ہیں۔ اس
لئے ہم ان زخمیوں کو امداد دے کر بہی کہیں گے کہ حسرت میں رہے ایک بت عربدہ جو
ک مطلب بیہ حسرت بھری داستان جنگ کے کارناموں کی وجہ سے بنی ہے اس لئے اس
حسرت بھری داستان کا خاتمہ کرنے کے لئے ہمیں امن کے کارنامے انجام دینے چاہئیں۔
اس لئے اس دلیل کوآخری مرحلہ میں لکھ کر کہتا ہوں 'حسرت میں رہے ایک بت عربدہ جوگ'۔
اس لئے اس دلیل کوآخری مرحلہ میں لکھ کر کہتا ہوں 'حسرت میں رہے ایک بت عربدہ جوگ'۔
اگر میں ان چارمفر عول پر مشمنل اس کہانی یا دلیل یا افسانے کو عنوان کے لحاظ سے بیان
کروں تو میں کہوں گا کہ جنگ بربادی' یا 'کیسازخم'۔

میں نے غرال کے مطلع اور مقطع پر چار مصر سے والے شعر بر تبھرہ کرتے ہوئے اپنی سوچ
سے افسانہ دلیل بھی تحریر کیا۔ آئ تک چار مصر سے پر کسی نے افسانہ شاعری کے لفظوں کے
طریقے سے نہیں لکھا ہے، لیکن مطلع کے ایک مصر سے پر بہت سارے اویوں ، افسانہ نگاروں
نے مضمون اور افسانے بھی لکھیں ہیں۔ ای لئے ہیں نے پڑھنے والوں کے لئے چھ، سات
نمونے پیش کئے ہیں۔ فیر پڑھنے کے بعد محققوں کے اپنی رائے اور اپنا تبھرہ ضرور معلوم
ہوجائے گا۔ اب ہیں محققوں کے تبھرے لکھنے اور سننے کا انتظار کرتا ہوں۔

پیش خدمت ہے کتب خالہ گروپ کی طرف سے ایک اور کتاب ،

پیش نظر کتاب فیس یک گروپ کتب خانہ میں بھی اپنوڈ کر دی گئی ہے 🌳

https://www.facebook.com/groups /1144796425720955/?ref≃share

مير ظهير عباس روستماني

0307 2128068





غالب نے غزلوں میں لفظ ہر ما اور لفظ رخم کو اپ محتلف شعروں میں بیان کیا ہے۔ اگر میں تمام لفظوں کو الگ کر کے بیان کروں تو میں نے دیوان غالب میں غالب کی غزلوں پر از یادہ تعداد لفظ ہر ما اور لفظ رخم پڑھا۔ مطلب ان لفظوں پر مختلف تفصیلات بتانے کے بعد مختلف شعروں میں ان لفظوں کو پڑھ کر مجھے اس مختلف شعروں میں ان لفظوں کو اپنی غزلوں میں بیان کیا ہے۔ ان لفظوں کو پڑھ کر مجھے اس بات کا خیال آیا کہ غالب نے شاید مجت جے ہم پاک مجت بھی کہد سکتے ہیں ہس گانے ہجائے والی کے ماتھ کی ہوگ ۔ ای لئے غالب نے الفاظ برم، زخم مختلف غزلوں کے شعروں میں بیان کے بیس سے بھی دعویٰ سے میں نہیں لکھ سکتا بلکہ مجھے بہی خیال آیا کہ غالب نے کسی گانے بیان کے بیس سے بھی دول سے میں نہیں لکھ سکتا بلکہ مجھے بہی خیال آیا کہ غالب نے والی ایسی عورت یا لڑک بجانے والی ایسی عورت یا لڑک بجانے والی ایسی عورت یا لڑک جس کا نواب خاندان سے تعلق ہو یا کسی ایسے امیر گھر انے سے تعلق رکھنے والی بی عورت یا لڑک جسے غالب نے بیشیدہ رکھا ہے، لیکن غالب نے تعدادان دولفظوں کی غزلوں میں زیادہ استعمال کی ہے مانے بیں الفاظ بھول، دریا، بہاڑ کا استعمال بار بار کیا ہے لیکن برم کوزیادہ تعداد میں استعمال کیا گیا ہے۔

میں نے اس منمن میں ایک غالب کے مشہور نقاد سے بات کی جس نے بہت سے خیالات غالب کے اس کے بہت سے خیالات غالب کے بارے میں کمارتور ہے خیالات غالب کے بارے میں کمارتور ہے جن کا نام کرشن کمارتور ہے جن کو تحقیق غالب کے اعراز سے جن کو تحقیق غالب کے اعراز سے جن کو تحقیق غالب کے اعراز سے

نوازا گیا۔ کیونکہ انہوں نے غالب پر تحقیق کتاب تحریری تھی۔ انہیں سے میں نے ۱۱ رنوم ر ۱۲۰۱۰ کو اس کے معتوق کے بارے اپنے موبائل پر رابط قائم کیا۔ اُن کو میں نے یہ بتایا کہ کیا آج تک فالب کے معتوق کے بارے میں غالب بر تحقیقات کرنے والوں نے کچھ بتایا ہے۔ توان کا جواب تھا کہ کس نے ابھی تک ان کی معتوقہ کے بارے میں نفصیل ہے نہیں بتایا ہے۔ اس لئے میں نے جب دیوان غالب میں لفظ نبر ما پڑھا تو میری نظراس شعر پر پڑی فور سے پڑھنے پر میدخیال آیا کہ مندرجہ ذیل شعر کھ کر ان شعر کھ کر کے تفصیل بیان کروں۔ اپنی تفصیل بیان کروں۔

دور چیم بدتری برم طرب سے ، واہ واہ نغمہ ہوجاتا ہے، وال گرنالہ میرا جائے ہے

یہ پڑھ کر جھے خیال آیا کہ نغمہ تب بیان کر سکتے ہیں جب ساز کے ساتھ گایا جائے۔
غالب نے بیان نغمہ کیا ہے لیکن اگر غورے سوجیں گے تو غالب نے برم میں اس بات کا بھی
احساس نہیں دلایا ہے کہ اس نے بھی برم میں نہ ہی شرکت کی اور نہ ہی صعدارت کی۔اس بات
کا بھی احساس پڑھنے پرنہیں ماتا ہے کہ برم کا استعمال غالب نے مختلف شعروں میں کیوں کیا
ہے۔ بار بار برم و ہرانے سے ہی کچھ نہ بچھ معلوم ہو ہی جا تا ہے۔

'برم' کے بارے میں اگر پچھ لکھنا ہوتو ہم کہیں گے کہ لفظ برم' کا ذکر شاعری محفل میں ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں برم شعر، مطلب شاعرا پئے شعروں ہے برم میں رونق لا کیں گے اور برم میں دوسرے شاعروں کوئ کر اپنے خیالات سے واقف کرا کیں گے۔ دوسرا یہ کہ 'برم' لفظ فاری زبان سے ماخوذ ہے۔ اگر محفل کے ساتھ ہم جوڑتے تو یہ اردولفظ ہے، برم اور مطلب میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن برم لفظ ساز کے ساتھ وابستہ ہے جیسے کہ برم ساز کا مطلب جب کوئی فرق نہیں ہے لیکن برم لفظ ساز کے ساتھ وابستہ ہے جیسے کہ برم ساز کا مطلب جب کوئی فرق نہیں کے بیانے والا کسی محفل میں اپنی غزلوں کوساز کے ذریعہ سنا تا ہے اور ان کے سننے کے لئے دعوت نامے بیش کئے جاتے ہیں۔ جس میں ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی مشہور غزل گو کو اپنا کلام سنانا ہے۔ ایسی محفل کومنعقد کرنے میں مشہور گانے بجانے والے کو یا کسی مشہور غزل گو کو اپنا کلام سنانا ہے۔ ایسی محفل کومنعقد کرنے مشہور گانے بجانے والے کو یا کسی مشہور غزل گو کو اپنا کلام سنانا ہے۔ ایسی محفل کومنعقد کرنے

کے لئے ہم میں لکھتے ہیں کہ بزم ساز۔مطلب بزم میں ساز کے ذریعہ گانے بجانے کے ذریعہ گیت گائیں گے ۔بزم اگر چہ فاری لفظ ہے ،محفل اردولفظ ہے کین غالب نے بزم زور زبردی سے اپنی غزلوں میں بیان کیا ہے۔ تب بیان کیا ہے جب عالب کئی بزم میں شرکت كركے زياوہ اس گانے بجانے والى عورت ہے متاثر ہوئے۔اب ميں پنہيں كہدسكتا كە گانے بجانے والی کس خاندان ہے تعلق رکھتی تھی الیکن میں اپنی سوچ اور جرح کر کے بیچے بتا وٰں گا کہ غ نب كى معشوق گانے بجانے والى عورت ہے۔ مانتے بیں كه غالب نے بزم كالفظ بار بار استعمال کیا ہے۔اس کی کیا وجہ ہے۔ وجہ یہی ہے کہ غالب جب مجھی مختلف بزم میں شریک ہوتے رہے تو ایک ہی بار انہوں نے اُس بزم میں ایسی گانے بیے نے والی عورت یا لڑ کی کو و یکھا ہوگا جس کے گانے بجانے سے غالب متاثر ہوئے ہوں اور ای کی فریاد کے لئے لفظ بزم کا استعمال مختلف غزلوں کے شعروں میں بار بار بیان کیا ہے۔اس لفظ کا ذکر غالب نے بہت باراستعال کیا ہے ، بجائے اس کے عالب نے اور دوسر کے نقطوں کو استعمال نہیں کیا۔ ہاں ول یا آئکھ جیسے الفاظ بھی غزل میں بیان کرنے پڑتے ہیں جن کی وابستگی معشوق کی تعریفوں کے ساتھ میل کھاتی ہے۔

اب میں اس شعر کواو پروالے شعرے دابستہ کر کے تذکرہ اس طرح کرتا ہوں:۔
دور چیم بدتری برم طرب سے ، واہ واہ
نغمہ ہوجاتا ہے، وال گرنالہ میرا جائے ہے

خالب نے غزل میں ایسا شعربیان کیا ہے کہ جس میں خود غالب فرماتے ہیں کہ نفہ بہت ہی لیندا یا۔ برم میں لفظ نفہ ساز کے ساتھ گایا جاتا ہے ورند غالب کونظم یا غزل کہتی تھی ۔ نفہ کا مطلب بہی ہے کہ غالب ایسی برم میں بیضا ہے جہاں پر نفہ سفتے ہیں ۔ نفہ کا مطلب بہی ہے کہ وال ساز کی مفل ہے جہاں رجوع ہوکر غالب اپنا تذکر واس شعر میں کرتے ہیں۔ جب میں نفہ من کرمتا تر ہوا تو ہیں نے بہی کہا کہ ایسی آ واز پر ان کوکوئی کے ونہ کے مطلب آ تھوں

ے ویکھ کر کبھی کوئی بات بتانا ٹھیک نہیں رہتا۔ ہی لئے غالب فرماتے ہیں کہ دورچھ بد کا مطلب بہی ہے کہ کسی کی نظر نہ لگے دورے ویکھو۔ اور ایسے نغنے ہر روز بزم میں سننے جائیں۔ اس لئے غالب فرماتے ہیں کہ نغمہ سننے ہیں متاثر اتنا ہوا کہ میں باربار'' واہ واہ'' کہہ کر بزم میں گر جنے لگا۔ اور کہنے لگا کہ ایک ہی نغمہ سننے ہے دل نہیں بجرتا بلکہ ہزار نغنے سننے چاہئیں ہمطلب میں بہت ہے نغنے سننا چاہتا ہوں تا کہ میں اور واہ وا بک بہ کر بزم کو آراستہ کروں۔ اس کا یہی مطلب میں بہت ہے کہ غالب کا رجھان کسی گانے بجانے والی عورت یا اُڑ کی کے ساتھ بی رہا ہے ور نداس ہے کہ غالب کا رجھان کسی گانے بہت نے والی عورت یا اُڑ کی کے ساتھ بی رہا ہے ور نداس ہے اگر شاعری کے سے تھا تھا ت رہتے یا کسی شاعر کا کلام سنا ہوتا تو وہ بزم کے بجائے محفل کا لفظ استعمال کرتا۔ جیسے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ بزم طرب سے مطلب غالب فرماتے ہیں کہ بزم کی طرف ہے بھی دس نغے کے سننے پر ہرکوئی واہ واہ کر بیٹھا مطلب غالب فرماتے ہیں کہ بزم کی طرف ہے بھی دس نغے سننے پر ہرکوئی واہ واہ کر بیٹھا ہے۔ کاش اور بہت سے نغے سنتا ، مطلب عال بارغز لوں میں کیا ہے۔ اگر چمقتی میری بات پر متفق میری بات پر متفق نہیں ہے۔ اگر چمقتی میری بات پر متفق نہیں ہے۔ اگر چو تھی دومرے اور شعر جو لفظ بزم کے ساتھ وابستہ ہیں ، بیان کرتا ہوں۔

کہ آج برم میں سیجھ فتنہ وفساد نہیں علاوہ عید کے ملتی ہے اور دن بھی شراب

پہلے میں نے یہ کہا کہ غالب نغمہ ک کر جب متاثر ہوئے قریبی تعلقات اس نغمہ گانے والی کے ساتھ رہا ، جسے معثوق کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ نغمہ سننے کے بعد بار بار اس بزم کو غالب غالب نے دہرایا مطلب اس کی آ واز سے متاثر ہوا۔ متاثر ہوکر اور کسی بزم میں پھر غالب شریک ہوئے ،مطلب اس بزم میں خود حاضر ہوکر کہا کہ اس نغمہ کی یاد آ ربی ہے اور بیشعر اس برم پر کھا۔ اور کہا کہ اس نغمہ کی یاد آ ربی ہے اور بیشعر اس برم پر کھا۔ اور کہا کہ جسے اس بزم کی یاد آ ربی ہے جس میں وہ نغمہ سنانے والی عورت یالا کی موجود تھی اور اس کے نغمے سے میں بہت ہی متاثر ہوا۔ اب میں دوسرے بزم میں شریک موجود تھی اور اس کے نغمے سے میں بہت ہی متاثر ہوا۔ اب میں دوسرے بزم میں شریک ہو کے بیشعر لکھتا ہوں اور کہدر ہا ہوں کہ اس بزم میں آج پھروہ نغمہ یاو آ رہا ہے اور نغمہ کی آ واز

کانوں میں گرجتی جس کی وجہ ہے بچھے اس بات کا اصاب ہور ہا ہے کہ آج آئی غیر حاضری پر فتنہ وفساد ہونے کا ڈرستار ہا ہے۔ ای لئے اس فتنے کو دور کرنے کے لئے اس بزم میں شریک رہوں گالیکن عید کی رسم نہیں د کھے کرغم میں جتل ہوں۔ مطلب اس دن اس بزم میں شراب کا استعال کر دں گا جس ہے کہ ججھے وہ نغمہ یا نہیں آئے گا۔ کیونکہ ہر کسی بزم میں ایسا نغمہ سنانے والا کوئی و کیھنے میں نہیں آ جو میرے دل کومتا شرکرے۔ اس لئے بزم میں اس نغم کو وہ ہرائے بغیر میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا اور میں سکون حاصل کرنے کے لئے شراب کا استعال کر دل گا۔ میں نخر کرہ کیا ہے لیکن میں نے یہ بغیر میں سکون سے نشراب کے بارے میں بھی اس کتاب میں تذکرہ کیا ہے لیکن میں نے یہ بات کہی ہوگا کیونکہ بزم و ہرائے پر محتفی کی آواز برجم کے بارے میں بھی کیا ہوگا اور شراب کا استعال اُس نغے کی آواز برجم کے بارے بھی اُس نغے کو یا دکر کے بزم میں شریک ہوکر کفظ آت کی برم نفظ کا استعال نہیں کیا ہوتا تو غالب بھی اُس نغے کو یا دکر کے بزم میں شریک ہوکر کفظ آت کی کا استعال نہیں کرتے۔ مطلب وہ بزم بار بار یا داتنے پر آئے کا استعال اُس بزم سے مشاببت کی سے مشاببت کی شعر بیان کیا ہے۔

بوئے گل، نالہ ول، دود چرائے محفل جوتری برم سے نکلا، سو پریشاں نکلا

غالب اپنی غزلوں کو بہت ی بر موں بیں شریک ہوکرلوگوں کو واقف کراتار ہالیکن اس
بات کا حساس بڑھنے والے کو نہیں دلاتا کہ اس کو واقعی کسی گانے بجانے والی عورت یالڑک کے
ساتھ محبت کا رشتے ہے جو کہ خفیہ ہے ۔ جبی تو میں نے پہلے کہا برم کا استعمال بار بارکر کے
بٹاتے ہیں کہ اب میں دوسری محفل میں شریک ہوا ہوں ، یبال حاضر ہوکر جھے اپنے نئے کلام
سے ادیبوں کو واقفیت کرانی ہے۔ انہیں اپنی شاعری ہے روشناس کرانا ہے بتا کراس محفل کے
بارے میں شعرسنا کر کہتے ہیں ''بوئے گل، نالہ دل ، دووچ اغ محفل'' جھے اُس بزم کی بار بار
یا وا آ رہی ہے جس بزم میں نفہ سنا ، اب میں نفہ بزم میں نہیں سنتا اور اس نفے کی تفصیل پر اس

محفل میں حاضر ہونے کے بعد یہ بتار ہاہوں کہ بزم میں پھول بھی تھے، نالہ دل شاعروں نے بزم میں اپنے معثوق کے بارے میں فریاد کری لیکن وہ چراغ جس چراغ کو اُس بزم میں پایا جس بزم میں سے مخاطب ہوکر کہتا ہوں کہ جس بزم میں میں نے نفیہ سن اُس محفل کو یاد کر کے میں اس سے مخاطب ہوکر کہتا ہوں کہ ''جوزی بزم سے نکلا''مطلب اس نفیے سے میں زیادہ متاثر ہوا۔ میں نے اپناول اس نفیہ سننے والے کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ ای لئے میں کہر باہوں جواس بزم میں آواز سے میں نفیے سے میں متاثر ہوا اور میں نے دل بھی اُن کو پیش کیا۔ اب جووہ آواز تھی اُس آواز سے میں پریش نی میں متاثر ہوا اور میں سے قبل کی گرخفیہ بتار ہا ہوں کہ اُس گائے بجانے والی عورت پریش نی میں بریش نی میں پریشاں کا استعمال بیان یا لڑکی نے مجھے پریش نی میں میتائر ہوا ہے جس بزم میں پریشاں کا استعمال بیان کرتے ہیں۔ مطلب اُس بزم سے متاثر ہوا ہے جس بزم میں نفیہ سے۔

یاں نفس کرتا تھا روثن شع بزم بے خودی یا دیا ہوں کہا تھا وائی وال بساط صحبت احباب تھا

 کاذکر اس کے ساتھ نہیں وابستہ کرتا۔ اس لئے میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ گانے بجانے والے سے متاثر ہوکراُس کا نفرین کرعالب فرمارہ ہیں کہ میرے ول، میرے نفس کوسکون حاصل خہیں ہوا۔ میں اُس نغے سے متاثر رہا ہوں جو میں نے برم میں سنا، وہ برم بھی بھی میرے ئے دوبارہ نہیں ہو عقی۔ کیونکہ اُس گا تا بجانے والی برم میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے میرے دل کو اُس برم کی یا دبار بارول تی ہے۔ اس لئے اگر اُس برم کے ساتھ جس برم سے میرے دل کی وابستی رہ اس کونیس پایا، اگر چہوباں پر جلوہ گل شے مطلب برم میں بہت سے ایسے دل کی وابستی رہی ہیں کہ اس کونیس پایا، اگر چہوباں پر جلوہ گل شے مطلب برم میں بہت سے ایسے شاعر بھی شخص جن کی میں نے بار بارتعربی کی وادراتی اچھی برم منعقد ہوئی کہ جلوہ گل بھی نہیں میں خیر سے بھی جس بی قربت تھی ۔ اگر اس برم میں میں نے برایک چیز کو پایا لیکن سکون دل برم سے بھی بہت ہی قربت تھی ۔ اگر اس برم میں میں نے برایک چیز کو پایا لیکن سکون دل برم سے بیابتا ہوں اورا کی تو بیا رہار سنتا کی در سے بھی بہت ہی شربت نے اپنا ول اس گائے بہانے والی عورت یالا کی کوچیش کی ہے۔ خبیں پایا۔ دل میں سکون ہی نبیس رہا میں اُس برم کو بار بار یار یا وکرتا ہوں اورا کی کوچیش کی ہے۔ خبیل بایابان کا نے بہانے والی عورت یالا کی کوچیش کی ہے۔

حسرت نے لارکھا تری برم خیال میں گلدستۂ نگاہ، سویدا کہیں جے

یں نے پہنے ہی بیان کیا کہ نغمہ من کرائس گانے بجانے والی عورت یا لڑکی کے ساتھ مالب کا واسط رہا ہے۔ جس سے اُس نے اپنادل اس کو پیش کیا تھا۔ لیکن ایک ہی بار غالب نے ایک برام میں دیکھا ہے۔ بار بار ندد کی نے کی وجہ سے ہر بزم میں اپنے مختلف شعروں میں ان کا تصور وُ ہر اتا ہے۔ جسے کہ شاعر فرماتے ہیں کہ حسرت نے لارکھا تری بزم خیال میں مطاب غالب فی سے ہیں کہ میں جران ہول کہ اس جسی بزم دیکھنے کو ملی نہیں ہے، جس بزم میں مان این کی ہے۔ اُن کو بھی معموم ہے کہ اُس نے مجھے ول پیش کیا ہے۔ اس میں میں نے وہمنے ول پیش کیا ہے۔ اس کو جس میں ماضر ہوتا ہول کیکن میں کئے وہ بھی کسی بزم میں حاضر ہوتا ہول کیکن میں جران ہوں تیرے نفے ہے متاثر تو بہت ہوئے۔ وہ متاثر ہونے واٹے بھی آ ہے گانے جران ہوں تیرے نفے ہے متاثر تو بہت ہوئے۔ وہ متاثر ہونے واٹے بھی آ ہے گانے

بجانے کوآپ کے ساتھ ساز کو یاد کرتے ہیں ۔ کیا وہ ان کا نوں ہے اُس آ واز کو د و ہارہ نہیں س سکتے۔ میں جیران ہوں میں نے کوشش کی بہت بار کہ بزم میں آپ کو دیکھوں لیکن نہیں دیکھے سکا۔ای لئے میں زیادہ تربزم میں شریک رہا اور آپ کا نغمہ بی بھول بیٹھا لیکن جھے کا ن ستاتے ہیں اور میرا خیال ستاتا ہے ای ستانے کی وجہ سے میں یار بارم بزم میں پیش ہوتا ہوں۔ حیران ہول کہ کسی کو آپ کے نغمے یادنیں آتے۔میں نے سوچا میں جب بزم میں شریک ہوؤں گا تو بہت ہے لوگ آپ کی فر ہ نئش پر کسی نہ کسی بردم میں بلا کیں گے اور میں آپ کا پھر غمد سنوں۔اب میں حسرت میں ہول کہ کسی بڑم میں آپ کے خیالات نہیں سنے۔اس کا مطلب' گلدستۂ نگاہ ،سویدا کہیں جے جب میں نے آپ کی آواز نبیں سی تو میں آپ کو گلدستہ ا پنی نظروں سے پیش کرنا جا ہتا ہوں لیکن آپ بزم میں شریک نہیں ہو۔ آپ کی غیر حاضری میں پیرگلدستہ کسی کے ذریعے پیش نہیں کرسکتا ہول۔ جس کی وجہ سے بہت می بریکار یا تیس وجود میں آ کرآپ کی اور میری عزت میں گراوٹ ماسکتی میں۔ای لئے میں دِل ہے ہی اس نغے کو سننے پر گلدستہ پیش کر تا ہوں وہ بھی اپنی نگا ہوں کے ذریعے جب کہ میں نے آپ کی حاضری ابھی تک سی برم میں ہیں یائی ہے۔

> مجھ تک کب اُن کی برم میں آتا تھا دورِ جام؟ ساقی نے کچھ ملائہ دیا ہو شراب میں

جب میں اُس برم میں شریک ہوا میں نے آپ کے نفیے سے جسے من کر بہت ہی متاثر ہوا۔ واہ واہ بھی کہا۔ لیکن میں جب آپ کی کسی برم میں حاضری نہیں دیکھی تو میں آپ کا خیال اور تصور اور آپ کی آواز دل میں کا نول میں اور آنکھول سے دہرا تا ہوں۔ اس لئے میں پریشانی میں بنتال رہتا ہوں۔ پریشان ہوکر جب اس برم میں جیھے شاعروں کے ساتھ کلام سناتا ہے اور میں بھی ان کا کلام سننا چہتا ہوں لیکن دل کا سکون ہے ہی نہیں۔ کے ساتھ کلام سناتا ہے اور میں بھی ان کا کلام سننا چہتا ہوں لیکن دل کا سکون ہے ہی نہیں۔ میں آپ کے نفیہ سے متاثر رہا مطلب گانے بجانے سے متاثر رہا اور میں نے ول ابنا پہتی کیا

ہے۔ تیجی تو غالب فرماتے ہیں جب غیرحاضر دیکھا میں سوچنے لگا کہ اے گانے بجانے والی اور نغمہ سے متاثر کرنے والی میں ای لئے ساقی کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھتا ہوں اور اپنے خیالات کوالگ کرنے کیلئے اپنی توجہ کو مرکوز کرنے کے لئے میں شراب کا استعمال كرتا ہوں۔ اب ميرے نئے بياد لي برزم شراب كى برزم ميں تبديل ہوئی۔ مجھے يورايقين ہے کے محقق لوگ میہ بات تنہیم کریں گے کہ ای نغمے کے سننے پر غالب کوشراب کا استعمال یا ربار اس بزم میں کرنا پڑا ہے۔اور بیجھی تشکیم کریں گے کہ غالب' اُن کی بزم میں آتا تھا دور ج م؟ مطلب جس بزم میں پہلے غالب حاضر ہوا و ماں پرشراب کا لفظ ہی نہیں بیان کیا ہے، شراب کا نفظ اس وقت بیان کیا ہے جب غالب کو و ہ نغمہ پھر سننے میں نہیں آیا مطلب اُس گانے بج نے والی عورت یا لڑکی کوئسی اور بزم میں گانا بجائے نہیں ویکھا۔اس لئے یہی کہدر ہاہے جب میں نے آس بزم میں کا حوالہ دیا مطلب جس بزم میں نغمہ سنا۔ جہاں جام کا استعمال نہیں ہوا مطلب شراب وہاں پیتے نہیں تھے، جب دوسرے برزم میں غالب شریک رہا اُس بزم میں شراب پینے کا انتظام بھی ویکھا۔ای لئے اُس گانے بجانے والی کا خیال رکھ کر کہنے لگا وہ یا کیزہ عورت تھی جہاں پر گاٹا ہجا . نے کے وفت شراب کا استعمال نہیں ہوا۔ یہ ں میں اسی کئے شراب کا استعمال کرتا ہوں اور اس برم میں شراب بھی میسر ہے اسی لئے میں اُن کے خیالات کوم کوز کرنے کے لئے شراب کا استعمال کرتا ہوں۔ میں محققوں سے میہ کہدر ہاہوں کہ تب غالب شراب كالفظ استعمال نہيں كرتے جب غالب نے فرمايا أس بزم كاحواله \_مطلب گانے بجانے والی کا ہی حوالہ دے رہاہے۔حوالہ دے کر میں بیٹابت کرتا ہوں کہ یا لب کو گائے بجانے والی عورت یالڑ کی کے ساتھ ہی قریبی واسطہ رہا ہے اور اپناول بھی پیش کیا ہے۔ جیے کہ سماقی نے کچھ ملائد دیا ہوشراب میں مطلب اگراس نغے سے میں متاثر رہا ہوں میں نے واہ واہ کہااور اپنا دل بھی پیش کیا۔اس ہےصاف ظاہر ہے کہ گاتا ہجانے والی تواب کے خ ندان ہے عنق رکھتی ہے یا پیم کسی امیر گھر انے ہے ۔ تبھی تو غالب فر ماتے ہیں کہ مجھے اگر گا نا بجانے والی سے طاقات نہیں ہوئی ہے لیکن میراول اُس کے ساتھ وابستہ رہااوراُس کی وابستگی میر سے ساتھ رہی ہے۔ اُسی برم میں جس بزم میں میں میں نے ان کودیکھا اور تغمہ گایا۔ ای لئے اب یہی کہدرہے ہیں کہ جب میں اس بزم میں شرب کا استعمال کروں کیا بہت ہے کہ ان امیروں نے اس شراب میں کچھ ایس طلاوٹ کی ہوگی جس سے کہ میں مرسکتا ہوں اور اُس گانے والی کے ساتھ رشتہ ترک ہوجائے گا۔ اور ایس دلیل بھی نوگوں میں رونما نہیں ہوسکتی گانے والی کے ساتھ رشتہ ترک ہوجائے گا۔ اور ایس دلیل بھی نوگوں میں رونما نہیں ہوسکتی لیکن میں اُس زمرکو بھی فی کرخدا کے گئے اُس گانے والی عورت سے واسط رکھا ہے۔ جس سے کہ میں اُن کو نفیے کہ میں نے بہت ساری بزموں میں شریک رہا لیکن میں نے کسی بھی بزم میں اُن کو نفیے سنانے کے بعد نہیں یا یا۔ اس کے میرے ذیال میں دوسر سے عمر سے میں بیان کیا ہے کہ ساتی سنانے کے بعد نہیں یا یا۔ اس کے میرے ذیال میں دوسر سے عمر سے میں بیان کیا ہے کہ ساتی نے کچھ ملاندہ یا ہوشراب میں۔

## میں اور برم مے سے بوں تشنہ کام آؤل گر میں نے کی تھی توبہ ساقی کو کیا ہوا تھا

جب میں نے اس بات کا ذکر عالب کے شعروں میں ہی بیان کیا ہے عالب کا قربی
واسطہ گانے ہجانے والی عورت یا لڑکی کے ساتھ رہا ہے اور ممکن ہے کہ دشتہ بھی رہا ہوگا لیکن
انہوں نے بیان نہیں کیا کیونکہ عام طور پر برنم میں شاعر ہی بیٹے ہیں اور وہ کلام من کرمتا تر ہوکر
یہ بیٹے کہ عالب کا واسطہ کی گانے ہجانے والی کے ساتھ ہے اور اس لئے ان کی شاعری
مقبول عام ہوئی ہے ۔ وہ لوگ حوالے ویتے لیکن گانے ہجانے والی عورت یا لڑکی ایک امیر
گھرانے کی ہونے کے نامے بیان نہیں کیا ہوگا اور اس لئے انہوں نے ایسی بات کو بتانے
سے انکار کیا ہوگا۔ کیونکہ شاعروں نے اس لفظ کومختف شعروں میں پڑھ کر اور مختف برنم میں
من کر محسوں کیا ہوگا کہ کسی خاص شخص کا اشارہ لفظ برنم سنا کر کرتا ہے ۔ یہ بھی سوچا ہوگا کہ
عالب بہت ہی بلند پا بیشاعر ہے ہم ایسی یا تیں کیوں سرعام کہیں گے اور میں ہی جی کہ امیر لوگوں
گاورت یا لڑکی ہونے کی نامے انہیں کوئی قبل نہ کرے ۔ اس لئے برنم میں جیٹھ کر اس راز کوفاش
گاورت یا لڑکی ہونے کی نامے انہیں کوئی قبل نہ کرے ۔ اس لئے برنم میں جیٹھ کر اس راز کوفاش

دوسرے شاعروں نے بیس کیا ہوگا۔ بھی تو غالب فرماتے ہیں میں اس بزم میں کام آؤں مطلب میں نے جب انہیں برم میں دیکھا ہی نہیں اُن کی یا داشت کے لئے میں ہرا یک بزم میں حاضر ر ہے، کیکن بزم اوب میں شریک رہا، ما ہب نے اس کے ساتھ بزم کا حوالہ ویا۔ پہلا اولی بزم، د وسراجس بزم میںشراب کا استعمال کیا کرتے ہیں۔ای سے غالب فرماتے ہیں اور مطلب یمی کہ جب میں نے اُس گائے بجائے والی کواولی بردم میں نہیں دیکھا تو دل وو ماغ منتشر ر باب میں اُس بزم میں شریک ہوا ہوں جہاں ساقی شراب پلاتا ہے میں اس ہے شریک ہوا ہوں تا کہاً ک وُ ھکوفتم کروں یاا پنی یا دواشت کومنتشر کرنے کے لئے شراب کا استعال کروں ورند مجھے اد بی برم میں ہی بیٹھ کرائے گھر جانا تھا لیکن نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ نغمہ گانے والی عورت کوئسی بھی بزم میں نہیں دیکھا۔جس نے میرے دل کومتا ٹڑ کیا ہے۔تبھی تو غالب نے ' بول تشنه کام آؤل' مطلب جب بین اس گانے بچانے والی کے کام نہیں آیا اس نے بے و فی فی میں نے بہت ی غزلیں لکھیں مجھے بورایقین تھا کہ وہ میری غزلوں کو گا کرلوگوں کو متن ٹر کرتی ہے،میرے کام ہی وہ گانے بجانے والی نہیں آئی۔اب میں شراب کا استعمال کرتا ہوں۔ <sup>و</sup> گرمیں نے کی تھی تو بہ ساقی کو کیا ہوا تھا'ای لئے میں پڑھنے والے کواس مصرعے ہے یورالیقین و باتا ہوں بھی تو غالب نے اس مصرعے میں بیہ بیان کیا ہے کہ اگر چدمیری اُس گانے بجانے والی ہے کوئی بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ جب میری ملاقات میلے برم میں ہوئی اس کے بعد ملاقات ہی نبیس ہوئی ، اگر مل قات ہوتی تو میں ساقی کے پاس کیوں جاتا۔میرا ساتی کے ساتھ کونس رشتہ ہے۔ میں ایک سیدھا سادہ آدمی ہوں۔ دراصل اس کے یاد نے میرے دل کوستایا ہے۔ اور اس نغمہ ہے میں بہت ہی متاثر ہوا ہوں تبھی تو میں پھر بیان کرتا ہول کہ سماتی کے س تھ مجھے ای نے وابستہ کیا اورای کا گناہ ہے۔ کیوں مجھے نغمہ سنا کرول کو پریشانی میں مبتلا کیا۔ اور میں نے اپنے دل کو بیش کیا۔ یہی وجھی کہ غالب نے کہا کہ ماتی کے ساتھ میرا کوئی واسطہ بیس تھا یہ واسطہ اسی نغمہ ہے ہوا جس نغمہ ہے میں اُس بزم میں متاثر

ر ہاہوں\_

دیدار بادہ، حوصلہ ساقی، نگاہ مست برم خیال میکدہ بے خروش ہے

میں نے اس بات کا احساس پہلے ہی کرایا کہ غالب کوشراب کی عادت نہیں تھی۔وہ بہت ساری برزوں میں شریک ہوکرا پی غزل سنا تا تھے جس سے سننے والے متن تر ہوتے ہتھے ،لیکن سمسی نے صمحفل میں جس کا ذکر میں نے پہلے ہی بیان کیا ہے جس بزم میں غالب نے خمد سنا ہے جس نغمہ پر غالب نے واہ واہ کی ،اُسی نغمہ ہے متاثر ہو کروہ اپنادِل پیش کرتا ہے۔مطلب یاک محبت ہوئی ہے لیکن کئی وجو ہات کی بنا پر پھر وہ نغمد سنانے کے لئے بزم میں نہیں حاضر ہوئی ، اُن کود کیھنے کے لئے غالب بہت ہی ہریشان رہے۔ ای لئے میں بیان مندرجہ ذیل مصرعول ہے پڑھنے والے کوثبوت بیش کرتا ہوں کہ عالب نے شراب کا استعال نہیں کیا۔وہ مجبور ہو، جسبہ أے أس نغمه كانے والى سے ملاقات ہى نبيس ہوئى۔ غارب فرماتے بيں كه ويدار یادہ ، حوصلہ ساتی ، نگاہ مست کہ جھے ساتی کا دیدار کرنے کا واسطہ کیا تھا۔ جھے ساتی سے بیس ملتا نہاس کا دیدارکرتالیکن وجہ بیہ ہوئی کہ میں نے جب اینے دل ہے اس نغمہ کو یا د کیا جو کہ کسی برم میں کا یا گیا جس نے میرے دل کومتا ٹر کیا ،کسی بھی برم میں اُن کوھ ضربی نہیں یا یا ، حاضر نہ ہونے کی وجہ سے میں اب شراب یہنے کے لئے شراب کی بزم میں جا کر بیشنا ہوں اور پی کر بیمحسوس کرتا ہوں کہ کسی کی یا دہے میں متاثر ہو کرنا دان بن جاتا ہوں اور بیتا دانی ساقی کی وجہ ے ہے۔ ساقی کے کارٹاموں سے میں شراب میں مست رہا اور اس نغمہ کی یا دمیرے ہے معطل ہوگئی لیکن افسوس ہے برم خیال میں بے ہوش رہا'ای لئے غالب فرماتے ہیں کہ میں اُس برم میں جاتا ہوں کیکن وہاں میں غزل سناتا ہوں سننے والے میری غزل ہے متاثر ہوتے ہیں کیکن کمیا کہوں میں اُن کو اُس برم کے بارے میں پھی ہیں تا تا دِل ہی دل میں افسوں کر کے ہزم خیال مطلب شاعروں کی ہزم میں بیٹھ کرمیں زیادہ تر شراب کی ہزم کا خیال

کرتا ہوں اور بیسو چتا ہوں کہ بزم خیال سے جدا ہو کر شراب کی بزم میں بیٹھوں اور بیٹھ کراُس نغمہ کوالگ کروں جو کہ بیس نے بزم میں سنا، جب انہیں دیکھا ہی نہیں اس لئے ان کی یاد کو معطل کرنے کے لئے میں بزم خیال میں شریک ہونے کے بعد بزم میکدہ میں شریک ہوا۔ مجھے شراب سے کوئی واسط نہیں تھا افسوں ہے کہ مجھے بزم خیال میں ہی ایسا واسط اُس نغمے کے سننے سے رہاجس نغے کوابھی تک دوسری بزم میں نہیں گایا۔

> نالہ ول میں، شب، اندازِ اثر نایاب تھا تھا سیندِ برم وصل غیر گوبے تاب تھا

میں نے پہلے اس کتاب میں ہے بیان کیا کہ شاعر کی توجہ شراب پر زیادہ نہیں رہی بلکہ شراب کو اسنے دوسرے طریقے ہے بیان کی ہے لیکن جب میں نے ویوانِ غالب کی تمام غزلیں بڑھیں تو پڑھ کر مجھے غالب کے کئی ایسے شعرغز لوں میں پڑھ کریہ جذبہ پیدا ہوا کہ ن اب کے تعلقات گانے بجانے والی ہے ہی رہا اور یہ پھرد ہرا تا ہوں کیونکہ اس شعر کو جو کہ اس نے دیوان غالب میں لفظ من کے ساتھ کہد کر پھر بیان کیا ہے کہ میں اس بزم کے ساتھ وابستة رہا ہوں اوراس بزم میں میں نے ابنادل اُس کو پیش کیا جس سے میں بدکاروں میں کھنس کریر بیٹان رہا ہوں۔ جیسے کہ **تالہ ول میں ، شب ، اندازِ اثر نایاب تھا'۔** جب میں نے انہیں بزم میں دیکھا بی نہیں تب میں نے بیہ موجا میراان کااثر رہا بی نہیں کیونکہ ہرا یک بزم میں نیرحاضر پاکرمیں نے سوحیا و ہ نقمہ میرے لئے الگ کیا گیا ہے جب میں نے برم میں نہیں یا یا اور میں سوینے لگا وہ نتمہ نا باب ہے۔ اس کئے آہ وزاری ول سے کرتار ہا اور رات مجرسوچتا ر با که میں کسی برنم میں انہیں حاضر دیکھوں تو میں بیجمی کہدر ہاہوں کہ رات بھرانہیں یا دہیں ستاتی اور پینبیں سویتے ہیں کہ داو دینے والے کو میں پھر دیکھوں لیکن نہیں دیکھا جس کی وجہ ے میں سے کہتا ہول کہ وہ بزم میں غیر حاضر رہ کرنایاب ہے۔اور دستیاب ہی نہیں۔ تخاسپیم برم وصل غیر کوبے تاب تھا'جب میں برم ہے الگ رہا مطلب بڑم میں غزل بیش کی

شاعروں کے ساتھ با تیں بھی کیں اوراب جھے اُن کا خیال شب میں آتار ہا کیونکہ برم اختا م
پذیر ہونے کے بعد میں جب گھر جاتا ہوں تو جھے اُس نغمہ کی یادستاتی رہتی اور میں اُس نغے

ہو صل نہیں کر سکا ، مطلب میں نے اُس نغہ کو پھر برم میں نہیں سنا۔ نہ سننے کی وجہ سے میں سے

کہدر ہا ہوں کہ گتنی تاب میں کروں اور کتنے ونوں میں نغہ نہیں سنوں۔ جس نغے کو میں نے

ایک ہی برم میں سنا اور نغہ سنانے والے کود یکھا جس کودل میں نے بیش کیا کیکن کیا کہوں کہ وہ

میرے وصل میں ہے ہی نہیں اور کیا اس کومیر کی بیتا ہی کا تصور نہیں ہے۔ اور اس کومیرے لئے

میرے وصل میں ہے ہی نہیں اور کیا اس کومیر کی بیتا ہی کا تصور نہیں ہے۔ اور اس کومیرے لئے

فواب بھی دستیاب نہیں ہے کہ میں یہ ہوچ کر کہتا ہوں کہ میر سے لئے وصل ہے بی نہیں۔

نغہ سنا گیگے۔ افسوس ہے کہ میں یہ ہوچ کر کہتا ہوں کہ میر سے لئے وصل ہے بی نہیں۔

یزم نے ، وحشت کدہ ہے کس کی چٹم مست کا؟

میشیشے میں نبض پری ، پنہاں ہے مون جادہ سے

میشیشے میں نبض پری ، پنہاں ہے مون جادہ

جب میں نے یہ بیان پہلے کیا کہ جس بزم میں نغمہ غالب نے سنا اور اس نغمہ پرواہ واہ کرے تعریف کی برم میں شریک ہونے کے باوجود نہیں دیکھا اور ای نغمہ کو دہراتے ہوئے غالب فرماتے ہیں کہ بھے اس نغمہ کے ساتھ بہت ہی دل کا لگا وُر ہا ہے ۔ لیکن میں الر اکونہیں دیکھا ہوں ۔ کیا وجہ ہے ۔ ان وجو ہات کا اپنے آپ جا کڑہ لے کر یہی کہنے لگا کہ اُس نغمہ کو میں کسی اور بزم میں نہیں دیکھوں گا ای لئے میں اُس بزم کو یا دکر کے میہ کہوں گا کہ جب جھے ادبی برم میں شاعر لوگ بلاتے ہیں میں غزل پڑھتا ہوں لیکن جھے بزم کے ماحول میں دحشت کا برم میں شاعر لوگ بلاتے ہیں میں غزل پڑھتا ہوں لیکن جھے برم کے ماحول میں دحشت کا احساس ہوتا ہے ، جب وہ میرے کلام کو سفتے ہیں می کران کے چشم متاثر رہتے ہیں اور جیران ہوتے ہیں کہ کیا شاعری اچھی غالب کی ہے ، داود سے کر میں انہیں مینیس بتا تا ہوں کہ بھے اس کو جھوا س کا اثر ہے لیکن ان پر میر ااثر شاید نہیں ہے ۔ میں ہرا کے شعر میں ان کی آواز کو دہرا تا ہوں ای گا تی ہیں میں اس کے بغیر میں وحشت کی دہرا تا ہوں ای گئے میں ان کی بغیر میں وحشت

محسوں کرر ہاہوں اور انداز ہ لگا تا ہوں کہ میرے خیال میں اس کی جو آئکھیں ہیں کسی کے ساتھ وابستہ ہونے سے مست رہی ہیں کیکن اس کے ساتھ ہی ہیکھی کہتا ہوں کہ جب اس نے مجھے اس برم میں دیکھا اور اس وفت اس کے اور میرے چشمے متاثر رہے اسی لئے میں یہ پھر و ہرا تا ہوں میزم ئے ،وحشت کدہ ہے کس کی چیٹم مست کا؟ مطلب میں جبان کے چشموں ے دور رہا وہ بھی میرے چشمول ہے دور رہا ، میں اس بزم کی آتھوں کو دہرائے کے لئے میکدہ میں حاضری دے کرمے کا استعمال کرتا ہوں۔اس ہے مجھے ایسے ہی چیشے دیکھنے کو ملتے ہیں اور میں سوچتا ہوں کدان چشموں کو دیکھے کریب وہ اُفخہ میرے یاس ہے۔مطلب کہنے کا ہے کہ اس نغمے سے مجھے دل کا واسطہ رہااور دل بھی پیش کیالیکن حیر انگی کی بات ہے کہ ابھی تک ویکھ بی نہیں اور اس وقت بزم میں جشنے کا حال کس طرح دیکھا گیا۔ اس طرح میں ان چشمول کو پھر دیکھنا جا ہتا ہوں اس لئے میں میکدہ میں شراب پی کر ایسا چشمہ ڈھونڈ تا ہوں ۔ ميرے خيال ميں برم نے كا استعال غالب نے اس سے كيا ہے اور كہا ہے كدميں اب برم ادب میں نہیں شریک ہول اور بزم ادب ہے الگ ہونے کے بعد میں برم نے میں ہی حاضری دیتا ہوں۔اورادب کے ساتھ ای لئے الگ رہا کیوں کہ وہ نغمہ جومیں نے برم میں سنا وہ میں نے کسی اور برزم میں نہیں سنا یہ جھی تو میں اُس کی بیا د کو بھو لنے کے لئے اور مجھے برزم اوب میں بیٹے کراس کے خیال ہے غزل کہنے پرتنا ؤپیدا ہوا ہوتا ہے کیونکہ یا دہمیشہ برزم اوب میں ہی آتی ہے۔ مشخصے میں نبض بری، بنہاں ہے موج بادہ سے میں نے جب اس بات کا حوالہ ویا کہ بزم ادب میں نہیں غالب زیادہ حاضر رہتا ہے بلکہ بزم نے میں ہی حاضر دیتا ہے ای کئے اس مصریے میں میہ کہدرہے ہیں کہ جب میں ہے خانے میں بیٹھتا ہوں میں اُس نغمہ کی ال طرح ہے نبض دیکھتا ہوں جس طرح شینتے کو دیکھے کرہم تصویر دیکھتے ہیں۔ شینتے میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بیری کی نبض ہے اور اس شیشے کو نغے کے ساتھ وابستہ کرتا ہوں جس نغے کو میں نے کسی خاص بزم میں دیکھا اور پھر ایبا نخمہ دوسرے بزم میں نہیں سا۔اس لئے اس کا تصوردل میں رکھ کرمیں ہے کہدر ہا ہوں کہ مجھے شراب کے شیشے کود کیے کراس کی نبض محسوں ہوتی ہے۔ اور میں ابنی شراب میں مست رہتا ہوں وران کی یادا لگ رکھتا ہوں۔ اس کی برم آرائیاں من کر، دل رنجور، یاں اس کی برم آرائیاں من کر، دل رنجور، یاں مثل نقش مدعاے غیر بیٹھا جائے ہے

میں نے یہیے پیغام بزم نام اس لئے رکھا تا کہ پڑھنے والے کو یہ تمجھ وَل کہ غاہب کی معشوقہ گانے بجانے میا گانا سننے کی شوقین تھی ،جس شعر کو میں نے پہلے ہی اس مقصد کے لئے لکھا۔اُس کے ساتھ ماقی لفظ ہزم' کا واستہ رکھ کریڑھنے والے کو سمجھایا تا کہ وہ میری ہات ہر مظمئن رہے۔ مختلف رائے دینے والے بھی اُردو میں موجود میں۔ کیاوہ میری رائے ہے متفق ہیں۔لیکن میں بیددعویٰ اس شعر کے ساتھ منسوب کر کے باقی شعروں کے ساتھ واسطہ رکھ کر سیجے کہدرہا ہوں۔ میں اب ای بات کو اوپر کے شعر کے حساب سے بیے کہوں گا کہ غالب ہرا یک بزم میں موجود رہ کر بھی اے وہ معثوقہ بھی نہیں دوسرے بزم میں ملی ۔ جس کے لئے غالب نے کافی کوشش کی اورغز ل کے بہت ہے شعروں میں لفظ ب' بزم' کولکھ کراپنے ڈ کھ کا اظہار كرتے ہوئے بتایا میں نے اس نغمہ كہنے والى اور نغمہ سننے والى كے ساتھ ا تنالگاؤ ؛ وا كہ میں نے ا پنی زندگی شراب میں مست رکھی ۔اور اس کی وجہ ہے میں بدنام ہوا اور مجھے کوئی بھی عزت ند ہی رسموں میں لوگوں کے ذریعے نہیں ملتی ہے۔لیکن میعز ت ای لئے ختم ہوگئی کیونکہ میں نے اس کا چېره ېې د دسرې برنم مين نبيس د يکھا۔حتی که بهت کوشش کې اُس کا چېره نبھی برزم مين نبيس د یکھانہ وہ بھی حاضر برزم میں رہی ۔اب میں مختصر بیہ کہدر ہاہوں کہ اُس کو بھی شوق ہوگا کسی برزم میں شریک ہونے کا اور وہ بھی میرے لئے ترستی ہوگی اور مجھے بھی اس بزم میں ویکھنا عامتی ہوگی ،لیکن مجھےاس بزم میں اجازت ہی نہیں ہوگی مانتاہوں وہ بزم بہت ہی آ راستہ ہوگی ، مطلب اس کوسجایا ہواہوگالیکن میں دل سے رنجور ہوں۔ای لئے غائب فرماتے ہیں کہ اُس كى برم آرائيان من كر، ول رنجور، يان اس ك أس كالفظ إس لفظ شعريس بيان كيا ب غالب نے باتی لفظ برم میں اُس کا حوالہ ہیں دیا ہے! سم صرع میں اُس کا حوالہ دے کرصاف بیان بڑھنے میں بڑھنے والوں کو محسوس ہوجائے گا کہ وہی برم جس میں لفظ اُنغیہ کا غالب نے استعال کیا ہے۔ مطلب گانا بجانے والی یا گانے سننے کا شوق رکھنے والی عورت ہی غالب کی معشوقہ ہے۔ اس بات کا اِس مصرعے ہے بھی اظہار ہوتا ہے۔

ہاں غالب اس شعر کے دوسرے مصرعے میں بیان کرتا ہے جب وہ مجھے برم میں غیر حاضریائے گی حتی کدأس نے بزم میں ای لئے آراستہ ہوئی ہوگی تا کہ غالب کا دیدار کروں وہ گانا سننے یامیرے گانے کوسنانے کے لئے بیٹیس لیکن غالب فرماتے ہیں کہ جھے شک ہے کہ دہاں کسی دوسرے کومیری جگہ برحاضری دینی ہوگی تا کہاڑی کے گھروالے میرے حاضری یر تنا ؤ پیدا کر کے نفرت بھری نگا ہوں ہے نہ دھیں ۔اس لئے غالب نے کہا<sup>د مثل</sup> نقش مرعا ہے غیر بیٹا جائے ہے مطلب کسی غیر کومیرے بجائے حاضر رکھ کراس برم میں مجھے معثوق کے ساتھ تناؤمیں رکھ کرمیری نفرت کوابھاریں گےاور جھے کہاں پھراُ سمعثوق کے ساتھ ملنے کا موقعہ فراہم ہوگا۔مطلب مجھےلفظ بزم سے ہی معلوم ہوا ہے کہ غالب کی معثو ق صحیح ایک امیر خاندان ہے تعلق رکھتی ہے جس کی وجہ سے غالب نے بہت د فعہ مختلف غز لوں کے شعروں میں برم كا استعمال كيا ہے۔ ميں نے يہلے بى اس بات كى تفصيل دى۔ اس بات كى تفصيل ميں اب مندرجہ ذیل مطلع اور مقطع ہے کرتا ہوں جس کی میں نے پہلے ہی تشبیہ کی ہے۔لیکن اُس سے تثبيه كركے بير بتاؤں كەغالب نغمەمجىت نغمە كے ساتھ يراھنے والوں كوسمجھاؤں كەغالب كا واسط امیرگھر انے سے رہاہے، یا شہشٹاہ یا شاہی خاندان سے بھی تعلق ہوسکتا ہے۔

پھر اُس انداز سے بہار آئی کہ ہوئے مبر و مد نماشائی کیوں نہ دنیا کو ہو خوشی غالب ۔ شاہ دیں دار نے شفا پائی

ا گراُورِ کے مطلع اور مقطع ہے ہمیں اس بات کا ثبوت یا حوالہ ملتا ہے کہ غالب کی معشوقہ ایک امیرگھرانے سے وابستہ ہوتے کی وجہ ہے اُسے گھر والوں نے یا بندی عائد کی اور وہ اپنے گھرے باہز ہیں نکلتی ، کیونکہ معثوقہ کے گھر والوں نے ستاہوا ہوگا کہ اُن کی لڑکی یاعورت کو کسی شاع كے ساتھ كہرے تعلقات قائم ہيں۔اى لئے سى خاص بزم ميں غالب نے ساہوگا أس لڑ کی کونغمہ بیش کرنے کی برم میں حاضر ہوکر یا بندی عائد کی گئی ہے۔جس نغمہ سے غالب کا لگاؤ بھر بورر ہالیکن میں بیدعویٰ ہے نہیں کہ سکتا ہوں کہ کیا نغمہ گایا گیا یا نغمہ سنایا گیا یا نغے کومعشو قہ نے محبوب کوستایا ۔ صرف مصر عے میں عالب نے تغمہ بیان کیا ہے ، اس بات پر گہری سوچ کر فی یڑے گی لیکن تھیجے طور پر اُسی وفت معثوقہ کی ملاقات غالب ہے اُسی برم میں ہوئی ہے جس کا حوالہ لفظ نغے سے کیا ہے جبکہ شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی معشو قد کو یا بندی عائد کی گئی اور کسی بزم میں حاضر منہ ہوئی۔ جب بزم میں حاضر نہ ہوئی تو غالب کوزیا دہ شاعری اُ بھرنے لگی اور غالب نے بزم میں ہی یار بارغز ل کے شعروں میں زیادہ بیان بازی شروع کی الیکن اب یڑھنے والے رہے کہ رہے ہیں کہ ہیر ہات غلط ہے اِس بات کو بھی یا درست اس مطلع اور مقطع ہے مشابہت دے کہ بتاؤں گا' پھراُس انداز ہے بہار آئی' مطلب شاعر کو پورا یفین ہواہے کہ معثوقہ کوکسی نہ کسی طریقے ہے گھرے ہاہر جانے کی اجازت ملی ہے۔ تبھی تو کہہ رہے ہیں ' کہ ہوئے مہر ومہ تما شائی' مطلب کہنے کا یہ ہے جب شنرادی یا امیر گھراتے کی لڑ کی گھرے باہر نکلے گی تو بہت ہے اے دیکھیں گے دیکھیکر حیران ہوجا کمیں گے اوراس بات کا اظہار آپس میں کریں گے استے عرصہ تک میگھر میں خفیہ طور پر رہی تھی ، کیا وجہ ہے کتبھی تو غالب مقطع میں اس بات كاحواليدية بين اور بتات بين كه كيون شددنيا كوبهوخوشي غالب مطلب اب غالب فرماتے ہیں کہ جب سبھی کوخوشی محسوس ہوجائے گی شنرادی یا امیر گھرانے کی لڑکی **کو آ**ج گھ والوں نے رہا کیا۔جس پر بہت ہے لوگ مختلف تبصرہ کریں گے کیکن اس پر غالب فرماتے ہیں کہ میں کیا بتا سکتا ہوں میں دوسروں کو پیٹیس بتا سکتا ہوں کہ مجھے اس کے ساتھ ول کا لگاؤاور

قریبی محبت ہوئی ہے جس کی وجہ سے اِس کو گھر سے باہر جانے پر یا بندی یا ندکی گئی۔ تو مجھے اس یا بندی پر بہت ہی غم ہے تو میں کیسے خوشی میں منتلہ ہوسکتا ہوں ۔تبھی تو میں بیہ کہوں کہ شاہ دیں دار نے شفایا ٹی'مطلب غالب فرماتے ہیں کہ میں ایسے حالات دیکھے کریمی کہوں گا کہ شہرادی یا امیر گھرانے کے لڑکوں کومیری محبت پر گھرے جانے کے لئے پابندی عائد کی گئی۔کوسی فتح اس شاہ نے پائی جس نے میری معثوقہ کو گھرے باہر جانے کی پابندی عائد کی ۔ اُس نے اس طریقہ ہے کوئسی صحت یا بی حاصل کی اور میری معثوقہ کو کمرے میں بند کر کے بیمار کی طرح بیمار ی میں مبتلا کیا۔اس لئے میں اُس معشوقہ کے بارے میں پہھے نہیں کہدسکتا ہوں اگر چہلوگ خوشیاں منائیں گے لیکن میں اپنی خفیہ محبت اپنے پاس ہی تاابدر کھوں گا اور تفصیل نہیں بتاؤں گا۔ای لئے یہ مطلع اور مقطع غالب نے لفظ برم کے ساتھ جی وابستہ کر کے غزل میں تحریر کیا ہے۔ جس مطلع اور مقطع ہے جمیں ثبوت ملتا ہے۔اچھا خبر بات کوا لگ رکھتے ہیں اب دوسرا ثبوت میں دوسر ہے مطلع ادر مقطع میں بیان کرتا ہول۔مندرجہ ذیلِ مطلع اورمقطع کے پڑھنے ہے میں قانون کے مفہوم کے دائر ہے میں وضاحت کروں گا بلکہ میں وضاحت لفظ من کے ساتھ جوڑ کراس طرح کرتا ہوں\_

حضور شاہ میں اہل سخن کی آزمائش ہے چمن میں خوش نوایاں چمن کی آزمائش ہے وہ آویں گے مرے گھر ، وعدہ کیما، دیکھنا غالب سے فتوں میں اب چرخ کہن کی آزمائش ہے شخ فتوں میں اب چرخ کہن کی آزمائش ہے

جب غالب نے لفظ برم میں لفظ نغمہ ہے ہمیں اس بات کی طرف توجہ مرکوز کی کہ اُس کی معشوقہ کا واسطہ نغنے ہے برم میں ہواہے ۔ تو پھر غالب نے بہت ی غزلیں تحریر کیں لیکن بیان بازی کر تار ہا۔ ای پر غالب نے ایک دِن یہ بھی سنا کہ اس کی معشوقہ کے گھر والے کسی اور گھر میں دکھنے کی خفیہ مہم چلار ہے ہیں۔ بین کر غالب نے ایک غزل تحریر کی ہوگی ،جس اور گھر میں دکھنے کی خفیہ مہم چلار ہے ہیں۔ بین کر غالب نے ایک غزل تحریر کی ہوگی ،جس

غزل کے مطلع اور مقطع میں بیان کرنے لگے کہ شنرادی یا امیر گھرانے کی لڑکی کو جب حیار د بواری میں بند کیا گیا سب کے سب میر شکایت کرنے کے کہ اے شہنشاہ سب لوگ یہی <sup>ج</sup>کایت کرتے ہیں کہ شنرادی کو یا امیر گھرانے کی زکی کو گھر والوں نے کس بات برگھر میں بند کر کے قیدی بنایا ہے۔ تب باد شاہ نے یا امیرلڑ کی کے گھر والوں نے بیہ بتایا کہاُ ہے پھر قید خانے ہے چھوڑ کرکسی رہنتے دار کے یاس رکھا۔ وہاں پر وہ قید خانے کی طرح اپنی زندگی نہیں بسر كرے كى۔اس بات پر غالب مطلع میں كہتے ہیں كہ حضور شاہ میں اہل بخن كى آ زمائش ہے میں جب سنا کہ نثاہ ہے محبوب کے لئے یامعثوقہ کے لئے اجازت فراہم کی ہے کہ وہ کسی سخنور کے ساتھ بات کر علق ہے اور اس طریقے ہے ہم اُس کی پھر ہے آ زمائش کریں گے اور اس کے چال چکن پر تبھرہ کریں گے۔ای پر غالب نے دوسرے مصرعے پر بیدکہا ج<mark>مین میں خوش</mark> نوایاں چمن کی آزمائش ہے اس آز مائش ہے ایک پرندہ کویا ایک چھول کوچن میں رکھ کرسیلانی باغ میں اپنے اپنے تاثر ات بیان کریں گے وہ یہ بیں گے کہ یہ جومعنو ق لڑ کی ہے جس کو گھر والون نے گھر سے دوسرے گھر جھیج کر آ زادی ہے رہنے کی اجازت دی ہے۔ تو وہاں پر سیلانیوں کا باہمسالیوں کا یمبی ردعمل رہے گا کہ بیا لیک پرندہ ہے جس کو پھول کی طرح باغ میں رکھا ہے، کیکن پھربھی پرندہ بتا کر بہی کہیں گئے کہ بیا بیک پھول بھی ہے۔ پھول اس وجہ ہے کہ لوگ چېره د پیمیس گے دیکھے کراپنے روممل کا اظہار کریں گے اور پرندہ ای لئے ہے بیاس گھر کے پنجرے میں بندر ہااور بہاں لوگوں کود سکھنے کے لئے باغ میں رکھ کرآ زادر کھا گیا ہے لیکن پھر بھی ہے پر ندہ بی ہےاور میا اُڑ کریا اے اڑا کرای گھر میں جانا ہے جس گھرے آئی ہےاور پھر قیرخانے میں رہنا ہے، بیہ آزادی ساج کے لوگوں کو دکھانے کے لئے ہے تا کہ کوئی دوسرے طریقے سے روممل کا اظہار نہ کریں۔جب غالب نے غزل میں مطلع بیان کیا تب اس نے اپنا تجرہ اینے مقطع میں اس مطلع کے بارے میں یوں بیان کیا کہ جب اتنی پابندی غالب کی معثوقه برعائد کی گئی تو غالب نے مطلع میں اس پراینا تنجرہ کیا اورخود کہنے لگے کہ آئی پابندی

کے باوجود شیزادی یا وہ لڑکی جس نے برم میں میرے دل کو پیش کیا اور میں نے بھی ابنا دل اُس کو پیش کیا۔اب اس رقمل پرأس پر بہت ی یا بندیاں عائد کی گئیں ہیں،جس کی وجہ ہے وہ مجھ سے بھی بھی ملا قات نہیں کر سکتی ہے۔اب اُسے تھوڑی می رعایت ملی ہے کیکن اس رعایت کے باوجود وہ کسی برزم میں میرے ساتھ ملاقات نہیں کرسکتی ہے کیونکہ وہ میری کسی برزم میں حاضر نہیں ہو عتی ای لئے عالب فرماتے ہیں کہ طلع میں اُسے تھوڑی می رعایت ملی ہے کیکن باوجوداس کے وہ کسی خریقے ہے میرے گھرضرورآئے گی اور مجھ ہے ملا قات ضرور ہوگی تبھی تو غالب فرمائے ہیں کہ من فتوں میں اب چرخ کہن کی آزمائش ہے مطلب اس کے ملنے کے لئے اتنی پابندیاں رکھ کربھی فتنہ اٹھانے ہے کیجھ بیں حاصل ہوسکتا ہے یا وجود کہ اس کے وہ میرے دل کے ساتھ ساتھ ہے۔اگر اُس کے گھر والوں نے آ زمائش کے طور پر دوسرے مقام پر رکھ وہاں پر بھی وہ میرے دل کے لئے تڑپ رہی ہوگی علن حالات کے با وجود مجھے بورایقین ہے کہ وہ بھی میری محبت کا امتخان لے کر آ زماء رہی ہوگی ،لیکن ہم دونوں اس امتخان میں کا میاب ہوں گے اور ضرور وہ میرے گھر میں آئے گی اور میں اسے مل کراپیے سب د کھ در دبتا کرائس بزم کے بارے میں بات کہوں گا جس بزم میں مجھے دل کالگاؤاس کے ساتھ ہوا ہے۔اوراس کوبھی میرالگا دَاسی بزم میں ہوا ہے۔

اب مخفق اس بات کی طرف توجہ مرکوزکریں گے کہ یہ بات اور یہ جرئ سی کے ہے اگر سی میں ہے تو میں یہ کہنا جا ہتا ہوں کہ لفظ شاہ کو کس بات پر غالب کو غزل میں لکھنا پڑا۔ نہ بی شابی خاندان کے ساتھ اس کی معشوقہ سے وابستہ ہے خواہ وہ گانے بجانے والی نغمہ سنانے والی یا نغمہ تحریر کرنے والی ہولیکن میں اپنی سوج کے حساب سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ اُس کی معشوقہ انہیں سے وابستہ ہے ۔ ورنہ محققوں کو بتانا پڑے گامطلع میں دو تین بارلفظ شاہ کا استعمال کرنا کیوں پڑا۔ اس بات کی طرف توجہ خود غالب مرکوز کرتا ہے جس کو میں نے پڑھے والوں کے لئے بتایا۔ جس پر تھوڑی سی بحث بھی ہوئی۔ میں کسی تنقید نگار یا کسی ایسے محقق کا والوں کے لئے بتایا۔ جس پر تھوڑی سی بحث بھی ہوئی۔ میں کسی تنقید نگار یا کسی ایسے محقق کا والوں کے لئے بتایا۔ جس پر تھوڑی سے بحث بھی ہوئی۔ میں کسی تنقید نگار یا کسی ایسے محقق کا

حوالہ نہیں دیتا ہوں ، جنہوں نے غالب پر بہت ہے تبھرے کئے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے آج تک غالب کی معشوقہ کے بارے میں کوئی بھی تبھر ہنہیں کیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی روعمل کا اظہار نہیں کیا ہے کہ معشوقہ کس خاندان ہے تعلق رکھتی تھی اور کونسی چیز اسے پسند تھی میں نے اس بات کا خیال غالب کے شعروں کے ذریعے ہی مرکوز کیا۔

اب اس بات کا بھی حوالہ و بڑا ہوں جس ہے ہمیں سے جھیں گئے بات کا انداز ومتا ہے کہ غالب نے جب بزم میں معشوقہ کو دیکھا اُس کے بعد بہت برائسی بزم کے بارے میں مختلف غزلوں کے شعروں میں لفظ نیزم سے ہی اس بات کو دہرایا وہ برم مجھے پھر نہیں دیکھنے میں آئی۔جس بزم میں معشوق کو دیکھا اور ای بر ہزار بار مختف شعروں میں دہرا کر لفظ بزم کو پڑھنے والوں کی توجہ اپنی معشوقہ سے ہی الگ ہونے یو کیا ہے۔

ال بات کا حوالہ میں لفظ ' زخم' کے ساتھ جوڑ لرلکھ رہا ہوں کہ غالب نے لفظ برم کو وہرا کر لفظ زخم پر ای بات پر توجہ مرکوز کی ہے کہ برم میں جب ایک بار ملاقت ہوئی اُس کے بعد ملاقات نہ ہونے پر مختف زخم انجرنے لگے ، جن زخموں کو میں نے مختف غزلوں کے شعروں میں بیان کیا ہے۔

زخم کا مطلب میزیں کہ اس کی مرہم پٹی کرنی ہو۔ زخم ایک واقعہ ہے، ایک تذکرہ ہے جس میں نفظ زخم کا استعمال کیا ہے، جیسے اسرائیل، ٹبٹان یا دوسر ہے ملول کے ساتھ آگئیں تناؤہ کی میں آتا ہے اور وہاں کے لوگوں میں آگئیں محبت نہیں پائی جاتی ، ان لوگوں میں آگئی تناؤہ ک ایک زخم کی حیثیت رکھتا ہے ۔ اور اس زخم کوٹھیک کرنے کے لئے مختلف دانشور با ہمی سمجھوتہ کراتے ہیں لیکن اس سمجھوتہ ہے کسی حد تک بیماری دور رہتی ہے لیکن زخم زخم ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ اسی طرح سے غالب نے جب بزم میں معشوقہ کودیکھا اور پھر کبھی اُسے دوسری بزم میں خہیں دیکھا تو اس پر غالب کوزخم نمودار ہوا۔ جن زخموں کواپٹی غز لوں کے مختلف شعروں میں بیان کیا ہے اور بیان بازی کرتارہا۔ مطلب زخم کوایک تناؤے کے لحاظ ہے بیان کیا ہے یا الگ ہونے سے اپنی داستان لفظ زخم میں تشکیل دے کہ غزل میں بیان میں یازی کی ہے۔ جیسے مہر نے سے نزم کوئی بخیے کے درخور، مرے تن میں ہوا ہے تار اشک یاس، رشتہ چشم سوزن میں موا ہے تار اشک یاس، رشتہ چشم سوزن میں

جب میں نے اس بات پر جرح کی کہ غا ب کی معشوقہ امیر خاندان سے تعلق رکھنے والی ہے اور اس بات پر بھی جرح کا حوالہ دیا کہ معثوقہ گانے بجانے والی یا گانے سننے کی شوقین ہے ا در خود بنالب این شعر کے مصرعے میں پڑھنے والے کومر کوزلفظ نغمہ سے بیان کر کے اس برم کا واقعہ بیان کرتا ہے جس بزم میں اُس نے اُس سے مدا قات کی اور ایک دوسرے کودل پیش کیا۔ ای پر بیان کرتے ہوئے غالب کو پھر دوسری بارموقعہ ہی فراہم نہ ہوااور و ہمعشوقہ برم میں پھر شامل نہیں ہوئی ، جس پر میں نے رہے تھی بیان کیا کے ممکن ہے کہان کے گھر والوں نے غالب ئے ساتھ تعلقات کے بارے میں پچھ سنا ہوگا تبھی تو اس کے لئے کئی یابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ جس کی وجہ ہے : ہم میں غالب معشوقہ کو حاضر نہیں دیکھتا ہمچھی تو نہ حاضر ہوئے کی وجہ ے مالب کوصد مرمحسوں : وا ؛ جس معدے سے اس نے منظ زخم کا استعمال مختلف غز لوں میں منتف شعروں میں بیان کیا ہے۔جیسے غالب فرماتے میں پنہیں ہے زخم کوئی بیخے کے درخور ، م ہے تن میں مطلب میں نے پہلے کہا کہ تجربہ زخم پر غالب نے بیان کیا ہے اُس نے لفظ ڈخم کوا یک حادثہ کے طور پر بیان کیا ہے۔ جب معثوقہ بزم میں نہیں ملی تو کہنے لگا کہ مجھے الگ د کھے کرمیں میصوں کرتا ہوں کہ میرے مالگ ہونے سے زخم نمودار ہواہے اور میرے اس زخم پر کوئی بھی مرہم پی نہیں کرسکتا ۔ لیکن جب کوئی مجھے بزم میں بتار ہاہے کہ آپ کس بات پر سنجیدہ بینے ہواور بچھ بھی بتائے ہے انکار کیا کرتے ہویں اُے اپنے زخم کے بارے میں واقف نہیں کرا تا اور کہن ہوں کہ بیس ہے زخم کوئی ،مطلب کوئی صدمہ نبیس ہے ، اندر ہی اندر کہدر ہاہوں کہ کیا بتاؤں کہ میر ہے تن ہے اُس بزم کی یاد ہمیشہ ظاہر ہوتی ہے جب میں کسی بھی بزم میں اُس نغمہ کوئبیں سنایا۔ جب حاضر دیکھیا ہوں تو اپنے زخم کے بارے میں پچھیبیں کہتا اور در دسہتا رہتا ہوں۔ باہرے بہی ہتا ہوں کہ تن میرا ٹھیک ہے۔ ای لئے غالب فرماتے ہیں کہ میری
آنکھوں ہیں آگ لگی ہوئی ہے، مطلب روتا ہوں بیدونا کوئی و کیھنے والامحسوس کرتا ہے لیکن
آنسونہیں بہاتا۔ آنسونظر نہیں آتے صرف میری آنکھوں کی جلن و کیھتے ہیں مطلب میری
آنکھیں چٹم سوزن ہیں تبدیل ہوئی ہیں۔ یہی و کھی کر میری بزم میں کئی تحقیقات کرر ہیں کہ
غالب صاحب بیچٹم سوزن کس وجہ ہے ہے۔ میں انہیں بینہیں بتا تا کہ کسی بزم میں میرے
دل کا سودا ہوا ہے۔ جس سودے کو میں کسی وکان سے خریز ہیں سکتا ہوں نہ وہ دکان میں موجود
ہے۔ تبھی تو وہ میری آنکھیں و کھی کر بتا رہے ہیں لیکن میں اپنی صور تحال ہے انہیں آگاہیں
کرتا ہوں۔

اگرلفظ نرخم کی جرح میں کرتا ہول کیکن پڑھنے والے کوخود بخو دمعلوم ہوتا ہے کہ لفظ زخم کو لفظ نرخم کو لفظ نرخم کو لفظ نرخم کو لفظ نرخم میں معشوق کوغیر حاضری پر بی شاعر نے بیان کیا ہے۔ جیسے دوست عمنواری میں میری سعی فرمادیں گے کیا زخم کے بھرنے تلک ، ناخن نہ بڑھ جادیں گے کیا زخم کے بھرنے تلک ، ناخن نہ بڑھ جادیں گے کیا

جب برم میں غالب اپنا کلام پڑھتا ہے تواس کی آنکھیں ہمیشہ چٹم سوزن کی حالت میں میں نظر آتی ہیں۔ جب اُن کے دوست چٹم سوزن میں آنکھیں دیکھتے ہیں توان سے کہتے ہیں کہ عالب صاحب آپ کی آنکھیں ایسی نظر آتی ہیں۔ پہلے میں نے یہ بات بٹائی کہ اُس برم میں جب دوسری ملا قات معشوقہ کے ساتھ ہوئی ہی نہیں تب تو اُس کی آنکھیں چٹم سوزن ہوئیں۔ ای لئے دوستوں کو غالب واقعات سے واقف نہیں کراتا ہے لیکن غالب کے دوست ورستوں کو ایسی آنکھیں و کھنے سے صدمہ محسوں ہوتا ہے۔ تبھی تو فرماتے ہیں کہ دوست مختواری میں میری سی فرماوی کے کیا غالب صاحب آپ کی آنکھوں میں چٹم سوزن کیوں عبر کے کہ آپ اس بات پر ہمیں تفصیل سے پھٹییں بتاتے ، کیا آپ کے دل میں یا جب کے کہ تاب اس بات پر جمیں تفصیل سے پھٹیوں ہو۔ یہ کر کر غالب فرماتے ہیں جب کے کہ صدر پرکوئی زخم نمودار ہوا ہے اور جمیں بتاتے نہیں ہو۔ یہ کن کر غالب فرماتے ہیں جب کے کہ حصد پرکوئی زخم نمودار ہوا ہے اور جمیں بتاتے نہیں ہو۔ یہ کن کر غالب فرماتے ہیں جب کے کہ جس کر کسی حصد پرکوئی زخم نمودار ہوا ہے اور جمیں بتاتے نہیں ہو۔ یہ کن کر غالب فرماتے ہیں جب کہ کسی حصد پرکوئی زخم نمودار ہوا ہے اور جمیں بتاتے نہیں ہو۔ یہ کر کر غالب فرماتے ہیں

کہ زخم کے جرنے تلک ، تاخن نہ بڑھ جاویں گے کیا ، جس طرح ناخن کو اگر کا ٹونہیں تو بڑھ جاتے ہیں ای طرح زخم جب نمودار ہوتا ہے تو اس ہیں درو کی داستان بڑھ ہی جاتی ہے۔ وہ بید کہ جب کسی چیز پر یا کسی خاص بات پر انسان کی توجہ مرکوز ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ اُسے باعمل کرنے کیلئے بہت کی کوششیں کرتا ہے۔ عمل میں نہ لانے کی وجہ سے غم نمودار ہوتا ہے ، اسی طرح زخم ایسا نمودار ہوا جس کے بارے میں کچھنیں بتا سکتا۔ بتانے ہے کوئی بھی علاج فرا ہم نہیں ہوسکتا۔ اس کئے غالب فرماتے ہیں کہ زخم ہے اس کئے آٹھوں میں آگ جبیما دوستوں کود کچھنے میں آتا ہے کیکن میں اپنے زخم سے واقف نہیں کروں گا وہ زخم ہے کہ میں نے برم میں اُس نغر کو دوسری بار نہیں سائیا جس کیلئے میں نے بار بار برم کے بارے میں مختلف شعروں میں آٹ نا ہے کہ بین بار نہیں سائیا جس کیلئے میں نے بار بار برم کے بارے میں ہوتا ہے کہ لفظ نزخم کی کو لفظ نرم کے بیان کیا ہے۔ جب غالب کی اس واستان ہے ہمیں ہی محسوس ہوتا ہے کہ لفظ نزخم کی کو لفظ نرم کے میاتھ وابستہ کر کے بیان بازی کی ہے لفظ زخم پرجرح کر کے بین پڑھنے والے کو لفظ نرم کے میاتھ وابستہ کر کے بیان بازی کی ہے لفظ زخم پرجرح کر کر کے بین پڑھنے والے کو لفظ نرم بھی بہت یا رمخنلف شعروں میں لکھ کرغر الوں میں بتایا ہے۔

مقل کو کس نشاط سے جاتا ہوں میں کہ ہے پڑ گل خیال زخم سے دامن نگاہ کا

جب بیں نے اپنے معثوق کوکی بھی برم میں حاضر نہیں دیکھا تو جھے بہت صدمہ محسوں ہوا، میں نے اس وجہ سے شراب کا استعمال کیا اور بیسو چا کہ شراب پینے سے میں اُس برم کا واقعہ پھر نہیں و ہراؤں گا نہ و ہرائے کی وجہ سے میں نے ' نغمہ' کوشر اب کا استعمال کرنے کے باوجود مجھے اُس برم کی یاد ول سے معطل نہیں ہوئی جس برم میں نغمہ موجود دری ۔ای لئے میں باوجود مجھے اُس برم کی یاد ول سے معطل نہیں ہوئی جس برم میں نغمہ موجود دری ۔ای لئے میں اب شراب نی کر بھی تھے آچا اور شراب سے بھی کچھ حاصل ہی نہیں ہوا۔ نغمہ کی یاد بمیشہ ہر وقت ستاتی ہے۔ اب میں اس ستانے کو انگ کرنے کے لئے بیسو جتا ہوں کہ میں اس ستانے کو انگ کرنے کے لئے بیسو جتا ہوں کہ میں اس جہاں مجھے فتا کا میں بیٹھنا چا ہتا ہوں جہاں مجھے فتا کا حس بیٹھنا چا ہتا ہوں جہاں مجھے

سکون ملے اور نغہ کی برم میں یا وہی کھو بیٹھوں الیکن کس نشاط میں بیٹھوں وہاں پر جھے پھولوں کو دیکے کر چھر پر منغہ کی یادا نے لگی لیکن میں نشاط میں بیٹھوں گالیکن کیا کروں جھے بھولوں کو دیکے کہ بھی ایر منغہ کو یاد نہیں بھی ایر منغہ کو یاد نہیں کہ اس بغہ کی برم نغہ کو یاد نہیں کہ والی بیٹھوں کی برم نغہ کو یاد نہیں کہ وہ اس بیٹھوں کی بیٹر کی خیال زخم سے وامن نگاہ کا جب میں بھول کو دیکھوں تو میرے خیال میں وہاں بیٹھوں کیکن پڑ گل خیال زخم سے وامن نگاہ کا جب میں بھول کو دیکھوں تو میرے خیال میں وہ بھی اس برغ میں موجود ہوئی چا ہے اور دونوں گل کو دیکھ کرا چھے جذبات میں دل سے خوش ہوجاتے الیکن با وجود اس کے وہ ہر منغہ موجود ہی نہیں ہو تو کھول کو دیکھنے سے یا نشاط میں بھولوں کو دیکھ کر اس بھے وہی زخم نمودار ہوجائے گا جس برم میں میں بن نفر کو سے انشاط میں بھولوں کو دیکھ کے دہی رخم نمودار موجود دی جھے زخم نمودار ہوا ، اور بھولوں کو دیکھنے سے جھے برم نغہ کی یاد پر زخم نمودار موجائے گا جس برم میں میں بیٹ نفر کو دیکھا اور دیکھنے سے جھے برم نغہ کی یاد پر زخم نمودار ہوجائے گا جس برم میں میں درخم نمودار ہوا نا اور بھولوں کو دیکھنے سے جھے برم نغہ کی یاد چر دہم ہو دو کھنے سے جو دراس کے دی نشاط میں حاضر ہوئے کے با وجود بھی جھے برم نغہ کی یادا کر ویرانی ہی وہریائی ہی وہریائی بی وہریائی کے مناظر دیکھنے میں آئیں ہی ہے۔

میں لفظ اُ زخم کو اس لئے لفظ اُ ہرم کے ساتھ مرکوز کرتا ہوں اور جرح کرکے یہ تابت
کرتا ہوں کہ غالب کی معشوقہ ' ہرم نغہ' ہی ہے ، جس کو دوسری برم میں غالب نے نہیں دیکھ حتی کے غالب نے بہت ساری برموں میں شرکت کی لیکن ' برم نغہ' کوغیر حاضر پایا اس لئے غالب بھرایک بارلفظ اُ زخم' میں یہ بیان کرتا ہے۔

زخم نے داد نہ دی تنگی دل کی ، بارب تیر بھی سینہ کبل سے پر افشال لکلا

میں نے پہلے بیغام برم کے ساتھ لفظ زخم کو وابسۃ کرکے جرح کرتا ہوں کہ غالب کو برم نخمہ کے ساتھ لفظ زخم کو وابسۃ کرکے جرح کرتا ہوں کہ غالب کر منظم کے ساتھ اپنی محبت کا واسط رہا ہے۔ ابھی تک کسی محقق نے اس کے بارے میں پچھ نہیں بیان کیا ہے لیکن میرے خیال میں لفظ زخم کو شعروں میں غالب نے اس لئے بار بار

لکھاہے کیونکہ اُے بزم نغمہ کا احوال ہمیشہ یاد آتار ہااور اُسی پرلفظ بزم کے بارے میں بار بار شعروں میں بہت می دلیل بیان کی ہے،لیکن زخم ای لئے نمود ار ہوئے جبکہ انہیں کسی بزم میں بزم نغمہ کے ساتھ ملا قات نہیں ہوئی تبھی تو شاعر فر مار ہے ہیں میرے غم پر کسی نے پچھ نیں کہا کئی دوستوں نے اگر کہا بھی ہوگا میں نے انہیں اس دلیل سے واقف نہیں کرایا جیسا کہ زخم نے داد نه دی تنگی دل کی ، مارب جیسے کہ مجھے برم نغمہ سے بہت سے صدم بہنچ اور ان صدموں کا مقابلہ کرتار ہاجس کی وجہ ہے مجھے ایک شم کا زخم نمود ارہواجس کی وجہ ہے ہیں اپنے اس عم کا اظہار خدا ہے رجوع ہوکر ہیہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنا زخم کسی کوئیں وکھ تا ہوں اگر جہ مجھے در دہھی محسوس ہوتا ہے میں اس در دکواینے دل میں محبت کی طرح رکھ کر بر داشت کرتا بوں۔ میہ کہد کرغالب کہدر ہے ہیں کہ مجھے بزم میں زیادہ تر اس بات کار جحان نہیں و <u>سکہنے</u> میں آیا کہ میں بزم نغمہ کو پھر کئی گئی بزم میں دیکھوں باوجوداس کے میں ان ہے اب یہ کہدر ہاہوں ' تیر بھی سینئے سے پر افش نکلا'مطلب آپ نے اپنی بزم میں مجھے دیدار کرایا لیکن اس دیدارے بچھے زخم بھی نمودار ہوئے اور آپ کے دیدارے تیرلگا،جس تیر کے لگنے سے مجھے زخم نمودار ہوا۔ اتنی کشش اتن محبت آپ ہے ہوئی کدابھی تک اس زخم کوکوئی بھی حکیم تھیک نہیں ئر سکالیکن اس تیر ہے جھے افسوں بھری داستان ملی ، وہ بیرکہ تب ہے میں نے کسی بھی بزم میں غیرے ضری نہیں پائی اور میں متواتر ہرا یک بزم میں حاضرر ہالیکن افسوں ہے بزم نغمہ کونہیں حانشر دیکھا۔ یہ کہہ کر بہت می بارغالب نے مختلف غزلوں کے شعر میں اسی طرح سے بیان بازی کی ہے لیکن پڑھ کر جمیں محسوں ہوتا ہے کہ زخم غظ ای لئے بار بار دہرایا ہے تا کہ پڑھنے والے کومحسوں ہوجائے کہ کیوں غالب نے لفظ زخم کو بیان بازی میں لکھاہے۔جیسے غالب خود بخود کہدرہاہے کہ اتناد ہرائے بھی میرے بہت ہے شوق ول میں پیدا ہونے نگے جس شوق ے میں نے چھرلفظ زخم کود ہرا کرید بیان کیا۔

شق ہوگیا ہے سینہ ، خوشا لذت قراغ

تکلیف بروہ داری زخم جگر کی ای لئے غالب فرمارے ہیں جب میں کئی بزم میں شرکت کرتار ہا مجھے بزم نخمہ کے ساتھ کوئی بھی واسطہ نہ ملنے کی وجہ ہے شک وشبہ پیداہو گیا اور مجھے دل میں اتنی لذت محسوس نہیں ہوئی کہ جتنی لذت مجھے بزم نغمہ کے وقت اس بزم میں محسوس ہوئی اور میں ای لذت کو دہرا کر زخم میں مبتلار ہااوراب میں بیہ کہدر ہول'شق ہوگیا ہے سینہ،خوشالذت فراغ' جب مجھے زیادہ دل کا لگا وُمحسوس ہوا مجھے زخم نمودار ہوا اور اب میں اس زخم کو بار بار دیکھے کریہی سوچہا ہوں کہ یجھے شک ہے کہ میری برم نغمہ کومیرے اس اظہار ہے دوحصوں میں بانٹا گیا ہے تا کہ مجھے آئندہ کسی بزم میں الی لذت نہموں ہوجائے جیسے کہ بزم نغمہ میں مجھے محسوں ہوئی اس لئے اب دوگروہوں میں بزم کو ہانٹا گیا ہے۔ شاید بزمنغمہ کوکسی دوسری بزم میں شرکت کرنے ہے کئے بانیا جاتا ہے۔اور میں اس برم میں موجود نہیں رہتا ہوں تنبھی تو پر دہ داری ہے اور پر دے میں ہی ساری سازشیں و یکھنے میں آتی ہیں۔اس لئے میرے انداز میں دوگئڑوں میں بزم کو بانٹا گیا ہے۔ایک بزم میں میں ص ضربہوتا ہوں اور دوسری بزم میں بزم نغمہ حاضر ہوتی ہے، کیکن میرے جگر کوال کی غیر حاضری ہے بہت تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ ہے میرے زخم

> عشرت پارهٔ دل زخم تمنا کھانا لذت ریش جگر عرق نمکدال ہونا

برقر ار رہتے ہیں اورکوئی بھی مرہم پٹی در کانہیں ہوسکتی ۔غالب بمیشہ د ہرا کر بیہ کہہ رہاہے کہ

برم فمركوبرم ميں و كي كرميں نے كتنى تكليفوں كاس من كيا۔

جب غالب زخم اوراس کا در دبھی ٹھیک نہ کر سکا تو اس بیان بازی پر غالب خودا پے مختلف شعرول میں یہی بیان بازی کرتا رہا کہ برم محفل میں ہی جھے زخم نمودار ہوا ، اسی لئے اس تمنا سے مجھے کیا کیا صدھے ہوئے کہ عشرت پارہ دل زخم تمنا کھاتا' میری تمنا یہی رہی کہ میں برم نغمہ کو بار بار برم میں ویکھول کیکن وہ تمنا پوری نہ ہونے کی وجہ سے میری عیش وعشرت ہی پر باد ہوگئی، دل میں و کھ بھری داستان ا بھرنے سے میری عشرت میں زخم ا بھر کر یہی تمنائتی کے میں ان زخموں کی مرہم پٹی کیسے کروں۔ میں ان زخموا ) کو دیا تا چاہتا ہوں کیکن نہیں دب سے بیں میں ہرا یک بزم میں اپنا کلام سنا تا ہوں لیکن اس وقت ان زخموں کو غائب کر ان اسٹن کر تا ہوں کی بزم میں یا کسی اور کی بزم میں بی کسی اور کی بزم میں ہیں ہو کہ برزم میں یا کسی اور کی بزم میں ہیں ہو گئر کہ ترکت ہوئے کہ تفد کی شرکت ہونے کے بعد تا ابد جدا کیا ہے۔ اس جدائی کے سلسلے میں جھے گذت ریش جگر قرق نمکداں ہونا جھے جو بھی لڈت شاعری کہنے میں تھی وہ لذت برزم نفیہ کے بغیر ٹیس ہے کیوں اس لذت سے میں نے اب کئی شعر تفصیل کر کے برزم میں سنائے لیکن اس لذت سے میرے جگر میں اتنی گرمی محسوس ہوئی ہے میں کسی ایسے شربت کو بینا جا ہتا ہوں جس سے جھے ان زخموں پر لذت محسوس ہو جائے ۔ لیکن تب لذت محسوس ہو سکتی ہے جب کہ میں برزم نفر کو ویکن جا بر برزخم نمودار ہو جا و دور برزم نفر کے بغیر صحت یا بنیس ہوسکتا۔ اس لئے جھے مصد مدیزم سے الجم کرزخم نمودار ہو کے اور ان زخموں کا کوئی علاج فراہم نہیں ہوسکتا ہے۔

چھوڑ کر جانا تن مجروح عاشق حیف ہے دل طلب کرتا ہے زخم اور مائے ہیں اعضا نمک

ابھی تک میں نے لفظ برم اور لفظ زخم کوالگ الگ باتوں میں بیان کر کے غالب کی غزنوں کے مختصک خزنوں کے مختصف شعروں میں ہے جرح بیان بازی میں کرتا رہا کہ کیا غالب کو پاک محبت کسی شنرادی سے یا ک امیر گھرانے کے لڑی ہے ہوئی ہے۔ میں نے غالب کی غزلوں کے شعروں سے بی بین کیا جو کہ کتاب میں لکھا ہے لیکن اتنا کچھ جرح کر کے میں بیبتا سکتا ہوں کہ غالب کو جب اس بات کا احساس ہوا کہ مجھے برم نغہ سے ملاقات ہوئی وہ بھی کسی برم میں الیکن اس ملاقات کے بعد کسی نے ویکھا ہوگا تو اس وجہ سے اُس شغرادی یا امیر لڑکی کو کسی میں الیکن اس ملاقات کے بعد کسی نے ویکھا ہوگا تو اس وجہ سے اُس شغرادی یا امیر لڑکی کو کسی برم میں جانے سے روک کر رکھا گیا۔ اس لئے میں نے اس بات کا احساس بھی اس کتاب برم میں پڑھے والے کو بتایا ہے کہ اس لئے غالب نے مختلف شعروں میں لفظ برم اور لفظ وخم کی میں پڑھے والے کو بتایا ہے کہ اس لئے غالب نے مختلف شعروں میں لفظ برم اور لفظ وخم کی میں پڑھے والے کو بتایا ہے کہ اس لئے غالب نے مختلف شعروں میں لفظ برم اور لفظ وخم کی میں پڑھے والے کو بتایا ہے کہ اس لئے غالب نے مختلف شعروں میں لفظ برم اور لفظ وخم کا بیا میں کھی میں پڑھی والے کو بتایا ہے کہ اس لئے غالب نے مختلف شعروں میں لفظ برم اور لفظ وخم کی میں بڑھی والے کو بتایا ہے کہ اس لئے غالب نے مختلف شعروں میں لفظ برم اور لفظ وخم کی میں بڑھی والے کو بتایا ہے کہ اس لئے غالب نے مختلف شعروں میں لفظ برم اور لفظ وخم کی میں بڑھی والے کو بتایا ہے کہ اس لئے غالب نے مختلف شعروں میں لفظ برم اور لفظ وی کو کہ کھی برم کی بھی بھی بیات کا احساس ہوں کی میں بیات کا احساس ہوں کے خوالم کی کو کھی بھی بھی بیات کا احساس ہوں کی بیا کہ کو بیا کہ کی بیات کی بیات کی بیات کا احساس ہوں کی بیات کی بیات کی بیات کا احساس ہوں کی بیات کی بی

استعال کیا ہے اور برم میں نے برم نغہ کے ساتھ جرح کر کے پڑھنے والوں کواس بات کی طرف توجہ مرکوز کی کہ انہیں کے شعروں کے مطابق صحیح بیان کیا ہے کہ عالب کو کئی نغہ گانے والی نغہ سننے والی یا نغہ لکھنے والی کے ساتھ یا کہ مجبت ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کرتا ہوں کہ عالب ہے جب ملا قات ہی نہیں ہوئی تب اُس ہے ان جذبات پر رجوع لفظ برم میں بیان کرکے اور اپنا واو یلا لفظ زخم کے ساتھ جوڑ کر صد مے غز لوں کے مختلف شعروں میں بیان کرکے اور اپنا واو یلا لفظ زخم کے ساتھ جوڑ کر صد مے غز لوں کے مختلف شعروں میں بیان کئے ہیں۔ جیسے کہ چھوڑ کر جاتاتن مجروح عاشق حیف ہے مطلب یہی جب میں نے بیار بارکوشش کی کہ مجھے برم نغہ سے ملا قات کسی نہ کسی برم میں ہوجائے لیکن نہ ہوئی ۔ افسوس ہار بارکوشش کی کہ مجھے اس نے چھوڑ انگین میں نے نہیں چھوڑ ان اس بات کا احساس اس مصرعہ میں بیان کرکے بھی کہتا ہے کہ میں عاشق حبیب ہوں اس لئے ہیں اعظا نمک میں جب ان باتوں پر زخم ہوا۔ تب بھی تو 'ول طلب کرتا ہے زخم اور مائے ہیں اعظا نمک میں جب ان باتوں پر زخم موارد کھتا ہوں مطلب ان باتوں سے زخم مودارہ وا ہے بید کھی کر۔

جبان زخموں کو برم نغہ بھی دیکھے گی تو اُسے احساس ہوگا کہ ان پر ابھی تک غالب نے ہمک نبیس چھڑکا ہے۔ ہمک کا مطلب ہے ان زخموں کوٹھیک کرنے کے لئے کی اور برم نغہ سے اپنارشتہ ناطر نبیس جوڑا ہے ای لئے بیزخم جوں کے توں ہے۔ ان کی پرورش جھے کرنی ہے لئین میں کئی حالات کے وجہ ہے ان زخموں کی برورش نہ کرسکی۔ اب اس بات کا احساس غالب کوخود بتا رہے ہیں کہ اگر جھے بھی ملاقات برم نغہ ہے ہوہی جائے تو اس وقت وہ ملاقات بہت ہی مشکل آتا رہیں و کھنے کوئی گے۔ اس کے ساتھ ہی اِن زخموں کوئمک چھڑکئے ملاقات بہت ہی مشکل آتا رہیں و کھنے کوئی گے۔ اس کے ساتھ ہی اِن زخموں کوئمک جھڑکئے کی کوشش بھی کریں گے لیکن وہ کوشش بیں اس کے برابر کہوں کہ نیہا عضا نمک ہے۔ ای لئے جھے کی بھی برم بیں ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے مختلف زخم نمودار ہوتے ہیں جن کے بیان بی میں اور کسی کو دکھانے بیس رضا مند نہیں ہوں صرف درد کوا ہے پاس ہی رکھ کران کی مر ہم پٹی بین اور کسی کو دکھانے بیس رضا مند نہیں ہوں صرف درد کوا ہے پاس ہی رکھ کران کی مر ہم پٹی باتوں سے اور توجہ مرکوز کرنے ہے۔ بی کرتا ہوں۔

غیر لیں محفل میں ہوسے جام کے ہم رہیں یوں تشنہ لب پیغام

غالب نے کسی بھی غزل کے شعر میں لفظ محفل کا استعمال نہیں کیا ہے۔ ہاں خاص کسی شعر میں جمحفل' کواستعمال کیا ہے وہ بھی کم تعداد میں زیادہ لفظ 'برزم' ہی پڑھنے میں آتے ہیں۔اب میں بیر متحقیق کر کے اپنی رائے لکھتا ہوں اسی لئے برم کو غالب نے مختلف غزلوں کے شعروں میں بیان کیا ہے کیونکہ اُے برم نغمہ سے ملاقات برم میں ہی ہوئی ہے۔ میں نے برم نغمہ ای نے لکھا کہ بار بار میں بیہیں لکھ سکا جو میں نے پہلے بیان میں لکھا ہے کہ غالب کودل کالگاؤ کسی بزم میں شنرادی یا امیر گھرانے کی ز کی ہے ہواہے جو کہ آج تک کسی تقید نگار یا محقق نے نہیں لکھا ہے۔ میں اس کی بیان بازی اوران کے ہی شعروں پر جرح کر کے اس بات کی طرف توجہ کر کے پڑھنے والوں کو بتا یا ہے کہ برزم میں ہی غانب کومحبت ہوئی ہے کیکن وہ شعر پہلے ہی پیغام بزم میں بیان کیا ہے اس کا واسطہ باقی مختنف غریں کے شعروں کے ساتھ لفظ ہرم' کو جرح کر کے بیان کیا ہے لیکن جب میں نے دیوان غالب گہرائی ہے پڑھا اور میں نے لفظ محفل ان کی غز لوں میں بہت ہی کم پائے میراخیال ہے۔ای لئے غالب نے اس لفظ بمحفل' جواو پر شعر میں لکھ ہوا ہے اس لئے بیان کیا ہے کہ کیونکہ غالب کو کسی وجہ سے شاعری کی محفلوں میں اور بزم میں نہیں بلایا کرتے تھے۔ویسے اگر ہم بزم اور محفل کامفہوم پڑھیں گےتو دونوں کا مفہوم ایک بی ہے، بزم فاری کا لفظ ہے اور محفل اردو کا لفظ ہے۔اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے کیکن کسی وقت نالب کوکسی دن یا کسی خاص تقریب پریا غیرتقریب پر بلایا گیاہے، جھی تق غالب نے لفظ محفل' کا استعمال کیا ہے ممکن ہے اس وقت غالب کو دعوت ناہے میں بیہ بیان بازی کی ہوگی کہ آپ کواس محفل میں ضرور شرکت کرنی ہےاور محفل کوگرم کرنے کے لئے آپ کی غزل ہے ہم متاثر ہوں گے اور رہتے بھی ہیں۔ای لئے اس یا دواشت کوتاز و کرنے کے کے لفظ بمحفل' کا استعمال کیا ہو گا یا بیسو چنے میں آسکتا ہے غالب نے سوچا ہوگا کہ مجھے برزم

میں بھی اب کم بلاتے ہیں اور محفل میں بھی کئی او بی تنظیمیں نہیں بلاتی ہیں۔اس لئے محفل کے تام ہے دعوت نامہ پڑھ کرشعر میں لفظ بمحفل کو د ہرا کر بیان کیا ہوگا کیوں کہ زیاد ہ تر ان دنو ں بڑے امیر آ دمی ،شہنشاہ اور نواب محفل منعقد کرتے رہے ۔محفل میں زیادہ تر شراب کا ہونا لازمی پایا جاتا تھا۔ تبھی تو غالب نے اس شعر میں الفاظ ' پیغام، جام' کا استعمال کیا ہے۔ لفظ پیغام کومیرے خیال میں اس کے شعر میں لکھا ہے کیونکہ اس محفل میں بہت سے امیر آ دمیوں نے یا باوشاہ نے یا لوگوں نے غالب کو کوئی غزل کہنے کے لئے دعوت دی ہوگی ، ای لئے غالب فرما رہے ہیں' غیرلیں محفل میں بوسے جام کے تبھی تو غالب نے فرمایا ہے کہ مجھے شراب پینے کے لئے محفل میں بلایا ہے میں مانتاہوں کہ مجھے اس محفل کواپنی غزل ہے گرم كرنا ہے مطلب مجھے اس محفل میں ایسی ایسی خوز لیس کہنی ہیں جس سے سفنے والوں کواس محفل كا ر جحان بہت ہی اچھا سننے میں آئے اور خود و و بھی متاثر میری قلم پر رہیں لیکن اس کے ساتھ ہی غالب نے بیجی کہا کہ میں محفل میں تب ہے حاضر نہیں ہوا ہوں جب ہے کی بزم میں بزم نغمہ سے مجھے محبت ہوئی ہلیکن وہ بھی بھی اُس بزم کے بعد مجھے نظر نہیں آئی میں نے بہت ہے شعرول میں میدبیان کیا ہے کہ مختلف برم میں حاضر ہو کر بھی انہیں غیرحاضریا یا لیکن اس بات کی طرف توجہ محفل میں شاعر نہیں کر سکتا۔ بیراندر کی بات ہے اس بات کوسوچ کر عالب نے شراب بی ہے اور بیہ کہنے لگا کہ تب سے میں محفل میں نہیں آتا ہوں جب ہے مجھے کوئی شکوہ محسوس ہوا اور جام بینے کے بعد بھی میں کوئی پیغام نہیں سنا تا،لیکن میرے خیال میں غالب كوكسى دباؤكة تخت بولنے كے لئے محفل ميں كہا ہوگا۔اس دباؤ كى وجہ سے الفاظ بيغام اور جام کو ملا کریمی کہدرہے ہیں کہ مجھے شکوہ اس بات کا ہے کہ کسی بزم میں مجھے محبت کے آٹار نظر آئے کیکن وہ آثار جوں کہ توں رہ کر جھے زخم بھی نمودار ہوئے اور بہت بارلفظ 'بزم' کے بارے میں بہت ی دلیلیں جرح کیں جو کہ برزم نغمہ کے ساتھ ملتی ہیں۔ای لئے میں محفل میں حاضرین کی طرف اپنی توجه اس بات پر مرکوز کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنا اپنا جام ہاتھ میں رکھ کر لطف

اٹھاتے ہولیکن میں اس محفل میں اس کی صرف بو سے ہی مزہ چکھتا ہوں کیونکہ مجھے ہوش وحواس میں محفل میں پیغام دیتا ہے۔ پیغام یہی مجھے اس دن سے جس دن سے برم نغمہ مجھ سے کسی بزم میں الگ ہوئی ہے میں ہوش وحواس میں پیغام کیا سناؤں ۔ جھے بی کربھی پیغام سننے کا دل نہیں جا ہتا۔ میں اینے نشے میں ہوں ، ای برم کی بنا پرجس برم میں مجھے برم نغمہ ہے ملا قات ہوئی اور پھر دوبارہ ملا قات نہیں ہوئی ،اسی لئے غالب فرماتے ہیں کہ ہیں پیغام ان جام پینے والوں کے سامنے نہیں بتا سکتا ہوں کیونکہ مجھے خود بھی صدمہ ہے اور آپ بھی مجھے شوق سے بلا کراس محفل میں پیغام سنانے کے لئے مجبور کرتے ہیں لیکن میں مجبوری کی وجہ سے اس بات پر توجہ مرکوز کرتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا ہوں میرے پیغام میں اچھی باتنی جیں۔ مانتا ہوں کہ میں نے جام کا استعمال کیا ہے اور اس لئے کیا ہے کہ میں برم نغمہ کے لئے تشندلب ہوں اور میں اُسی کو پیغام سنانے کیلئے رضامند ہوں کیکن میں آپ کو کیسے پیغام سناسکتا ہواں۔جبکہ جھے زخم کا فی نمودار ہوئے لیکن جام کے استعمال سے ان سب جذبات کی طرف توجہ مرکوز ہونے کے بعدتھوڑ اسا آرام محسوں ہوہی جاتا ہے کیکن میں نے اس شعر میں بھی یہی بتایا کہ غالب نے بیغام اور جام کا استعمال محفل میں اس لئے کیا ہے کیونکہ غالب کوان دنوں کی بڑی شخصیتیں محفل کو آراستہ کرنے کیلئے بلاتے رہیں لیکن غالب ایک خود دار شخصیت کی طرح محفل میں کم جایا کرتے تھے۔ای لئے لفظ محفل کوغز لوں کے مختلف اشعار میں کم استعال كيا ہے ۔لفظ بزم كواى لئے استعمال كيا ہے كيونكدانبيں بزم نغمه كار جحان بزم كوشعر ميں لكھنے ے اپنی محبت کے جذبات میں فرق محسوس ہوتا ہے، اب میں اس بات کی طرف بھی توجہ مرکوز کرتا ہوں کہ غالب نے اپنی شاعری میں عربی اور فاری کا استعال زیادہ کیا ممکن ہے فاری کا لفظ بزم ہے اس کئے بزم کو فارس لفظ ہونے کی وجہ سے شعروں میں استعمال کیا ہوگا۔ کیونکہ غالب نے عام طور پراُردوز بان میں فاری کا ہی لفظ استعمال کیا ہے اگر جیے اردوز بان ایک کشکر ز بان بے لیکن شکر ہونے کی وجہ سے ہم بہت ی زبانوں کے لفظ اردو میں لکھ سکتے ہیں لیکن

غالب نے اس بات کوالگ رکھ کرصرف فاری اور عربی کے لفظ اپنی غزلوں اور خطوط غالب بین ریادہ استعال کیے ہیں۔ اس لئے غالب نے یہ بھی کہا ہوگا کہ ہم رہیں یوں تشدلب پیغام مطلب کہنے کا بیہ ہے کہ غالب اتنائم زدہ ہونے کے ناطے مفل کوٹھرا کر بیر بتار ہا ہے ہیں برم مطلب کہنے کا بیہ ہوں ہیں کیسے آپ لوگوں کواس محفل میں پیغام سناؤں گا ،اگر آپ جھے پر نغہ کے لئے تشدل ہوں ہیں کیسے آپ لوگوں کواس محفل میں پیغام سناؤں گا ،اگر آپ جھے پر زیادہ دباؤ بھی ڈالتے ہوئیکن میں جام کا استعال کروں گا لیکن میں پیغام ہیں سناؤں گا کیونکہ جھے اس کی یاد میں چینے نے باوجود بھی میں کہنیں ہوگئی ۔ میں دہرا کے بیغام محفل میں نہیں کہ سکوں گا۔ یہ بھی میں کہتا ہوں کہ آپ اس وقت سب کے سب جام پیغ میں مصروف ہواور پینے کے بعد جب آپ میرا پیغام سنو گو وقت سب کے سب جام پیغ میں مصروف ہواور پینے کے بعد جب آپ میرا پیغام سنو گو وقت سب کے سب جام پیغ میں مواق کے میں جام اور پیغام کواس محفل میں ان باتوں سے آپ کوکوئی جذبہ ہی جس کوئی بھی بیغام نہیں بنا سکتا ہوں۔

سدو کی سے کہ سکتا ہوں کہ غالب کواد بی برم میں کم بلایا کرتے تھے میکن ہے برم نفہ کا واقعہ انکشاف ہونے کے بعد کی قدکاروں نے غالب سے نفرت کا جذبہ پنایا ہوگا یا اس بات کی طرف توجہ ان امیر لوگوں یا شنم اوے یا شاہ نے او یوں کومرکوز کیا ہوگا اور یہ بتایا ہوگا کہ غالب نے محبت کا اندازہ اپنے شعروں میں بیان کیا ہے ، اس کے لکھنے ہے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی محبت کا اندازہ اپنے شعروں میں میان کیا ہے ، اس کے لکھنے ہے صاف ظاہر ہوتا ہوگا کہ اس کی محبت کا اثر انداز بیان اپنے شعروں میں موجود ہے ۔ انہوں نے یہ بھی سنہوگا کہ کسی خاص لڑکی یا عورت کے ساتھ محبت ہوئی ہے۔ جب کئی شجیدہ شاعروں نے بیسنا ہوگا تو انہوں نے بیسنا ہوگا کو نکہ انہیں غالب سے اس انہوں نے بھی نفاوں اور برم میں نہیں بلایا ہوگا کیونکہ انہیں غالب سے اس شدہ آدمی اس طرح کا کلام لکھ کرشاعری کا جذبہ بہت بی غلط لوگوں کو سنا تا ہے ، یہ بھی ممکن ہے شدہ آدمی اس طرح کا کلام لکھ کرشاعری کا جذبہ بہت بی غلط لوگوں کو سنا تا ہے ، یہ بھی ممکن ہے کہ غالب کوخود کئی صدموں کا مقابلہ بھی کر نا پڑا مطلب اُس کی اولا داس وُ نیا سے چل ہی ، اُس کی مان کور نے فرم و کھنا پڑا اور اس رنے وغم پر بھی ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ غالب غزل گوؤنیا کا بن پر بھی ان کور نے فرم و کھنا پڑا اور اس رنے وغم پر بھی ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ غالب غزل گوؤنیا کا بن

گیا ہو کیونکہ اُس نے اسی رنج وغم کو مختلف غز لوں میں بیان کیا ہے کیونکہ شاعری میں عام طور پر غم اور غصہ ہی غالب کی غز لول میں پڑھ کرمحسوں ہوتا ہے۔ مانتے ہیں کہ معثوق کے ساتھ وابستگی یا جدائی لیکن خود بھی وہ عملین اور مصیبت زدگان ہوئے ،مصیبت زوہ ان واقعوں پر ہوئے ان کے فرزنداس دنیا ہے چل بے اور ایسا صدمہ پہنچنے پر بھی غزل لکھتے رہے۔ میں یہ ہوئے ان کے فرزنداس دنیا ہے چل بے اور ایسا صدمہ پہنچنے پر بھی غزل لکھتے رہے۔ میں یہ نہیں دعویٰ ہے کہ سکتا کہ اس نے بزم نغمہ پر ہی شاعری کاملی ہوگی لیکن جب کسی آ دی کو کسی بات پر بدنا می ہوجاتی ہے تو اس بدنا می کو کھی پر دہ میں نہیں رکھتا بلکہ اس بدنا می پر زیادہ توجہ مرکوز کر کے اس آ دمی کو مشکلات میں ڈال کرعزت کا مقام ساج میں گر ہی جا تا ہے۔

جب بہت ہے او بول نے الب کے دور میں غائب کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھا تو مکن ہے غالب کو ہر م نغمہ ہر ہی نفرت کی پوشاک پہنائی گئی لیکن پھر بھی غالب لوگوں کے دلوں میں مشہور رہا ہے۔ اس کا لوگ احترام کرتے رہے اگر چہ ہم خطوط غالب کو پڑھیں گے تو غالب غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے والا شاعر ہے، غالب نے ہمیشہ انسان ہرتی کا پہلوا پی تلم ہے ہر قرار رکھا ہے لیکن جب ہم دیوان غالب کو پڑھتے ہیں قہمیں پڑھ کر ہے حوں ہوتا ہے کہ غالب کو سے مرقر ار رکھا ہے لیکن جب ہم دیوان غالب کو پڑھتے ہیں قہمیں پڑھ کر ہے حوں ہوتا ہے کہ غالب کو سے مرقر ار رکھا ہے لیکن جب ہم دیوان غالب کو پڑھتے ہیں آتے ہیں۔ انہیں ہوتا ہے کہ غالب کو سے مندرجہ ذیل شعر سے تحقیق کر کے اور سوچ کے مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ لفظ نغمہ کو دوسر مے مصر سے میں غالب نے کیوں استعمال کیا ہے۔ دور چٹم بدتری ہرم طرب سے ، واہ واہ

نغمہ ہوج تاہے، واں گرنالہ میرا جائے ہے بجھے تھیں کر کے اورسوچ کر یہی محسول ہوا کہ غالب کو کسی شنرادی یا امیر گھرانے کی لڑکی یا کسی اور کے ساتھ محبت کارشتے ہے۔ ای لئے نغمہ لفظ اس مصرعے بیں استعال کیا ہے۔ بیس نے اس بات کا احساس پہلے ہی پیغام برم بیس بتایا ہے اور پیغام برم بیس لفظ برم کے تمام اشعاراس کے ساتھ وابسة کر کے اس بات کا شوت ولا یا کہ غالب کو کسی نغر گانے والی یا نغمہ اشعاراس کے ساتھ وابسة کر کے اس بات کا شوت ولا یا کہ غالب کو کسی نغر گانے والی یا نغمہ

سننے دائی یا نغمہ کھنی دالی کے بماتھ محبت کارشتہ رہا ہے۔ میں نے اپنے طور پر تحقیق پڑھنے والوں
کے لئے کی لیکن اب اُردوادب کے محققوں کی رائے طلب کر کے وہ بیان کر سکتے ہیں کہ کس
حد تک میری رائے اور میری سوچ سمجے ہے لیکن میں نے اپنے طور سے اس بات کا انداز واس
مصر سے ہے جرح کر کے بتایا۔

جب میں نے اس بات کا حساس بھی ولایا کہ جب ایسی محبت کا پر دہ فی شہوا تو لڑکی یا عورت کے گھروالوں نے بہت سے حرب استعال کرئے ادبوں اورش عروں کے دائر سے میں رہ کر غالب کیلئے نفرت کا ماحول بیدا کیا لیکن غالب نے اپنی قلم کو بھی الگ نہیں کیا۔ غیراد بی لوگ غالب کو شعر سنانے کے لئے جمیشہ بلاتے رہ باوران کی شاعری پر دادو سے غیراد بی لوگ غالب کو شعر سنانے کے لئے جمیشہ بلاتے رہ بادران کی شاعری پر دادو سے تو غالب بہت ہی مشہوراً س دور میں رہا ہے،اگر چد میں خطوط غالب کا ذکر کروں تو غالب نے اس میں اپناصد ہے اور تفول کا اظہار کیا ہے۔ ممکن ہے کہ اس محبت کی دجہ سے غالب کو صد مے اور دکھ مہنے پڑے جو کہ خطوط غالب کے ساتھ تعنقات منقطع کئے تو بھر غالب نے اپنی عالب کو ساتھ تعنقات منقطع کئے تو بھر غالب نے اپنی جب بہت سے او بیول نے غالب کے ساتھ تعنقات منقطع کئے تو بھر غالب نے اپنی جب بہت سے اور ہوں کو خراس کو تی ما تھر کتا ہے کہ در بعد قائم رکھی اور ان کی غروں کو تی مالوگ تسلیم کرتے رہے اور آخرین کے جمت کو قریم عروح پر پہنچی۔

اس کے ساتھ ہی اس بات کا احساس میں اس طرح توجہ مرکوز کرتا ہوں جب غالب کی ایس مجبت کا رشتے فاش ہوا تو ممکن ہے لڑکی یا عورت کے گھر والوں نے گئی او بیوں، شاعروں کو غالب کے کلام پراپنے تاثر ات بیان کرنے کے لئے کہا ہوگا۔ ای لئے میں اس بات کا ثبوت غالب کے مندرجہ ذیل چارمصرعوں سے دیتا ہوں۔ بیشعر غالب نے دیوان غالب میں بیان عالب میں بیان کے بیں جس میں غالب نے مان لیا ہے کہ میر سے او پرشاع رستام کیا۔ شاعر نے راز فاش کیا استاد سے بھی او پر گہتا ہوں۔

اب اس کئے غالب نے استاد شلیم کیا ہو گیا کیونکہ غالب کی پاک محبت جس عورت یا

لڑکی کے ساتھ دہی ہے اُن کے گھر والوں یارشتہ واروں نے کسی ایسے شاعر کو غالب کے کلام پر اپٹے تاثر ات لکھنے کو کہا ہوگا۔ جب اُس شاعر نے غالب کا کلام پڑھا ہوگا تب اُس نے اپنی یہی رائے دی ہوگی یا کسی صدے یا محبت پر شعروشا عربی بیان کی گئی ہے اور اس پر زیادہ کلام شاعر کا تحریر ہوا ہے۔

جب ایسے تاثر ات کسی شاعرنے بتائے ہوں گے تو اُس کے بعد غالب سے یاک محبت کرنے والے فردنے غالب کواس بات پرآگاہ کیا ہوگا اس سے بیجی ممکن ہے کہ غالب بھی بھی خفیہ ملاقات یاک محبت کے فرد سے کیا کرتا تھا۔ جب یاک محبت فردنے اس کوکسی شاعرکے تاثرات پرغالب کی شاعری پرآگاہ کیا ہوگا تو غالب نے سوجا ہوگا کہ میرکومیری قلم کی اصلی حقیقت معلوم ہوئی ہے۔ جھی تو یا ک محبت میں برم نفیداور کسی برم میں حاضر ہی نہیں ہوئی ہے۔ کیونکہ کسی شاعر نے میری شاعری پر داد دے کر بردہ فاش کیا ہے۔ جبھی تو میں بیہ کہہ كر لكھ رہا ہوں كہ غالب كے ان جا رمصر كول سے اس بات كاذكر ماتا ہے كہ غالب نے اس کئے میر کے تا ژات اپے مقطع میں بیان کیے ہیں۔جیسے ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا'اس کا مطلب جب کسی شاعر نے عالب کی شاعری پراُس کی باک محبت کے فرد کوآگاہ کیا ہوگا تو غالب کے کسی بھی برم میں برم نفیہ حاضر ہی نہیں ہوئی۔اس تبعرے پرغالب نے بیر بتایا ہوگا کہ اس میں تاخیر ہوئی کیونکہ کسی شاعرنے میری شاعری پر بحث ومباحثہ ان کے ساتھ كيا ہوگا جس كى لڑكى يا عورت كے ساتھ ياك محبت ہے يہمى توغالب نے اس مصر عے كابيان غزل کے مطلع میں ایسالکھا ہے۔ دوسرے مصریح سے بیجی صاف ظاہر ہے کہ جیسے 'آپ آتے تھے، مگر کوئی عناں گیر بھی تھا'جب عالب کومحبت کرنے والی عورت یالڑ کی نے اس بات ہے آگاہ کیا تو دوسرے مصرعے میں اس مصرے کا جواب دعویٰ میں غالب خود فر ماتے ہیں کہ آب ای لئے کسی برم میں نہیں آتے کیونکہ کسی غیرنے میری شاعری کا پردہ فاش کیا ہے۔اس بات کا حساس مقطع میں ہی غالب فرماتے ہیں کہ اُس نے برم نغمہ ہے محبت کی لیکن اب کی بندشیں بزم میں آنے کے لئے عائد کی گئی جیں کیونکہ کس نے میری شاعری پر تبصرہ اُن لوگوں کو بیان کیا ہے جس کی وجہ ہے اُنہیں پابندی عائد کی گئی ہے اور کسی بھی برم میں حاضر نہیں ہو علق ے۔ اق لئے غالب مقطع میں خووفر ماتے ہیں کہ جیسے 'ریختے کے تنہیں اُستادنہیں ہوغالب مظاہ مجھے میرنے شاعری برتع افیہ کی گئیں میری محبت کا پردہ فیش کرنے والے شاعرنے میر بنه بھی او پر کلام موجود ہے۔ جسبہ کی شاہر کلام پر تبھر ہ کرتا ہے تو اس تبھرے پر میں ہے شعرم کوز کرکے انہیں جواب و ہے: دول گا اگر تم میرے استاد نہیں ہولئین بیں آپ کا احتر ام کرتا ہوں ،لیکن کسی زمانے میں جسبہ میرانا مشہر رہوجائے گا اور میری آنسنیف پرسب لوگ شخفین کریں گے تو اس و**نت می**ں نہی کہوں گئ<sup>ے</sup> مصطاتی شاعری کن باتوں ہے **اُ بھری اور** آپ میری شاعری کا احترام کیا کرتے ہوجی احترام پر میں کہی لکھتا ہوں کہ اگر جدمیری پاک محبت پرتبھرہ اُن لوگوں کوہیں تفصیل کوئی شاعر بتاتے تو مجھے کیسے اتن شاعری کا جذبہ ابھر جاتا،ای لئے کسی شاعر کے کہنے پرمیرے معثوق کوئی یا بندیوں کا سامنا کرتا پڑا۔جس ہے میں کسی شاعر کو ہی ہیہ کہ کراہیے مقطع میں فرما تا ہول۔ جب اس بات کا پر دہ فاش ہوگا تو لوگ یمی کہیں گے کہاً س شاعر کے طرز بیان ہے اوراً س شاعر کے نگراؤے اوراً س شاعر کی تفصیل ے غالب عروج پر وُنیا بھر میں تتلیم کیاجا تا ہے۔ای لئے میرے خیال میں شاعر کومیر جیسے غالب نے اپنے مقطع میں بیان کیا ہے۔ای لئے میرے خیال میں غالب نے ایہام صرعہ مقطع میں بیان کیاہے کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی ہے بھی او پر تھا' مطلب میری اس یا کے محبت پراورمیرے اس کلام پرتبھرہ کرنے والے نے سیح باتیں پردہ فاش کیں ،جس کو میں وعویٰ ہے کہه رہاہوں که جب میں وجود میں نہیں ہوں گا اور میرا کلام وجود میں ہوگا اوراس وفت پیہ سوچیں گے کہ پاک محبت میں غالب کی کیول دراڑ پیدا ہوئی جس کیلئے وہ ادبی حلقوں میں کم حاضررہے لیکن جب میرے کلام کا لوگ احتر ام کریں گے اور گنگنا ئیں گے تو میں ان کو بیہ کہوں گا کہ میر سے بھی اوپر کے تا ژات میری غزلوں میں الی چھاپ پڑھی اب میں مقطع میں میر کوبھی عزت فراہم کرتا ہوں جو کہ جھے ہے پہلے ایک مشہور غزل گوار دوزبان میں رہے۔
انہوں نے ہی میری ہرایک غزل پرتا ثرات اُس معشوق کے گھر والوں کو بتائے جس سے کہ
میں برم نفسہ سے الگ رہالیکن میرے خیال میں غالب اپنے کلام پرتنجرہ کرتے ہوئے کہتا ہے
کہ انہیں میری غزل یا غزلوں کا مطلب معموم ہوا تبھی تو میر ہے بھی او پر کے ہارے میں
غالب نے اپنی شاعری میں بیان مطلع اور مقطع میں کیا ہے۔

جبکہ میں نے برم نغمہ اور ایسے شعر کے متعلق بیان کیا اور جرح کرکے غالب کے شعروں کے ساتھ پھر بھی گئی او یہوں نے بیسوال بھی اٹھائے ہیں کہ پاک محبت میں دل، آنکھ، کان اور زبان کا رجحان اس شعر کے مصر سے سے ملنا چاہئے۔ تب تو سچھ نہ بچھ پڑھنے والے کواحساس ، دسکتا ہے کہ مصنف نے سے انداز بیان کتاب میں لکھ ہے۔ وہ بید کہ ہم پہلے اس شعر کو لکھتے۔

دور چیتم بد تری برم طرب سے ، واہ واہ فاہ فیمہ ہوجا تا ہے، وال گرنالہ میرا جائے ہے افیمہ ہوجا تا ہے، وال گرنالہ میرا جائے ہے اوپر کے شفصیل بتائی کہ میرے اوپر کے شفصیل بتائی کہ میرے اوپر کے شفصیل بتائی کہ میرے نے دالی عاب کی محبت کا واسطہ گانے بجائے والی نفحہ ترکرنے والی یا نفحہ سننے والی عورت یا میں عاب کی محبت کا واسطہ گانے بجائے والی نفحہ ترکر کے دائی مقطع اور مطلع کے میں ان دوم صرعوں کا حوالہ عالب کی غزل کے اس مقطع اور مطلع کے ساتھ والیسنۃ کرکے بیان جرح کرتا ہوں۔

بساط عجز میں تھا ایک دل یک قطرہ خوں وہ مجھی سو رہتا ہے بانداز چکیدن سرنگوں وہ مجھی

مرے دل میں ہے غالب شوق وصل وشکوہ حجراں خداوہ دن کرے جواس ہے میں میجھی کہوں وہ بھی ہ

جب میں اس مطلع اور مقطع کو پڑھتا ہوں تو میرا بیان اس نغمہ کے ساتھ جوڑ ذہن میں آتا ہے وہ مید کہ شاعر فرمائے ہیں میں نے جب بزم میں اُس نغمہ کوسنا یا نغمہ نام والی عورت ہویا لڑ کی ہوڑ جھان دیکھا تو مجھے برم میں بہت ہی نگا ومحسوس ہوا تیمھی تو میں نے مختلف غزل انہیں کے تام پر لکھیں جن کوکسی نے ہتا ج تک نہیں سمجھا نہان کومیری یا ک محبت معلوم ہی نہیں تھی کیکن مير نے بيسب بچھ بتا كے ميرى قلم ميں خلل بيدا كيا يہجى تو غالب فرماتے ہيں كه''بساط عجز میں تھا ایک دل یک قطرہ خول وہ بھی'' میں جب الگ رہا تو میرے دِل میں محبت کے ستم کی لرزش ببیدا ہوئی۔اس لرزش ہے مجھے خون کی کشش اُ س برم کی یاد آنے لگی جس برم میں نغمہ کو عاضر دیکھا۔ میں جب ای خیال میں ڈوبتا ہوں اور شام کے وقت'' سور ہتا ہے بانداز چکید ن سرنگوں وہ بھی''جب میں اس خیال میں رات کوسوتا ہوں میں اُس کود ورکی نگا ہوں ہے اُن کی نگاہوں کو چوکیدار کی طرح پہرہ و ہے کران کی آنکھوں کوایک راکھی کی صورت میں چوکیداری کا کام کرتا ہوں ، بیہ کہد کر غالب مانتا ہے کہ "مرے دل میں ہے غالب شوق وصل وشکوہ جمران 'کہتاہے کہای جمرے میرے دل میں شوق ہے کہ کب میں اُس نغمہ کے ساتھ واسطہ کر کے وصل کی رات گڑ اروں اور'' خداوہ دن کرے جواس سے میں پیجی کہوں وہ بھی'' مطلب خدا کے واسطے میں اے الگ ہونے کے دافعات بھی کہوں اورالگ میں کیا کیا گزرا وہ بھی بیان کروں جبکہاُ س نغمہ کے ساتھ میری ملاقات کسی بزم یا کسی جگہ ہوجائے گی تو اُسی وقت میں ہرایک نظریہ الگ بیان کر کے اس سے بیصاف کہوں کہ میرے اپنے دل کا رجحان آ ب کے دل کے رجمان کے ساتھ وابستہ ہے۔ کیا آپ کے دل کا رجمان سیجے میرے دل کے رجمان کے ساتھ ہے۔ان باتوں کا میں تب اظہار کرسکتا ہوں جب نغمہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے وصل کی صورت میں سامنے نظر آئے گی۔

جب میں نے دِل کے بارے میں مصریح کا حوالہ دیا لیکن عام طور پر غزل میں آگھ، دِل، زباں اور کان جیسے لفظوں پر شعرتح ریر کر کے غزل کا زُبھان دیکھنے میں آتا ہے۔ بیرجے ہے كه غزل عورتوں كے سامنے باتيں كرنے كے مشابہت ہے۔ اى لئے ميں نے يہلے دِل كو برزم نغمہ کے ساتھ وابستہ کیا۔اب میں آئکھ کوبھی وابستہ کر کے بیربیان کرتا ہوں کہ غالب نے برم نغمہ پر ہی شاعری کا رُبحان پایا ہے اور قلم کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ جیسے کہ ' آئکھیں کفک ے اس کی لگا کر چاک برابر ہم بھی ہوئے"مطلب جب میں نے برم تغمہ کے بارے میں اپنا دل پیش کیااور بیان بازی بھی مختلف شعروں میں کی تو ساتھ ہی ساتھ عالب فرمارہے ہیں کہ مجھے آنکھ کے بارے میں بھی بہت ی باتیں بتائی ہیں۔ بتانے سے پہلے میں پھر برم نغمہ سے رجوع ہوکر ہیے بتار ہاہوں کہ جب آپ مجھے اُس برم میں ملی تو مجھے آپ کی آئکھیں دیکھے کر دِل میں ایبار جمان بیدا ہوامیں نے سوچامیں اپنے دل کو جاک جاک کرے آپ کے سیر دکروں ، کیکن میں نے بیدخیال ترک کیا، ترک کرتے ہوئے مجھے اس بات کار جحان پیدا ہونے لگا کہ میں نے ابھی تک مہندی کی رات سے بی آپ کے نام پرنہیں منعقد کی ہے۔اس لئے میں مہندی کا رنگ آپ کے یا وی تک کیے موں اور مل کر آپ کو بیمسوں ہوجائے کہ حقیقت میں غالب کو نغمہ کے ساتھ وابستگی ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر چہ میں اس مہندی کو آپ کے پاؤں میں لگاؤں تو بہت ہے لوگ اسے دیکھ کر کیا کیا تفصیل بتا نمیں گے ممکن ہے کہ وہ آپ کے اور میرے درمیان کا مجھونہ یا محبت یا اپنی آپس کی دراڑ فاش کر کے دونوں کی بدنا می كرے پرامادہ ہوں گے۔ بھی تو غالب نے قرمایا'' مہندی كے رتگ ان يا وَں نے تو بہتوں كو با مال کیا''مطلب شاعر فرماتے ہیں کہ مہندی کو یاؤں میں ویکھنے ہے لوگی یہی تفصیل بتاتے ہیں کہاڑ کی کی شاوی ہوئی ہے یا شاوی کے پچھودن ہیں۔اس لئے غالب فرماتے ہیں کہ برم نغمہ ہے میں برم میں ہی ملا۔ول بھی نچھاور کیالیکن مہندی کی رات الگ نہیں مناسکتے ہیں۔ مہندی کی رات ہے ہی آپ کا دل اور میرادل قریب آسکتا ہے لیکن برزم نغہ کئی وجو ہاتوں کی وجہ ہے دل یا مہندی کا رنگ نہیں آپس میں لگا سکتے ہیں۔اس شعرے بیمعلوم ہوسکتا ہے کہ بر م نغمه اس وقت شادی شده نبیس ہے کیونکہ عالب نے مہندی کا حوالہ دیئے ہے بیصاف طاہر

کیا ہے کہ میں نے مہندی کی رات گزاری ہے۔اب آپ کومیری مہندی کی رات گزارنی ہے۔ای لئے اگرآپ میرے دل کیلئے مہندی ملنے پر مجبور ہوجا نمیں گی تو بازار میں بدنا می ہونے کا امکان ہے۔ای لئے میں بزم نغمہ کا آنکھوں ہے ہی تصور کرنا جا ہتا ہوں اور دل میں ہی مہندی کا جذبہ رکھ کرا لگ محبت کو یا ل کریا ک محبت کے دائر وہیں سنجال کرر کھتا ہوں۔ میں نے کئی ایسے لفظوں کو بیان سے غالب کے ہی تصور پر جرح کیا اور برزم نغمہ کا واسطہ غالب کے ساتھ قریب بتا کراور کئی انہیں کے شعروں پر جرت کر کے بیر ثابت کیا کہ غالب کو بزم نغمہ کے ساتھ ہی اینے وِل کا لگا وَ تھا۔جیسے کہ غالب نے خود کہا کہ میں بزم خمہ ہے الگ آ دمی ہوں کیکن پھر بھی میں غیر نہیں ہوں میں اُن کے جذبات کا احتر ام کر کے اپنے جذبات میں منتقل کر کے باک محبت کا دائرہ وسیع رکھ کراپنی قربانی مجھی دینے کے لئے تیار ہول'' کیا خوب! تم نے غیر کو بوسہ ہیں و یا''اگر چہ آپ نے میرے یا میرے دل کوایک غیر فرد سمجھالیکن میں اس بات کا شکوہ نبیں کرنے والا ہوں۔اپنے ول میں شکوہ مستقل طور پر قائم نہیں رکھنے والا لیکن آپ کسی کومیرے دِل کے بارے میں اپنے تا ٹرات نہیں بتاتے۔ای طرح سے میں ہے بھی وعویٰ سے کہدر ہاہوں کہ''بس حیب رہو، ہمارے بھی منہ میں زبان ہے''مطلب میں آپ ہے گزارش کرتا ہوں کہ صرف آپ آنکھول ہے ویکھتے رہو بالکل جیب جاپ رہوکسی وقت جب ہم دونوں کا وصل ہو جائے گا تو اُس وقت ہم آ منے سامنے پیکبیں گے کہ ہم آج تک چپ رہے۔ جیپ جاپ رہے کا مطلب یمی ہم نے اپنی یا ک محبت کے بارے میں کسی کو بھی کیجھ بیں کہا ہے۔

برم نفید کی واردانوں اور حادثات پر غالب نے بہت سے شعروں میں مختلف بیان بازی
کی ہے لیکن اس بیان کو ہم درست بھی پاتے ہیں درست اس لئے کہ بہت سے شاعروں نے بیہ
بتایا ہے کہ جب انہیں کسی کے ساتھ پاک محبت کا واسطہ ہوتا ہے تو ان کا کلام عروج پر پہنچ سکتا
ہے۔ یہی بات من کر مجھے ان شاعروں کی یاد آگر یہی کہتا ہوں کہ انہوں سے تی بتایا ہے کہ جیسے

کہ غالب فرمارے ہیں کہ جب میرے دوست نے دشمنوں سے رابطہ کیا اور رابطہ قائم کرنے کے باوجوداس نے انہیں اصلیت پاک محبت کے بارے میں نہیں بتائی نہ وہ راز فاش کیا تبھی تو غالب فرمارہے ہیں کہ'' دوست دارِ دشمن ہے ، اعتمادِ دل معلوم!''' فرمارہے ہیں دوست جو ہوتے ہیں وہ اپنے پچھ خیالات سننے کے لئے حاضر ہوتے ہیں تا کہ معلومات کی وسیوں ہے ہوہی جائے۔ای لئے غالب کہتے ہیں کہ برم نغمہ نے پہلے ہی سوچا ہے کہ بیہ جودوست میرے س تھ دوی رکھتے ہیں وہ دوست نہیں ہیں بلکہ وہ دشمن کا کام انجام دیتے ہیں وہ یہ کہ میراراز سننے کے لئے دوئتی قائم کرتے ہیں لیکن میں انہیں اپنے ول کے بارے میں پہھی بھانے سے رضامند نبیں ہوتالیکن کئی ایسے عناصر نے ان کو دوئتی کے طریقوں سے میرے ساتھ کام انجام دینے کو کہا ہو گالیکن میں نے ان کی دوئتی اندر ہی اندر دشمنی میں بدل کر کیجھ نہیں کہا۔ای کئے غالب فرمارہے ہیں کہ'' آ ہ ہے اثر دیکھی نالہ نارسا یا یا'' کہ جب انہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہوا تو برم نغمہ نے انہیں کوئی بات نہیں بڑائی ، تو افسوں کرکے ہی برم نغمہ سے واسطہ الگ کیا کیونکہ انہیں میمعلوم تھا کہ بزم نغمہ کے ساتھ دوسی رکھ کرکسی کا اثر خود بخو دبتائے گی لیکن افسوں ہے کہ برم نغمہ نے انہیں بچھ بتائے ہے انکار کیا ، اس لئے میں برم نغمہ کے ساتھ یا ک محبت کے اصولوں پر تا ابد کا ربندر ہوں گا۔

## و اسراور عالب " پیغام برم میں غالب کے قلمی نام پر بحث پیغام برم نغمہ کے ساتھ گہر ہے دشتے اسد کے نام شاعر کا مجموعہ 'شبستان بہار''

کے بارے میں بیان بازی اس کتاب میں لکھی ہے لیکن غالب کے دوسرے خلص پر بیان بازی نہیں گی۔ میں اسد کے خلص کے نام پر بیان بازی اور جرح بھی کرتا ہوں۔وہ بیہ کہ اگر غالب نے پہلے استخلص رکھ تو میں محققوں ہے پوچھنا جا ہتا ہوں کہ کیا اس دور میں کوئی دوسرا اسد نامی شاعر اپنا کلام نہیں لکھتار ہا اور اس کلام کوکسی نے نہیں پڑھا ہو گایا ہزم نغمہ کے ساتھ یا ک محبت کے اصولوں پر کار بندر ہ کر غالب کے شعروں کا جب راز فاش ہوا تو اس وفت محبوبہ کے گھر وانوں نے اس کے کام کو ضبط کیا ہوگا یا جلایا گیا ہوگا۔تو اس دوران قلمی نام اسدر کھا ہیے بھی ممکن ہے۔ دوسری بات اگر ہم غالب اور اسد کے مقطع پرغز کیں پڑھتے ہیں تو پڑھ کر ہماری اس بات پرتوجہ مرکوز ہوتی ہے اور سوچتے ہیں کہ شاید ہیدؤونتم کے کام ہیں۔اگر جہ خیالات غ سب کے بیں تو اسد کے خیالات ہر دوقتم کی رائے غز لوں میں پڑھتے ہوئے محسوس ہوتی ہے۔ای لئے میں میر بھی کہدسکتا ہوں کہ اسد پر ایک جذبہ ہےاور غالب پر دوسرا جذبہ ہے۔ مانتے ہیں کسی ناس زگار حالات کی وجہ سے شاعر نے اپنے قالمی نام کوتبدیل کر کے غالب کا نام رکھ ہوگا۔لیکن اسد کے قلمی نام پرشک محسوں ہوتا ہے اور پڑھنے والاسو جتا ہے شاید بیانالب کا کلام نبیں ہے۔ان غزلوں میں بہت فرق پڑھنے والے کومحسوں ہوتا ہے۔

> جراحت تخفه الماس ارمغال، واغ جگر مديد مبارك باد اسد! عمخواد جان دردمند آيا

پہلے ہم اس مقطع کو پڑھ کر ہیہ ہیں گے کہ ثنا عرکے مقطع میں مفہوم کیا ہے۔ ثنا عرفر ماتے ہیں کہ جھے آج تک کسی نے کوئی تحفہ ہیں دیا۔اور مجھے کسی بھی او بی ادارے کی طرف ہے کوئی ہمی تخفہ ہیں نوازا گیا لیکن اس کے ساتھ ہی اگر ہم غزل کے دائرے ہیں تشبیہ کریں گے تو میں اس مقطع کواس طرح ہے تشبیہ کرتا ہوں۔

شاعر فرماتے ہیں کہ اے معثوق آپ ہے پاک محبت کی وجہ ہے آمیرے جگر میں بہت

ے داغ نمودار ہوئے۔ان داغوں کواگر میں کسی کودکھاؤں تو اس وقت دیکھنے دالا یہی کہا گا کہاس پر کیا تخذمعثوق نے آج تک آپ کودیا ہے۔لیکن وہ اس کے ساتھ ہی ہے گئیں گے کہا گرچہ آپ کوکوئی تخذنہیں ملا ہے تو آپ کی نیک نیتی پر ہم مبارک بادونیتے ہیں کہ آپ کا درومجت میں اتنار ہاہے کہ آپ کے جگر میں داغ نمودار ہوئے ہیں۔اس لئے ان کود کھے کر ہم آپ کو ہیر ابطور تخذیبی کرتے ہیں۔

تاری کو پڑھ کرہمیں اس دور کا معلوم نہیں ہوتا کہ کن کن شاعروں کو اُس دور میں انعامات

انوازا گیا ہے، ممکن ہے کہ اسمدنام کا کوئی شاعران دنوں مشہور ہوا ہوجس کو ہیر ہے کا تحفہ دیا ہوگا جس پرخود اسمد مبارک ہا دی تحفہ تسلیم کرتے ہوئے دیتے ہیں جیسے کہ اس مقطع میں مبار کہا دکا بھی لفظ پر جتے ہیں گہ ' جانب در دمند آیا'' مطلب میرے لئے یہ تخدان در دمند دول نے چش کیا جن کو میرے در دکا احساس ہوا کہ شاعر تحفہ کا ستحق ہے۔

اسکون یہ جس کہ سکتے ہیں کہ اگر غالب نے قالمی نام بہنے اسمدر کھا تو اس ہے مقطع میں یہ بیان بازی نہیں کھنی چاہئے تھی کیونکہ اسمد کے نام پرخون کلام بہت ہی کم پڑھتے ہیں۔ اگر چہ بیان بازی نہیں کھنی چاہئے تی کیونکہ اسمد کے نام پرخون کلام بہت ہی کم پڑھتے ہیں۔ اگر چہ میں یہ دیکھ کا میں بیڑھے تو جمیں ہیہ بیت صاف طاہر ہو جاتی کہ شاعر کو کسی او بی جس میں یا کسی ایوان میں ہیرے کا تحفہ دیا گیا ہے۔ اس بات کا بھی ذکر نہیں صرف مقطع میں شاعر میں یا کسی ایوان میں ہیرے کا تحفہ دیا گیا ہے۔ اس بات کا بھی ذکر نہیں صرف مقطع میں شاعر میں کہا تحفہ چیش کیا ہے۔

اگرہم اس مقطع کوشا عری کے اعتبارے بحث کریں گےتو ہم ہیہ کہد سکتے ہیں کہ شاعر نے ان دنوں کی رسم مقطع میں بیان کی ہے۔ مطلب ان دنوں لوگوں کو ہیرے کے تخفے بھی پئیش کیا کرتے ہتھے۔ اور جس ہے کہ لوگ بہت ہی خوش ہو کرایک دوسر سے کومبار کبادو ہے تھے۔ کیسی کی بیس کی بیس کے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاعر نے اس مقطع کو پڑھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاعر نے اس میں زیادہ اُردو کے الفاظ بیان کئے ہیں کیس ساتھ ہی ساتھ ایس ساتھ ایس الفاظ بھی بیان کئے ہیں

جوان دِنوں اُردوز بان میں لکھتے اور پڑھتے رہے۔جیسے کہ''الماس''۔اگرچہ میں اس مقطع کو اس طرح ہے بیان کروں جیسے

> جراحت تحفه، هيرا تحفه، داغ جگر بديد مبارك باد اسد! غم يادٍ جانٍ دردمند آيا

اس طرح لکھنے ہے اور ایسے الفاظ تبدیل کرنے ہے مقطع میں وزن کے اعتبار ہے بچکچا ہٹ پڑھنے میں محسوں ہوسکتی ہے۔ خیر آپ دیوانِ غالب میں غالب کے مقطع کوغور سے پڑھیں اور پڑھ کرآپ کومسوں ہو جائے گا کہ غالب کی شاعری میں شک وشبہ بیدا ہوسکتا ہے۔ جب كه بهم اسد كالخلص غزلول ميں يڑھتے ہيں۔ بہت بردا فرق يڑھنے والے كو يڑھنے ميں محسوں ہوسکتا ہے۔اگر چہ ہم اسد کے قلمی نام برای شعر کوغور سے پڑھتے ہیں تو ہمیں محسوں ہوتا ہے کہ شاعر کو انعام ہے نوازا گیا ہے۔ لیکن میرجی ممکن ہے کہ یاک بحبت میں عالب کی شاعری پہلے اسد کے نام سے ہی مقبول عام ہوئی ہے۔لیکن راز فاش ہونے کے بعدا ہے جلایا گیا ہے بااس کلام کوتبس نہس کیا گیا ہے۔ بیتاریخ دانوں کے حوالے ہے بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کیونکہ بیطویل عرصے کی بات ہے۔ بیکوئی دوسوسال کی بات نہیں ہے اس لئے تاریخ داب ال برخاموش ابھی تک رہے ہیں۔ورنہ میں نے تاریخ کا حوالہ بھی بیان کیا ہوتا۔ محرم نہیں ہے تو ہی نواہاے راز کا

یاں ورنہ جو تحاب ہے بردہ ہے ساز کا

پیغام برم میں پہلے میں نے اس بات کی وضاحت کی کہ غالب کو برم میں حاضر ہوکر ہی اسی کے ساتھ پاک محبت ہوئی ہے اور اس کا انکشاف کسی شاعرنے کیا ہے۔ مانتے ہیں اُن دِنوں کئی بڑے شاعر بھی غالب سے اوپر شلیم کیے جاتے رہے لیکن میں نے اس بات کی وضاحت پہلے کی ہے کہ غالب نے زیادہ تر برم لفظ پر بہت سے شعر بیان کیے ہیں اور جن شعروں برجرح كركے برجينے والے كى توجه مركوز كركے بيہ بتايا كه غالب كے تعلقات كسى گانے بجانے والی یا گانے سننے والی یا گانا لکھنے والی عورت یالڑ کی کے ساتھ رہا ہے۔اس کئے مطلع میں شاعر بیان کرتا ہے لفظ راز اور لفظ ساز۔

شاعر فرماتے ہیں کہ میں جب بھی صبح بیدار ہوتا ہوں بچھے بیداری میں وہ پوشیدہ بات محروم نہیں کرتی جو میں نے بردہ میں سازت اُس ساز کو بار بار کا نوں میں گنگانے کی اہر محسوس کرتا ہوں کیکن اُس گانے والے کا یا گانا سننے کا یا گاناتح مرکر نے والے کا نام نہیں بتا سکتا ۔ میں وہ حجاب میں ہمیشہ رکھتا ہوں ، کیونکہ میں اس کو پردے میں اس کے رکھتا ہوں تا کہ کوئی ایس باتوں ہے واقف نہ ہوجائے۔

اسد نے اپنے دور میں تاریخی شعربیان کیا ہے۔ شاعر فرہا تا ہے کہ ان دِنوں ڈرامہ اسٹیج پر ہوا کرتے تھے۔ اس طرح سے کوئی گانا اگر کسی برم میں سناتے تھے ان دِنوں وہ بھی اسٹیج پر پر وے میں ہی سناتے تھے۔ جیسے کہ غالب نے لفظ تجاب اور پر دہ استعمال کیا ہے جمکن ہے شاعر کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور گانا شننے کے بعد انہیں پھر گھر میں صبح سویرے ایسے گانے کو کانوں میں آ دازمحسوس ہوئی محسوس ہوکر اس کوشعر میں بیان کر کے غزل کی صورت میں مطلع میں بیان کیا ہوگا۔ اور گانا سننے سے ہی ایسا مطلع تحریر کیا ہوگا۔

تاراج کاوش عم ججرال ہوا اسد

سینہ کہ تھا دفینہ گہرہائے راز کا
جب ہم اس غزل کے مقطع پر توجہ مرکوز کرتے جی تو یہ پڑھتے ہیں کہ اسدفرہ اتے جھے غم
محسوس ہوا غم اس بات پرمحسوس ہوا جب میں معشوق سے الگ تھلگ رہا اور ہرا یک کوشش میں
بر بادی کا سامنا کر تا پڑا ۔ لیکن میں نے ایسے حال میں کسی کوکوئی راز نہیں بتایا اور ہرایک بات
پوشیدہ رکھی ۔ پوشیدہ رکھ کرمیں نے اپنے سینے میں غم اظہار کیا لیکن کسی کو واقف نہیں کرایا۔
پوشیدہ رکھی ۔ پوشیدہ کا کھی گئی ہے لیکن اسم تھے کہ وال قبیں یہ ہوں گا کہ غالب کے تھی نام پر
فرن بہت ہی بہترین کھی گئی ہے لیکن اسد کے نام پر بیا لگ پڑھنے میں محسوس ہور ہی ہے۔وہ یہ

غالب کی غزلوں میں ہم ایسے واقعات نہیں پڑھتے ہیں۔ غیربیشا مرکا خیال ہے ابتدائی دورکی شاعری ہے اورابتدائی دورمیں ایسی قلم شاعری میں پڑھنے والے کومسوں ہوتی ہی ہے۔

لکن اسد نے اس شعر میں تاریخی دورکا آغاز تحریر کیا ہے وہ یہ کہ قطع میں فر مایا ہے کدان دنوں اسٹج پرگانا بجانا سنتے تھے اور ایک ایک گانے والے کا گانا من کریروہ میں سامعین کی فرمائش پرخوش رکھتے تھے۔ ای لئے تاریخی دورکومقطع میں شاعر نے بیان کیا ہے کدان دِنوں اگر کسی کی فرمائش پرگانا نہیں سنتے تو اس وقت تاراج مطلب برباد کے منظر دیکھنے میں آتے اگر کسی کی فرمائش پرگانا نہیں سنتے تو اس وقت تاراج مطلب برباد کے منظر دیکھنے میں آتے ہے۔ ورند دوغم وغصہ کا اظہار کرتے تھے لیکن اس مقطع میں شاعر کے مفہوم کے لئے فرمائش کرتے تھے۔ ورند دوغم وغصہ کا اظہار کرتے تھے لیکن اس مقطع میں شاعر کے مفہوم کے لئے فرمائش کرتے ہیں سوچوں تو میں کہوں گا اسد کے لفظی معنی شیر کے ہیں ۔ اگر نیک آدی کو گئی ستم دیکھنے بھی پڑھیں سے تو وہ کوئی تصور برباد دیکھر کراہے گہرے راز میں رکھ کرکسی کوآگاہ نہیں کرے گا اور برخصیں گے تو وہ کوئی تصور برباد و کھی کراہے گہرے راز میں رکھ کرکسی کوآگاہ نہیں کرے گا اور برخصیں کے تو وہ کوئی تصور برباد و کھی گئی۔ مطلب اسد کے نام پرشاعر نے بیمقطع میں شرحے بیان بازی کی ہے۔

جب ہم غالب کے مقطع پرسوچتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ کہاں غالب اور کہاں اسد۔ مطلب کہنے کاممکن ہے اسد کے نام پر شاعری بہت ہی کم گہرے انداز کی پڑھتے ہیں محسوس ہوتی ہے۔ پڑھتے ہیں محسوس ہوتی ہے۔

دوست عنمخواری میں میری سعی فرمادیں گے کیا زخم کے بھرتے تلک، ناخن شہ بڑھ جاویں گے کیا

شاعراس غزل میں فرماتے ہیں اگر میں کسی غم کے بارے میں کسی دوست کو واقف کراؤں تو جھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ای لئے میں اپنے غم کے بارے میں کسی کو پچھ بھی مراؤں تو جھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ای لئے میں اپنے غم کے بارے میں کسی کو پچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ میں اس غم کوزخم کے طور پراپنے باس ہی برداشت کروں گا۔جیسے کہ ایک آدمی اُنگیوں بڑھتے نافن نہیں کا نتا ہے جن کی وجہ ہے اس کو بہت تکلیف ہوسکتی ہے۔ای طرح

ے بے زخم برقر ارر کھ کریمی اصول اپناؤں گا۔کسی دوست کو واقف نہیں کراؤں گا۔

اگر چہ میں اس مطلع کے بارے میں بید کہوں کہ اسد کے گھر بلو حالات اچھے نہیں رہے جس میں بہت سے غموں کا سامنا کرنا پڑا۔ای لئے اسد کے نام پر فالب نے بید مقطع بیان کیا ہے۔ ممکن ہے مجبت کاراز فی ش ہونے پر گھر والوں نے گھر میں ہتم ڈھایا ہوجن کی وجہ ہے وہ کسی کو بھی نہیں بتا سکتا۔ای لئے اسد کے نام پر اس مطلع کوغز ل کی صورت میں لکھ کر پڑھنے والے کے لئے تحریر کرتا ہے۔

ہے اب اس معمورے میں قطعم الفت، اسد ہم نے مید مانا کد دلی میں رہیں، کھاویں کے کیا؟

مطلع کی بیان بازی ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسند کے نام پریٹ عرفر ما تا ہے کہ مجھے بہت ہے گھر بیول ستم کی وجہ سے زخم سہنے پڑے۔اسد کے نام پرکسی لڑکی یا عورت سے یاک محبت کی وجہ ہے گھروالے ایسے رشتے منظور نہیں کرتے ۔اس بری حرکت پر اسد کو گھر میں بہت ہےصد مے برداشت کرنے پڑے ہیں۔ابمعثوق کو بتار ہاہے کہا ہے معثوق اگر میں دِ تی ہے کسی اور ریاست میں جا کر پٹاہ مانگوں یا د ہاں گھہروں تو کیسے اپنی زندگی بسر کرسکتا ہوں کیونکہ قحط کا دور ہے اور قحط کے دور میں دِتی ہے باہررہ کرمیں و بال کیا کھا سکتا ہوں۔اے معثوق آپ ہی بتائے کہ مجھے آپ کے رہنے کی وجہ سے گھر میں بہت ہے ستم برداشت کرنے پڑے ہیں۔ان ستموں کا مقابلہ کرنا ہے دوسری طرف قحط کا بھی مقابلہ کرنا ہے۔ اگر چیاں مقطع کوغور ہے پڑھیں گے تو میں بیکہوں گا کہ شاعر نے ان دِنوں کی تاریخ پر اینے خیالات کا اظہار کیا ہے جیسے کہ اسدخود فر مار ہاہے کہ ان دِنوں دِ تی میں قبط پڑا ہے اور اس وقت کے دور میں کھانے پینے کی چیزیں دستیاب نہیں ہوتیں اور لوگ بہت کی مشکلات کا سامنا كرتے ہیں۔تاریخی لحاظ ہے اس مقطع كوسنہرى الفاظ ہے بھی درج كرسكتے ہیں اور تاریخی وال کے لئے عالب کا مقطع ایک بیان بطور شہادت ہے۔

میں نے پہلے بی کہا کہ غالب کو کسی گانے بجانے والی، گانے سننے والی، گانے تخریر کرنے والی عورت یالز کی کے ساتھ گہرے دشتے رہے ہیں۔ جن رشتوں کی وجہ سے غالب کو گھر یلو حالت میں بہت بی غصہ وغم گھر والوں کے ذریعے برادشت کرنے پڑے اوران کا سامنا کرنا پڑا۔ ان حالات کہا لگ کرنے کے لئے شاعر کی اتنی اچھی معاشی حالت نہیں تھی کہ وہ دی تی باہر کسی اور دیاست میں اپنا قیام کرسکے۔

اب میں اوپر کے نتینوں غز کول کے مقطع ادر مطلع کے شعروں کو اسد کے خلص کے نام سے پیغام بزم کے ساتھ وابستہ کرتا ہوں۔

پہلے شاعر نے اسد تھ استعال کرتے ہوئے فرمایا کہ جھے الماس جیسا تحفہ ملا ہے جس پر جھے بہت مبارک و دیتے ہیں لیکن میں پڑھنے والے کی توجہ مرکوز اس بات پر کرتا ہوں کہ خالب نے اسد تخلص (قلمی نام) رکھا تھا۔ کیونکہ شاعر فرمار ہے ہیں کہ جھے ہیرے سے بھی بہترین تحقہ بزم نغمہ کے نغمہ کے نغمہ کے بیار کہ جھے ہیرے سے بھی بہترین تحقہ بزم نغمہ کے نغمہ کے نغمہ کے ساتھ دیکھا ہے تو وہ مجھے اسدنام نغمہ کے نغمہ کے ساتھ دیکھا ہے تو وہ مجھے اسدنام سے مہار کباد دینے والوں کو در دمند سجھتا ہوں لیکن افسوں ہے کہ مجھے داغ جگر بھی محسوس ہوتا ہے وہ اس بات بر کیا اسد اللہ خان اسداس پاک محبت میں کامیاب دوئے جگر بھی محسوس ہوتا ہے وہ اس بات بر کیا اسد اللہ خان اسداس پاک محبت میں کامیاب دوئے وہ اللہ تعالی بی جانتا ہے۔

دوسرے چارشعروں میں اسدالقد خان اسدیان کرتے ہیں کہ میراراز میرے پاس بی ہے۔ اس چہ ججے برم نغہ کے ساتھ محبت کا واسطہ ہے۔ میں وہ محبت الگ نہیں کرنا چا ہتا ہوں اور میں اس سے محروم نہیں ہونا چا ہتا ہوں۔ اگر چہ مجھے بہت سے رخی وغم برداشت کرنے پڑیں میں اس معثوق کی محبت بردہ میں ہی رکھنے پھر بھی میں اس معثوق کی محبت بردہ میں ہی رکھنے والا ہوں ۔ اسد نے بیان کیا ہے کہ برم نغمہ کے ہی بارے میں کہتا ہے کہ کیونکہ شعر میں لفظ دس جا بردہ ہے بردہ ہے سازکا'' کا استعمال کیا ہے مطلب ان دِنوں ڈرامہ اسٹی پردکھاتے تھا ور

ان دِنُو ل ٹیلیو ہڑن کار جھان ہی نہیں تھا۔ لوگ زیادہ تر آٹئے پر ہی ڈرامہ دیکھتے ہے ممکن ہے ہرم نغمہ وہاں پر حاضر ہوئی ہوگی اور گانا گانے کے لئے یا گانا سننے کے لئے آئی ہوگی۔ اس لئے شاعر نے ساز کا لفظ استعال کیا ہے کیونکہ ان دِنُو ل شاعر نے ساز کا لفظ استعال کیا ہے کیونکہ ان دِنُو ل ڈرامہ اسٹے پر دکھاتے ہے اور پر دہ ہیں ہی رہ کر کر دارسازی ہے ٹوگوں کو واقف کراتے ہے۔ مانے ہیں کہ ان دِنُو ل عور تیں زیادہ کر دارسازی نہیں کرتی تھیں لیکن ممکن ہے کہ ہرم نغہ بھی مانے ہیں کہ ان دِنُو ل عور تیں ذیادہ کر دارسازی نہیں کرتی تھیں لیکن ممکن ہے کہ ہرم نغہ بھی کوئی کر دار کر رہی ہوگی یاوہ گانا گانے کے لئے حاضر ہوئی ہوگی تبوی گونہیں بتا سکتا ہوں۔ مانے اس ساز کو پوشیدہ رکھتا ہوں مطلب حجاب اور پر دے میں رکھ کرکسی کونہیں بتا سکتا ہوں۔ مانے ہیں کہ میں بیاس کہ وارس کوراوں کا کر دار مرد ہی کیا کرتے ہے لیکن تاریخ داں اس دور کے بارے میں ہیں کہ ان دِنُوں عور تیں شاعری بھی کیا کرتی تھیں یاعور تیں گانا بھی لوگوں کو سناتی ہیں بیاس بات کا ذکر تاریخ دانوں کے ذریعے معلوم ہو سکتا ہے۔

جبکہ اسدکار جمان برم نغہ کے ساتھ رہا تو مقطع میں اسدفر مارہا ہے کہ اگر بیراز فاش ہوا
تو میری کوشش برباد ہوسکتی ہے اور مجھے اس راز پر بہت ہے لوگ حقارت کی نظر ہے دیکھیں
گے ۔ اس مقطع میں ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے جیسا کہ'' تاراج کا وش اور گہر ہائے راز''
تاراج کا مطلب ہے برباد کا وش یا کوشش اس لئے اسدفر مارہے ہیں کہ بجھے ایسے راز ہے کسی
کو واقف نہیں کرانا ہے۔ اور واقف ہونے پر بربادی کا سامن کرنا پڑے گا اور جھے ایسی یاک
محبت میں کوشش جاری رکھنی ہے۔

اب جارشعروں میں اسداللہ خان اسدفر مارہے ہیں کہ بجھاس پاک محبت کی وجہ ہے بہت ہی رہے فیم ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ کمیٹ رہتا ہوں اور ممکین و بکھر مجھے دوست ہمیشہ کہتے ہیں کہ آب ممکین کیوں رہتے ہو۔ اسدایساراز فاش کرنے والانہیں ہے وہ اس کے بجائے راز کواسینے اندرر کھ کرزخم ہیدا کرتا ہے۔ اسدفر مارہے ہیں کہ میں اس غم میں ایسا ڈوبا ہوں کہ میں اسینے تاخن بھی نہیں کا فنا کیونکہ میرے پاس بزم نغہ کا زخم ہے جس کے اُبحرنے سے ججھے

ناخن کا نے کا موقعہ بی نہیں ماتا۔ اس لئے اسد نے الفاظ زخم اور ناخن کا استعال مقطع میں کیا ہے۔ اسد یہ فرمارہ ہیں کہ مجھے وتی ہے باہر جانا چاہئے کیونکہ اب مجھے برم نغمہ کے ساتھ قر بی وابستگی ہوئی ہے جس کی وجہ ہے مجھے گھر میں حقارت کی نظر ہے و کیھتے ہیں۔ اس لئے میں اس حقارت کو الفت بھی ہجھتا ہوں اور غم بھی سمجھتا ہوں اب میں اس محبت کوختم کرنے کے میں اس حقارت کو الفت بھی ہجھتا ہوں اور غم بھی سمجھتا ہوں اب میں ولی ہے باہر نہیں جا سکتا۔ ولی لئے وتی ہے باہر نہیں جا سکتا۔ ولی سے باہر نہیں جا سکتا۔ ولی سے باہر ہو نگر وز گار ملا ہی نہیں تو مجھے کھانے پینے کے سامان کہاں سے میسر ہوئے۔

ممکن ہے کہ اسدنے برم نغمہ کے ساتھ ابنا تعلق ختم کرنے کے لئے ولی سے باہر جانے کے لئے ولی سے باہر جانے کے لئے رضا مندی ظاہر کی ہوگی کیکن قبط کی وجہ سے دلی سے باہر نہ جاسکا۔
اسد! ہم وہ جنوں جولاں گدائے بے سرویا ہیں

کہ ہے سر پنجۂ مڑگان آہو، پشت خار اپنا

مقطع میں اسدفر مارہے ہیں کہ مجھے پاک محبت میں اب اپنی زندگی فقیر کی طرح گزار نی پڑ بگی کیونکہ مجھے بزم نغمہ کے مڑگان سے پشت خار بننا پڑالیکن میں اب اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔جوکام مجھے کرنا ہے بہر حال وہ کرنا ہی ہے۔لیکن اسد فر مارہے ہیں کہ میں جب کا میاب بی نہیں ہوا تو مجھے فقیری کی راہ پراپنے کا م انجام دینے پڑیں گے۔

اب میں اس مقطع پر بحث کرنے میہ بتارہا ہوں کہ اسد اللہ خان اسد کو عموماً نیک ہی نیک سب کہا کرتے تھے۔مطلب نیک آ دمی لوگوں کی نظر دوں میں تشلیم کیا جا تارہا لیکن دل کے لگا و سب کہا کرتے تھے۔مطلب نیک آ دمی لوگوں کی نظر دوں میں تشلیم کیا جا تارہا لیکن دل کے لگا و سب ہنرم فحمہ کو اسکا کرنے کے اس کام انجام لئے برم فخمہ سے اپنارابط منقطع کر دوں اور فقیری کی راہ پر چلوں لیکن میں ایسا بھی کام انجام نہیں دے سکتا کیونکہ میری آ تکھوں میں مڑگان اور پشت خار کے الفاظ سائے ہوئے ہیں مطلب مجھے کی عورت کو یالڑکی کود کھی کر برنم فغمہ یاد آئے گی جس سے میں میہ کہوں گا کہ وہ پشت مطلب مجھے کی عورت کو یالڑکی کود کھی کر برنم فغمہ یاد آئے گی جس سے میں میہ کہوں گا کہ وہ پشت

غار ہے۔اس کئے فقیری میں آنکھوں کے ذریعہ کام انجام نیں دے سکتا۔اس کئے پیغام بزم میں اسد کے قلمی نام پرشعرفر مار ہے ہیں کہ جھے کی بزم میں بزم نغمہ نے پریش نی میں مبتلا کیا ہے اور فقیری کی راہ میں کار بندنہیں روسکتہ ہول۔

اسدائلہ خان اسد مقطع میں بیان کرتے ہیں کہ میں رات کواکیلاسوکر محسوس کرتا ہوں کہ مجھے کی نے الگ کیا ہے اور جس الگ ہونے سے مجھے کلیف محسوس ہوتی ہے جس طرح شام کے وقت جاند کو د کھے کرمختف قتم کے رنگ دیکھنے ہیں آتے ہیں۔ اس طرح سے مجھے رات کو مختلف قتم کی تکلیفیں محسوس ہوتی ہیں کیونکہ میر سے پاس معشوق نہیں ہے۔ میں ریسوج رہا ہوں کہ مجھے سے معشوق کیوں الگ ہوگی ہے اور میں کیوں اس سے الگ ہوا ہوں۔

میں اس غزل کے مطلع پر بن م نغمہ کا واسطہ جرح نہیں کرسکتا۔ پیغام بن م کے ساتھ وابستہ کی ہے۔ کہ اسد کے قلمی نام سے بن م نغمہ کے بارے میں ہی بیان بازی کی ہے۔ کہ اسد کے قلمی نام سے بن م نغمہ کے بارے میں ہی بیان بازی کی ہے۔ فائدہ کیا ؟ سوچ ، آخر تو بھی وانا ہے اسد! وقتی ناوال کی ہے ، جی کا زیاں ہوج نے گا

اسدالقد خان اسد غوال کے مقطع میں کہتے ہیں اپنے عاشق ہے الگ ہوکر میں یہ سوچہ ہول کہ میں نے ایگ ہوکر میں معثوق سوچہ ہول کہ میں نے ایسے دوئی بیا ک محبت میں کیول کی۔ جب مجھے اس دوئی میں معثوق نادان سمجھ کرمیری زندگی کوضائع کرتی ہے۔مطلب میں معثوق سے محبت کے ساتھ پیش آتا ہول لیکن اس کے باوجود خم درنج مجھے برداشت کرنے ہیں کیونکہ وہ میری سوچ کے بارے میں کچھ بھی نہیں فکر مندر ہاکرتی۔

سے بیغام بزم کے بارے میں ہم میر کہیں گے کہ اسد پیغام بزم میں میہ کہدر ہاہے کہ مجھے بزم نغمہ کے ساتھ دوئتی ہوئی ہے لیکن ابھی اس دوئتی کے بارے میں پچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک ان کی سوچ میں میراخیال ہی تضور میں نہیں آتا ہے۔

گلہ ہے شوق کو دل میں بھی تنگی جا کا
گلہ ہے شوق کو دل میں بھی تنگی جا کا
گہر میں محو ہوا اضطراب دریا کا
اسداللہ فان اسد غزل کے مطلع میں فرمارہ ہیں کہ میرے دل کو کتنے شوق معثوق کے
بارے میں ہے لیکن میں ایسے شوق کو پورانہ کرسکا۔ جھے شکوہ اور گلہ ہے اس بات کا کہ جھے اس
سوچ ہے اضطراب کا دریا نمودار ہوا۔ ہیں اب الگ ہونے ہے اس سوچ یرمحور ہاجس کی وجہ

ے اضطراب دریا نمودار ہوا۔

اگریس پیغام برم کے بارے میں یہ کہوں کہ اسد نے برم نغہ کے تصور پر یہ بات کی ہے

کیونکہ میں یا نتا ہوں کہ اسدکو کسی برم میں یا کسی ڈرامہ کے اپنے پر برم نغہ کے ساتھ دل ک

وابستگی رہی لیکن اس وابستگی ہے اسدکوکوئی جواب ہی موصول نہیں ہوا۔ اس لئے جواب ک

موصول ہونے پر یا موصول ہونے تک وہ اسی سوج بیں محورہ کر اضطراب دریا میں ڈوبتا

رہا۔ ممکن ہے کہ برم نغہ اسد کے دشتے میں لڑکی یا عورت ہوگی۔ میں نے جرح کرنے کے

لئے فرضی نام برم نغہ رکھا تا کہ پڑھنے والے کومصنف کے ذریعے جرح کرتے وقت کوئی
مشکل در پیش نہ ہو۔

فلک کو د کھیے کے ، کرتا ہوں اس کو یاد اسد! جفا میں اس کی ، ہے انداز کا فرما کا

اسداللہ فان اسد فر مارہ ہیں کہ دنیا کود کی کہ میں معثوق کو ہمیشہ یاد کرتا ہوں کیکن دور رہا ہوں مجھے کوئی و فائیس بلکہ جفا ہے ۔ لیکن اس پر کون غور کرسکتا ہے کیونکہ میں ہرا یک بات کو پوشید و رکھتا ہوں لیکن بھی مجھے کوئی ہے ہے کہ آپ کیوں نہیں اپنے تاثر ات زندگی کے بارے میں چیش دورکھتا ہوں لیکن میں اس وقت یہ کہوں گا کہ میں فلک کود کھے کر ہزم نغمہ کو ہمیشہ یاد کرتا ہوں ۔ اسداللہ خان اسد نے اس مقطع میں سیح بات و ہرائی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی فاری

کے الفاظ کو استعمال کر کے اردو الفاظ بہت ہی کم استعمال کئے ہیں جیسے فلک اور جفا۔اگر چیہ میں اس مقطع کو اسد کے نام پر ہی اس طریقے سے کھوں۔

> ونیا کو دیکھ کے کرتا ہوں اس کو یاد اسد بے وفا میں اس کی ہے ، انداز کا قرما کا

اگر پڑھنے والے اس مقطع کو پڑھیں گے تو وہ سیحے مقطع کہیں گے لیکن اس میں وزن بالکل الگ ہے۔ ای لئے اسد نے دُنیا کے بدلے فلک کا استعال کیا ہے۔ اور بے وفا کے بدلے جفا کا استعال کیا ہے۔ اور کہنا ہے کہ اسد بدلے جفا کا استعال کیا ہے۔ مجھے اب پیغام بزم کے حوالے سے یہ بھی ضرور کہنا ہے کہ اسد نے شاعری میں اگر فاری الفاظ استعال کیے جی تو اُردو کے اس مقطع کو وزن کے دائرے میں لانے کے لئے استعال کیا ہوگا۔ مانتے ہیں کہ اسد کا بھی مقطع کا رجمان آمد کے طریقے سے ہے۔ مطلب قدرتی شاعری ہے۔

وہ مری چین جبیں سے غم بہاں سمجھا رائے مکتوب بے بہو ربطی عنوال سمجھا

اسدالندخان اسدفر مارے ہیں کہ میں چین ہے جہیں ہیں جہیں ہیں جہیں اللہ ہوں جب سکون ہے ہیں اسدالندخان اسدفر مارے ہیں کہ میں چین ہے جہیں ہیں ہیں اس کا خیال اور آگر میں غم کو دور کروں کیکن مجھے ہمیشدا سکی یاد آتی رہے گی ۔ای لئے میں اس کا خیال اپ دل میں رکھ کرچین ہے دن نہیں گزار تا ہوں ۔ جھے جب معشوق کا دیدار ہی نہیں ہوا جس کی وجہ ہے میں نے اب خفیہ طور پر کچھ خطوط مرتب کئے ہیں کیکن ان خطوط کا نام میں انہی کے عنوان ہے کھنا جا ہتا ہوں اور وہی مناسب سمجھت ہوں ۔لیکن افسوس ہے کہ ان خطوط کو وہ پڑھ کر کیا مجھے سکون ولا سکتی ہے؟ خدا ہی جا نتا ہے۔

اگریس اسے بیغام برم کے حوالے سے بحث کروں تو میں یہی کہوں گا کہ اسد برم نغمہ پریاک محبت کرنے برہی سکون سے بیغام برم کے حوالے سے بحث کروں تو میں یہی کہوں گا کہ اسد برم نغمہ پریاک محبت کرنے پرہی سکون سے بیس بیٹھا۔ جس کی دجہ سے غم میں بیٹلا ہوا اور غم کو پناہ دی۔ اب اس غم کو دور کرنے کے لئے وہ خفیہ طور سے برم نغہ کو خطوط بھیجنا جا ہتا ہے۔ کیکن ان خطوط کا عنوان ہی نہیں دور کرنے کے لئے وہ خفیہ طور سے برم نغہ کو خطوط بھیجنا جا ہتا ہے۔ کیکن ان خطوط کا عنوان ہی نہیں

لکھ سکتا ہے اور عنوان سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ سم عنوان سے میں برزم نفہ کو خطوط تحریر کروں۔
دل دیا جان کے کیوں اُس کو وفادار اسد!
غلطی کی کہ جو کافر کو مسلماں سمجھا

اسداللہ خان اسدائیہ خزل کے مقطع میں فرمارہ ہیں کہ میں نے اپنے انداز ہے معثوق کوول پیش کیا ہے لیکن اس دل ہے وفاداری نہیں کر سکتے۔ وہ اس طرح جس طرح ہم کا فرکو بھی بھی مسلمان شلیم نہیں کر سکتے ای طرح ہے معثوق نے میرے ساتھ وفاداری نہیں کی۔ اگر چہ میں ایک نیک وفادار آدمی ہوں لیکن اب میں معثوق کو وفادار نہیں سمجھول گا۔ میں یہ بہدر ہابول کہ آئندہ یہ میری منطق ہوگی کہ اس کو وفادار سمجھوں کیونکہ ایک کا فرکومسلمان سمجھنا نلط ہات ہے۔ اب میں اس بات کی تشبید ویٹا چا بتا ہوں کہ کی اسداللہ خان اسد نے معثوق کو کا فرسمجھا ہے۔ اس ضمن میں یہ کہتا ہوں کہ مکن ہے ماشق غیر سلم بھی ہو سکتی ہے۔ تبھی تو خودا ہے آپ کوسلمان سمجھا رہے کہا ہوں کو اسد کے نظری ہے کہا کو کا فرسمجھ کر سلم بھی ہو سکتی ہے۔ تبھی سے کہتا ہوں کہ منطع کو سمجھ بیان بازی نہیں کی میں نقید کے زاویہ ہے اس مقطع پر بحث کروں تو اسد نے مقطع کو سمجھ بیان بازی نہیں کی ہے۔ یہونکہ اس نے غیر سلم کا ذکر کیا ہے پھر غیر سلم بی معثوق تشلیم کی ہے۔

اً رچہ میں پیغام بزم کے حوالے سے بیلکھوں کہ استدکا قری واسطہ بزم نفمہ کے ساتھ ربا ہے۔ میں نے بزار باراس کتاب میں بڑھنے والے کو بتایا کہ اسد کو پاک محبت کسی گانے بجانے والی یا گانے سننے والی یا گاناتح ریکر نے والی عورت یا لڑکی کے ساتھ ہے۔ لیکن پیغام بزم کے حوالے سے اس مقطع پر رہی معلوم ہوسکتا ہے کہ غالب کا معثوق غیر مسلم بھی قرار دیا ج سکتا ہے۔ کیونکہ اسد نے کا فر مسمان وفادار کے الفاظ استعال کے ہیں۔

پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا دل، مجگر تھنۂ فریاد آیا - بر کو رسیک ماہین قال اللہ

اسدالله فان اسدفر مارے ہیں کہ ابھی میری آنکھوں میں آنسو برقر ارہیں۔وہ اس بات

پر جب میں معثوق کو یا دکرتا ہوں تو جھے آنکھوں میں وہی آنسونمودار ہوتے ہیں۔اور میں اپ دل سے سے ہمدر ماہوں کہ جھے اس کے دل کی یا د پر فریا د بہت باریا د آرہی ہے۔مطلب معثوق کو اپنی پچھ شکو ہے بتانا چا ہتا ہوں کیکن کیے بتاؤں کیونکہ میری اس ہے کوئی بھی ملا قات ہوہی نہیں پاتی اور مذہوئی ہے۔صرف میں نے ان کو کسی بزم میں دیکھا ہے اس لئے وہی چبرہ یا د کر کے میں آنسو بہار ماہوں لیکن میں ان آنسوؤں کا حال سکوسناؤں اور فریا دس کوسناؤں۔

اگر کے میں آنسو بہار ماہوں لیکن میں ان آنسوؤں کا حال سکوسناؤں اور فریا دس کوسناؤں۔

اگر پیغام بزم کے حوالے ہے یہ بحث کریں کہ اسد نے بزم فخہ کے نام پر ہی یہ مقطع لکھا ہے تو چھر اسد یہ بین بتاتا کہ اسے ان کو و میصنے پر آنسوآتے ہیں۔مطلب اسد نے بزم فخہ کو بی ہو بین دیکھ ہے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ صرف اپنے دلوں ہیں اپنے خیالات بدستور قائم ہیں۔ ایک ہونے کی سوچ ہی رہا ہے یہ بم نہیں کہ سکتے کہ پیغام بزم کے حوالے ہے بزم فخہ سے کوئی ہونے کی سوچ ہی رہا ہے۔ وہ ای غزل کے مقطع ہے۔وہ کی سوچ ہی رہا ہے یہ بم نہیں کہ سکتے کہ پیغام بزم کے حوالے ہے بزم فخہ سے کوئی مقطع ہے۔معلوم ہوسکا ہے۔

میں نے مجنول پر لڑکین میں اسد! سنگ اُٹھایا تھا کہ سر یاد آیا

اسداللہ فان اسد غزل کے مقطع میں فر مار ہے ہیں کہ ہیں نے معثوق ہے وت کرنے کی جدوجہد کی لیکن جواب میں معثوق نے میر ہے ساتھ دابطہ قائم نہیں کرنا چا ہا۔ کیونکہ اسدخود فرما رہا ہے کہ اگر چہ میں معثوق ہے بات کروں معلوم نہیں مجھے پھر سے مارڈ النے کی سازش کے بجائے اور اسد کے سر پر چوٹ لگ جائے ۔ ای لئے خود مقطع کے ان لفظوں سے معلوم ہوتا ہے مطلب لفظ ' لڑکین ' سنگ اور سر یاد آیا' اس لئے پیغام بزم کے حوالے ہے میں یہ وعویٰ ہے مطلب لفظ ' لڑکین ' سنگ اور سر یاد آیا' اس لئے پیغام بزم کے حوالے ہے میں یہ وعویٰ ہے کہ در ہا ہوں کہ مقطع کے لحاظ ہے اسد نے معثوق کے ساتھ کوئی رابطہ قائم نہیں کیا ہے بلکہ دور سے بی جہرے کود کھایا ہے کیونکہ مقطع کے مطابق اسد کود ہی دیداریاد آکر رونا آتا ہے بلکہ دور سے بی جہرے کود کھایا ہے کیونکہ مقطع کے مطابق اسد کود ہی دیداریاد آکر رونا آتا ہے

کیونکہ اسدخود فرمارہے ہیں کہ مجھے ان کی ملاقات ہے کوئی بھی فریادول میں موجود نہیں رہے گلیکن میں اس بات پر پورایفین رکھتا ہوں کہ اسد نے صرف معشوق کود یکھا ہے اور کوئی بھی ملاقات بات کرنے کیلئے نہیں ہوئی ہے۔

لب خشک در تشکی مردگال کا زیارت کده موں دل آرزوگال کا

اسدالله خان اسدفر مارہے ہیں کہ ملاقہ ت معشوق ہے کرنا جاہتا ہوں کیکن اس ہے مہا کہ میں معشوق ہے بات کروں ممکن ہے کہ وہ مجھے تجلز دگی میں مبتلانہ کرے ای لئے میں اس توجہ کوالگ كركے كيول ندايينے ول كوزيارت كے تسلسل ميں ركھوں تا كەميى اس تم سے دور ہوج وك \_ بیغام برم کے حوالے ہے اگر اس غزل کے مطلع کو گہرے انداز ہے سوچیس تو اسد كالمعشوق كيساته واسطدندر يني وجها اسدزيارت كي طرف اپنادل ود ماغ رجوع کرنا چاہتاہے اور ول کے آرز و زیارت کرنے کی جس ہے عم کود ورکرنا جا ہتاہے۔مطلب اب اسدمعشوق ہے الگ ہوتا جا ہتا ہے ادر اپنادل ود ماغ ندہبی کا موں میں لگا تا جا ہتا ہے۔ بیغام بزم کے دائرے میں میں اس بات کی طرف توجہ پڑھنے والے کومرکوز کرتا ہوں کہ اسدامتدخان اسداب خدا کا بی نام لین جا ہتا ہے کیونکہ محبت میں نا کامیاب ہونے کے سبب ا پنار جی ن مذہبی کار ناموں میں ہی لگا تا جا ہتا ہے۔لیکن اگر ہم اس غز ل کو گہرائی ہے پڑھیں کے تو ہم ریجی کہدیکتے ہیں کہ اسد نے اس مطلع کو تاریخی انداز میں بھی بیان کیا ہے ۔مطلب ان دنول لوگ زیارت کرتے رہے۔اپنے مذہبی رسومات کوانبجام خوش اسلوبی ہے کرتے رے اور بیابھی کہد سکتے ہیں کہ ان دنول عم کودور کرنے کے لئے زیارت کو بی ترجیح دیتے

> رہے۔اورزیارت پرتوجہ زیادہ تر لوگ دیتے رہے۔ جاری تھی اسد! داغ جگر سے مری تخصیل ہاتش کدہ جاگیر سمندر نہ ہوا تھا

اسدالتدخان اسد کے مقطع ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے جگر کے داغ کسی کونہیں دکھانا عاہتے ہیں کیونکہ آگ کے دھوال کود مکھ کرلرز نے لگے اور اس آگ کے دھوال کوختم کرنے کے لئے کوئی سمندر بھی نظر نہیں آتا۔مطلب اسد میں اسنے داغ نمودار ہوئے جن کود کیے کر ہم سے کہتے ہیں کہ بیا لیک الی آگ ہے جس کا دھواں سمندر کے ما نندنظر آتا ہے۔ ای لئے اسد فرماتے ہیں کہ جس طرح سمندر کود یکھتے ہیں ای طرح ججھے سمندر ہے او پرمحبت کی تفصیل پر اتنے زخم اور داغ جگر میں نمود ارہوئے۔ بیمعثوق کی بے وفائی اور بے کئی ہے نمود ارہوئے۔ پیغام بزم کے حوالے سے اگر میں اس مقطع پر بحث کروں تو اسد مقطع میں فرمارہے ہیں كەمعىۋى كى بے وفائى سے جگر میں داغ نمودار ہوئے لیکن اگر میں اولی نظریہ ہے اس مقطع پر بحث کروں تو اسد نے آتش کا استعمال کیا ہے لیکن آت کو سمندر کے سرتھ بھی وابستہ کیا ہے۔ مانتے ہیں کہ آگ کوسمندر کے یانی سے بھی بچھ سکتے ہیں لیکن اسد نے مقطع میں اپنی قلم کا ر جحان بلندیا بیدر کھنے کے لئے'' آتش کدہ اور جا گیر'' کا استعمال کیا ہے ۔لیکن استخلص کی وضاحت كرتے ہوئے يہ بھی سچے كہا ہے كدا يك نيك آ دمى داغ برداشت كرسكتا ہے اور صبر وكل ے کام لیتا ہے اور بھی بھی اپنی مشکلات ہے کسی کووا قف نہیں کراتا ہے۔

عرضِ نیازِ عشق کے قابل نہیں رہا جس دل ناز نھا مجھے، وہ دل نہیں رہا

اسداللہ فان اسد فرمارہ ہیں کہ مجھے معثوق کے ناز وُخرے برداشت کرنے پڑے لیکن میسوج میری بالکل درہم ہوئی کیونکہ نیاز مندی سے میں نے معثوق سے عرض کیا تھالیکن میں اس عرضداشت کا قابل ہی نہیں۔ کیونکہ معثوق کے ناز وُخرے میرے دل کے ساتھ قریب نہیں رہے۔ اس لئے میں اس عرض کوالگ کرکے میہ بیان کرتا ہوں کہ معثوق بالکل میں میں اس عرض کوالگ کرکے میہ بیان کرتا ہوں کہ معثوق بالکل مجھ سے الگ د مینا جا جم

اگر پیغام برم کے حوالے ساس فرل کے مطلع پرسوجیں گے تو ہم یہیں کے کہ اسد کی معشوق

ے محبت کامیاب نہیں ہوئی۔ جس پر می مطلع تحریر کیا ہے کیونکہ اسد نے نیاز مندی ہے عرض بھی کیا اوردل کو چیش بھی کیا اوردل کو چیش بھی کیا گئین معثوق کے جواب ہے می معلوم ہوتا ہے کہوہ نیاز مند کوالگ کرتا جا ہے۔

بیدادِ عشق ہے نہیں ڈرتا ، مگر اسد!
جس دل یہ ناز تھا مجھے ، وہ دل نہیں رہا

اسداللہ خان اسد فرمارہ ہیں کہ اگر چہ جھے غزل کے مطلع میں معثوق نے میری عرضی کو نہیں سلیم کیا میں نیاز مند کر بھی مستر دکیالیکن میں معثوق سے اپناعشق برقر اررکھ کراپی زندگی کوداود ہے کے جمیشہ معثوق کے ساتھ وابستہ رہتا ہوں۔ میں نہیں در فررنے والا ہوں جھے عشق میں کوئی ڈرنہیں محسوں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے سرتھ ہی میں بیاجی شکوہ کرر ماہوں کہ جھے نازتھا کے معثوق میرے دل کے خاطر پچھ نہ چھ جواب دے گی ۔لیکن جواب ہی موصول نہیں ہوا۔ میں تب تک دادو سے والا محبوب ہوں جب تک نہ معثوق کا کوئی جواب موصول ہوجائے۔

اگر بیغام بزم کے حوالے ہے مقطع پر سوچیں گے تو پھر ہم یہ کہد سکتے ہیں کہ اسدکومعثوق کے ساتھ گہرارشتہ رہالیکن صرف چبرہ دیکھنے اور ہاتوں کے تسلسل میں نہیں رہا ہے۔ای لئے اسدفر مار ہاہے بیداد عشق اور معثوق کا واویلا'' دل پیناز'' کے لفظ سے استعمال کیا کرتا ہے۔ رشک کہتا ہے کہ''اس کا غیر سے اخلاص حیف!''

عقل کہتی ہے کہ وہ بے مہرس کا آشنا!''

اسدالندخان اسداس نزل کے مطلع میں فرمارہ ہیں کہ میرے معتوق کے ساتھ جب تعلقات ہوئ بی بیس کے میرے معتوق کے ساتھ جب اقتقات ہوئ بی نہیں صرف چہرہ دیکھنے سے اوران کا گانا سننے سے یاان کا گانا تحریر کرنے سے یا ان کے گانا سننے کے لئے و ضربونے سے جھے اپنارشک بدبتارہ ہے کہ افسوں کرنا چاہئے کہ وہ اپنا نہیں بلکہ فیر ہے۔ یہ بھی ساتھ ساتھ کہنا چاہئے کہ معتوق جب چاہتی ہی نہیں اورافسوں بھی نہیں کرتی ہے۔ یہ کہنا ہے کے افسوں کروں۔ اب مجھے اس بات پررشک آتا ہے۔

برم کے حوالے ہے اگراس مقطع پر بحث کریں گے تو ہم کہیں گے کہ اسد کسی وقت رشک
کہتا ہے کسی وقت آشنا کہتا ہے ۔ کسی وقت غیر کہتا ہے ۔ مطلب معثوق کے ساتھ گہرے
تعلقات نہ ہونے کی وجہ ہے مطلع کوغزل میں تحریر کیا اگر چہ معثوق کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں
پھر بھی ہمیں یہ کہنا چا ہے کہ اسد کو جدائی ہے ہی غزل کے مطلع کا آمد فراہم ہوا۔
کوہ کن ، نقاش کی تمثال شیریں تھا اسد ا
سنگ سے مر مار کر ، جووے نہ بیدا آشنا

اسداللدخان اسدفر مارہے ہیں جب میرے معثوق سے تعلقات رہے تو میں نے سوجا کے میں بہاڑ کے ڈھلان پر بیٹھوں اور وہاں پرمٹھائی کھا کریہ کہوں کہ میر اول ایک بچفر کی طرح ہے کیکن میں بھی کم ہمت ہونے والانہیں ہوں۔ میں ایک نیک آ دمی ہوں اور نیکی والے کسی کا م کوادھورانہیں جھوڑتا جا ہے مجھے پہاڑ کی ڈھلان پر بیٹھنا پڑے کیکن پہاڑ کے ڈھلان برجھی بیٹھ کر میں مٹھاس کھا کرا بنا قیام کرسکتا ہوں۔ میں ہرا یک کا احتر ام کرنے والانہیں ہوں کیکن ا گر خدانخو استه محبت میں دراڑ ببیدا ہوئی تو میں اس بہاڑ کی ڈ ھلان پر جیٹھوں اور بیٹھ کرمٹھاس کھا کریہ کہوں کہ کسی کو پھر مار رہے ہیں اور پھر مار کر بہت ہے لوگ افسوس کررہے ہیں کہ مطلب مجھے محبت کی دراڑ پر کوئی بھی سنگ سر نہیں کرسکتا ہے اور ندمیر ے سرکو بھاڑ سکتے ہے۔ میں نیک آ دمی ہوں میں یہ کہنے والا آ دمی ہوں کہ جھے معثوق سے وابستگی ہے کیکن میں اس وابستنگی کو دور ہے ہی و کیھنے والا آ دمی ہول جس طرح پہاڑ کی ڈھلان پر ہم بستیوں کے نظارے دیکھتے ہیں ای طرح ہے میں دل کو پہاڑ کی ڈھلان مجھ کرمعشوق کا تماشہ دیکھر ہا ہوں ساتھ ہی ساتھ میں اپنی عزت اور احترام برقرار رکھتا ہوں میں بھی بھی برے اخلاق ہے معثوق ہے پیش جیں آیا۔

بیغام برم کے حوالے ہے اگر میں یہ کہوں کہ شاعر نے ''کوہ کن ہمثال شیری'' کا استعمال کیا ہے اوراس کے ساتھ ہی'' سنگ ہسر مارکز'' کا استعمال کیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ معثوق کی عزت واحترام کے ساتھ ووئ کرنا چاہتا ہے مطلب اگر معثوق پر کوئی پھر بھی پیشے یاوہ کسی پر پھر بھی بھی ہیں کوہ کن میں بیٹے کرتماشہ بین کی طرح دیکھوں گالیکن اسد نے صاف ظاہر کیا ہے کہ وہ پاک محبت میں ابھی تک کا میاب نہیں ہوا ہے لیکن رو پر و کا میاب ہوا ہے۔ بات کرنے پر ڈرنے گا ہے اس لئے پیغام بزم کے حوالے سے ہم یہ سکتے ہیں کہ معثوق پر مطلع اور مقطع اس لئے ترکیا ہے تاکہ پڑھنے والے کو یہ بھھ آتے کہ پاک محبت میں وراڑ ہویا نہ ہو چھ بھی شاعری کا اندازہ اپنی تھم سے بیان کیا ہے۔

سرمه مفت نظر ہول، مری قیمت یہ ہے کہ کہ ہے چیشم خریدار پہ احسال میرا

اسداللدخان اسد غزل کے مطلع میں فرماتے ہیں اے معشوق میں آپ کود کھے کر بہت ہی متاثر ہوتا ہوں۔ میری نظر جب آپ پر پڑتی ہے تو مفت ہی پڑتی ہے کیکن میری قیمت اپنی آئھوں د کھے کر ادا کرتی ہو۔ مطلب میری آٹھوں کو آپ کی آٹھوں سے بہت ہی لگاؤر ہتا ہے جس سے میں بید کہتا ہوں کہ میری نظر مفت ہے لیکن قیمت میری آٹھوں آپ کی آٹھوں کو ہے جس سے میں بید کہتا ہوں کہ میری نظر مفت ہے لیکن قیمت میری آٹھوں آپ کی آٹھوں کو ادا کرتی ہیں۔ لیکن میں بہت ہی شرمسار ہوں کیونکہ میں نقد ادا کیگی نہیں کرتا ہوں لیکن میر سے جو چشنے ہیں وہ آپ کے چشموں کے فریدار ہیں ای لئے اے معشوق میں آپ سے بیٹلقین کرتا ہوں کہ جھے آٹھوں کے ذریعے ہی خریدار ہیں ای لئے اے معشوق میں آپ سے بیٹلقین کرتا ہوں کہتے ہیں کہ جھے آٹھوں کے ذریعے ہی خریدار ہیں ای لئے اے معشوق میں آپ سے بیٹلقین کرتا ہوں کہتے ہیں کہتا ہوں کے ذریعے ہی خریدار ہیں ای لئے اے معشوق میں آپ سے بیٹلقین کرتا ہوں کہتے ہوں کہتے آٹھوں کے ذریعے ہی خریدار ہیں ای لئے اے معشوق میں آپ سے بیٹلقین کرتا ہوں کہتے ہیں کہتا ہوں کے ذریعے ہی خریدار ہیں ای لئے اے معشوق میں آپ سے بیٹلوں کے دریعے ہی خریدار ہیں ای لئے اے معشوق میں آپ سے بیٹلوں کی کریدار ہیں ای لئے اے معشوق میں آپ سے بیٹلوں کے خریدار ہیں ای لئے اے معشوق میں آپ سے بیٹلوں کے خریدار ہیں ای لئے ایک ہوں کے ذریعے ہی خور میں ہوں کے خریدار ہیں ای لئے اس کو بیٹلوں کی کریدار ہیں ای لئے کہتے آٹھوں کے ذریعے ہی خریدار ہیں ای کریدار ہیں ای لئے کہتے آٹھوں کے ذریعے ہیں خریدار ہیں ای کریدار ہیں ای کریدار ہیں ای کریدار ہیں کریدار ہیں ای کریدار ہیں کریدار ہیں ای کریدار ہیں کریدار ہوں کی کریدار ہیں کریدار ہیں کریدار ہیں کریدار ہوں کریدار ہیں ہیں کریدار ہیں

اگرچہ پیغام بزم کے حوالے سے بحث کریں گے تو یہ وضاحت اسمد اللہ خان اسد نے اس غزل میں اس غزل میں اس عظریتے سے سمجھایا ہے۔ مطلب غزل کے مطلع میں صاف کہنا ہے کہ میرے چشتے آپ کے چشمول کے خریدار بن گئے ہیں کین میں خود جود کھتا ہوں وہ وصولیا بی میرے چشتے آپ کے معثوق کو جب اسد نے دیکھا تو معثوق کو دیکھ کراسد نے صرف آتھوں سے بی اپنار بھان بطور معثوق اپنے آپ کوتھور کیا اور ای تصور پراہے آپ کو کہنے لگا کہ میں اگرد کھتا ہوں وہ وصولیا بی کے بغیر مطلب پیپیوں کے بغیر۔

جال در ہو اے یک نگہہ گرم ہے اسد! پروانہ ہے وکیل ترے داد خواہ کا

اسداللہ فان اسد نے غزل کے اس مقطع پر اپنارڈ کمل فلاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہا گر چہ

میں آپ کی آنکھوں کاخر بدار ہوں نیکن مجھے مفت خرید ارسجھنا چاہئے ۔ اگر میں مفت خرید ارتبی ہوں لیکن میری جان ہمیشہ آپ کے در وازے پر حاضر ہے۔ جب کئی آ دمی یا کئی راستے ہر چلنے وائے آپ کے در وازے پر جھے دیکھیں گے تو ان کا تصور اور رڈ کمل بد ہوگا کہ ایک نیک شخص اس معثوق کے در وازے پر کیوں اپنی حاضری اور اپنادل پیش کرتا ہے ۔ لیکن جب راستے میں چلنے والے نگل آ جا ئیں گے تو وہ بہی کہیں گے کہ در اصل معثوق کا پر وانہ ہے ہم اسے پر وانہ ہی تصور کرتے ہیں ۔ لیکن جب زیادہ افواہ شہر میں کھیلے گی تو جھے ڈاٹنے کیلئے کی وکیل سے بی تصور کرتے ہیں ۔ لیکن جب زیادہ افواہ شہر میں کھیلے گی تو جھے ڈاٹنے کیلئے کی وکیل سے بی تھور کر جرح کرنے ہیشے گی اور جھے کہنے گئی کہ آپ کس تو نون کے دائرے میں پر وانہ بن کر ان کے در وازے پر حاضری دے رہ بہولیکن میں اس وقت یہی کہوں گا کہ میں ایک معثوق کی حیثیت ہے آپ کے در وازے پر کھڑ ابوا بوں۔ جھے آپ کے ساتھ بہت ولی لگاؤ ہے کی دیشیت ہے آپ کے در وازے پر کھڑ ابوا بوں۔ جھے آپ کے ساتھ بہت ولی لگاؤ ہے لیکن اگر وکیل کے قروازے یہ کی در وازے میں ول کے تصور سے حاضر رہوں گا۔

تاریخ داؤں کے لئے اس مصر عیم ایک تاریخی دلیل بھی پڑھنے میں آتی ہے دہ یہ کہ
ان دنوں بھی وکیل عدالتوں میں اس معاملے میں وخل اندازی دیتے تھے اور کسی غلط کام یا کسی
غلط بیار کے اصولوں پر وکیل سے صلاح ومشورہ لے کے معاملے کوعدائت کے ذریعے رفع
دفع کیا کرتے تھے۔اب جمیں یہ مانتا پڑے گا کہ اسد نے وکیل کالفظ استعمال کر کے مقطع میں
ایک تاریخی دلیل تاریخ داں کے لئے موجودر کھی ہے۔

اگر چہ میں بیغام بزم کے حوالے سے ال مقطع پر بحث کروں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اسد نے معثوق کی محبت پر بہت صدے اٹھائے ہوں گے کیونکہ لفظ وکیل سے بیمعلوم ہوتا

ہے کہ مجت کے شکوے عدالت میں بھی رجوع ہوئے ہوں گے یا ہم اس دلیل پر اس طرح بھی جرح کر سکتے ہیں کہ لفظ وکیل جواسد نے اس مقطع میں لکھا ہے وہ خطوط غالب کے ساتھ مل سکتا ہے۔ مطلب اسد کے بہت سے معاطے عدالت میں زیر ساعت رہے ہیں اور عدالت میں بہت سے معاملوں میں بھی صاحب کے پاس حاضر رہے ہیں۔ اس لئے ایسے خیالات ابھر نے سے لفظ وکیل کا استعمال بھی کیا ہوگا۔ کیونکہ اسدکو بہت دفع وکیل کے ساتھ مشورہ لینا بھر نے سے لفظ وکیل کا استعمال بھی کیا ہوگا۔ کیونکہ اسدکو بہت دفع وکیل کے ساتھ مشورہ لینا بڑتا تھا اس لئے لفظ وکیل کو اسد نے اپنی غرزل کے مقطع میں استعمال کیا ہوگا۔

پھر ہوا وقت کہ ہو بال کشا موج شراب دے بطِ مے کو دل دوستِ شنا موج شراب

اسدالله خان اسدی اس غزل کے مطلع ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسد کے قلمی نام پر بھی لفظ شراب کا استعال کیا ہے۔ اگر چہ میں اس شعر کی تشبیہ کروں تو میں کہوں گا کہ جھے بہت سے صدھ اور شکوے دیکھ کرشراب کی محفل میں حاضر ہونا پڑا۔ کیونکہ میرے بہت سے دوستوں نے نفر ت اور شکو : جھے ہے دور نہیں محفل میں حاضر ہونا پڑا۔ کیونکہ میرے بہت سے دوستوں نے نفر ت اور شکو : جھے ہے دور نہیں کیا۔ ای لئے میں ایسے خموں کو شم کرنے کیلئے موج شراب کا استعال کرتا ہوں اور شراب پینے کے بعد جھے وہ غم کئی گھنٹوں کے لئے ختم ہوجاتے ہیں لیکن پھر خموں کو یاد کرتا ہوں۔

اگر میں پیغام بزم کے حوالے سے اس قلمی نام پر بحث کروں تو میں بیکہوں گا کہ اسدکو معشوق نے بہت ہی ستایا۔ بہت بار عدالتوں میں بھی حاضر رہتا پڑا اور بہت سے رشتے داروں کے ذریعے تعزیت دی گئی۔ جس سے کہ اسد بہت ہی بدتام شہر میں ہواان وجوہات کے بناء پرشراب کا استعمال مجبوراً کرنا پڑا۔

تاریخی ماخذ کے طور پر میں کہوں گا کہ ان دنوں بھی لوگ شراب کا استعمال کرتے تھے مانے ہیں کہلوگوں میں ان دنوں غربت تھی کیکن غربت کاغم منانے کیلئے شراب کا استعمال کیا کہ سنتے ہیں کہلوگوں میں ان دنوں غربت تھی کیکن غربت کاغم منانے کیلئے شراب کا استعمال کیا کرتے تھے۔ بیدا یک تاریخی دلیل ہے۔

ہوش اُڑتے ہیں مرے جنوہُ گُل دیکھ اسد! پھر ہوا وقت کہ ہو بال کشا موج شراب

اسدالله خان اسد نے اس غزل کے مقطع پر سی کھا ہے وہ یہ سی نے پہلے غالب کے قلمی نام پر بہت ی غو اوں کو مقطع کے ساتھ جوڑا ہے۔ جس کو میں نے اس کتاب میں صاف انھا ہے کہ غالب کے قلمی نام پر غول اور مقطع کا ایک بی بیان بازی پڑھنے میں آتی ہے۔ غزل کے مطلع کا مقطع بیان کر کے جرح کرتا ہے۔ ای طرح ہے اسد کے قلمی نام پر اسد فرہ دہ ہیں کہ اگر چہ میں نے شراب کا استعمال کیا وہ ای لئے کیا کیونکہ جھے معثوق کے ذریعے بہت م برواشت کرنے پڑے ۔ جن غمول کو کئی گھٹوں کے لئے مستر دکرنے کیلئے شراب کا استعمال کیا ہے۔ ای طرح ہے غزل کے مقطع میں مطلع کا جوڑ کر کے بتارہے ہیں کہ میں نے شراب پی تو میرے ہوث موراس اڑ گئے۔ لیکن ایک نیک آدمی ہونے کے ناطے میں نے بچول کا جلوہ ہی تہیں دیکھ مطلب میں نے معثوق پر نظر ہی تہیں ڈالی بین جب میں شراب پینے کے بعد حوث میں آیا تو جھے مطلب میں نے معثوق پر نظر بی تہیں ڈالی بین جب میں شراب پینے کے بعد حوث میں آیا تو جھے محسوں ہوا کہ مورج شراب معثوق کے لئے اچھی نہیں ہے کیونکہ جب لوگ جھے نیک آدمی تصور کریں گے تو اس وقت وہ جھے نیک آدمی نہیں کہیں گے وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے ان کو نشے کی حالت میں راستے میں دیکھا اور ایک شرائی کو بھی نیک افظ سے نہیں گے کہ ہم نے ان کو نشے کی حالت میں راستے میں دیکھا اور ایک شرائی کو کھی نیک افظ سے نہیں گے کہ ہم نے ان کو نشے کی حالت میں راستے میں دیکھا اور ایک شرائی کو کھی نیک افظ سے نہیں گے کہ ہم نے ان کو نشے کی حالت میں راستے میں دیکھا اور ایک شرائی کو کھی نیک افظ سے نہیں گے کہ ہم نے ان کو نشے کی حالت میں راستے میں دیکھا اور ایک شرائی کو کھی نیک افظ سے نہیں کے کہ ہم نے ان کو نشے کی حالت میں راستے میں دیکھا اور ایک شرائی کو کھی نے کہ نے ان کو نشے کی حال کے لئے اور کی کھی نے کہ نے ان کو نشے کی کھی نے کہ بی سے دی کو کہ کو کھی نے کہ نے کہ نے کہ کو کہ کی کے کہ میں ان کو نشے کی حال کی کھی نے کہ نے کہ نے کہ کو کو کھی کو کہ کو کی کھی کی کی کی کھی کو کھی کے کہ کو کی کو کھی کو کھی کے کہ کی کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کی کھی کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کی کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کو کھی کی کو کھی کی کے کھی کو کھی کو کھی کے کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو

تاریخ کے لئے ایک سیحیح ثبوت ہے کدان دِنوں لوگ دن بھرشراب کا استعمال کیا کرتے شخے اورشرانی کی عزت واحتر ام نہیں کیا جاتا تھا۔اس لئے ہم اس مقطع کو بھی اورغزل کے مقطع کو بھی تاریخی انداز کا بیان بطور ثبوت تسلیم کر سکتے ہیں۔

اگرچہ پیغام برم کے حوالے ہے اس کی تشبید کریں گے تو میں یہ کہوں گا کہ اسداللہ خان اسد کوخود محسوس ہوا کہ شراب ایک بہت ہی بدترین چیز ہے اور ایک نیک آ وی کے لئے زہر کے برابر ہے۔ کیونکہ خود اسداللہ خان اسد فرماتے ہیں کہ جب میں کسی باغ میں بیٹھتا ہوں تو وہاں پرگل کا نظارہ کرتا ہوں۔ تو اس وقت دیکھنے والے جھے یہ کہیں گے کہ انہوں نے شراب

پی رکھی تھی اب کیسے بیجلوہ گل کا نظارہ کرسکتا ہے۔ شراب کے لفظ سے لوگوں میں میر سے خلاف نفرت پیدا گی کیکن معتوق سے محبت کے بنا پر میں غم اور صد ہے الگ کرنے کے لئے شراب کا استعمال کرنا پڑا۔ لیکن بھر بھی ان غموں کو کئی منٹوں اور سیکنڈوں کے لئے دور کیا۔ افسوس! کہ دنداں کا کیا رزق فلک نے افسوس! کہ دنداں کا کیا رزق فلک نے جن لوگوں کی تھی درخور عقد گہر، انگشت

اسداللہ فان استرفزل کے مطلع میں قرباتے ہیں کہ جھے افسوس ہے کہ جب میں اور کمت جگہ درزق کمانے کے لئے بیٹھتا ہوں تو جھے بہت ہے کام انجام دینے پڑتے ہیں اور محنت کرے دوزی روٹی کما تا ہوں لیکن افسوس ہے کہ جوبھی میرا کار دبار ہا سے سی تمام لوگ یہ وکھتے ہیں کہ یہ کا روبارا چھا ہے۔ پھر جب میں زیادہ کما کر لوگوں کے سامنے ہے گزرتا ہوں تو وہ انگی دکھا کریہ کہتے ہیں کہ اس نے دن جُرا تنا کہ یا لیکن اگر چہ میں غزل کے قانون کے دائز ہے میں اس کامفہوم کھوں تو میں یہ کہوں گا کہ اے معثوق جھے بہت افسوس ہے کہ میں محبت کے دزق پر بی آپ سے بیار کرتا ہوں گی کہ اے معثوق جھے بہت افسوس ہے کہ میں وہ اس وقت آپ کی حجمت کا تصور بیان کرتے ہیں اور بیان کرتے ہوئے وہ کسی غیر کو انگی ہے محبوب اور معثوق کے وہ کسی غیر کو انگی ہے محبوب اور معثوق سے محبت کرتا ہے میں اور بیان کرتے ہو کہ دو تو کہ محبوب کرتا ہوں گئیوں سے میری شنا خت لوگوں کو کراتے ہیں۔ الگ رہتی ہوجی کہ لوگوں کو سب پچھ معلوم ہے وہ لیکن اتنا ہونے کے باوجود آپ جھے ہے الگ رہتی ہوجی کہ لوگوں کو سب پچھ معلوم ہے وہ الگ رہتی ہوجی کہ لوگوں کو سب پچھ معلوم ہے وہ الگ رہتی ہوجی کہ لوگوں کو سب پچھ معلوم ہے وہ الگ رہتی ہوجی کہ لوگوں کو سب پچھ معلوم ہے وہ الگ رہتی ہوجی کہ لوگوں کو سب پچھ معلوم ہے وہ الگ رہتی ہوجی کہ لوگوں کو سب پچھ معلوم ہے وہ الگ رہتی ہوجی کہ لوگوں کو سب پچھ معلوم ہے وہ الگ رہتی ہوجی کہ لوگوں کو سب پچھ معلوم ہے وہ الگ رہتی ہوجی کہ لوگوں کو سب پچھ معلوم ہے وہ الگ رہتی ہوجی کہ لوگوں کو سب پچھ معلوم ہے وہ الگ رہتی ہوجی کہ لوگوں کو سب پکھ معلوم ہے وہ الگ رہتی ہو کہ کہ کو کھوں کو سب کے معلوم ہے وہ کہ معثوں سے میری شناخت لوگوں کو کراتے ہیں۔

تاریخ کے حوالے ہے اگر ہم بیان کریں گے تو ہم بیکبیں گے کہ ان دنوں بھی آج کی طرح لوگ انگلیوں ہے کسی کی شناخت کراتے رہے ہیں۔

اگرچہ پیغام بزم کے حوالے سے اس غزل کے مقطع کو جوڑیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ اسدانند خان اسد کسی برم میں بیٹھے ہیں اور کوئی تازہ غزل سناتے ہیں۔ بناتے ہوئے انگلیوں سے اور کوئی تازہ غزل سناتے ہیں۔ بناتے ہوئے انگلیوں سے لوگ ایک دوسرے کودکھا کریہ کہدرہے ہیں کہ یہی عاشق ہے معشوق کا۔اس کا مطلب وہ

میری معثوق کامحبوب انگلیوں ہے دکھاتے ہیں اس کا مطلب انگلیوں ہے ہی میری اور معثوق کامحبوب انگلیوں ہے ہی میری اور معثوق کی بدنا می ہوتی ہے۔ بیں اس کے خلاف ہوں کیکن کیا کروں خدا کو یہی منظور تھا۔

لکھتا ہوں اسد! سوزش دل سے سخن گرم

تارکھ نہ سکے کوئی مرے حرف بر انگشت اسدامتدخان اسداس غزل کے مقطع میں فرمارہے ہیں کہ جب میں کسی برم میں بیٹھ کر

مرال سنا تا ہوں اور بھی غزل لکھتا بھی ہوں لیکن مجھے بہت سے بخن ورمحفل میں کہدر ہے ہیں کہ آپ کی خزل سنا تا ہوں اور بھی غزل لکھتا بھی ہوں لیکن مجھے بہت سے بخن ورمحفل میں کہدر ہے ہیں کہ آپ کی غزل بہت ہی اچھی اور بہترین شنیم کی جاتی ہے۔ جب میں غزل سنا تا ہوں تو میر سے سننے سے بہت ہے متاثر بھی رہتے ہیں۔ متاثر ہونے کے بعد کئی سننے والے انگلیوں میں سنے سنے والے انگلیوں

ہے جھے داودینے کے لئے کسی نفظ کا مطلب کہنے کیلئے کہتے ہیں لیکن میں لکھ کران کواس لفظ کا

مطلب سنا تا ہوں مطلب میرے سننے پر بہت ہے شخور داد دیے ہیں لیکن اے معثوق آپ

میری محبت پر پھھ بھی داد نہ دے سکے حتی کہ انگلیوں ہے لوگ میری شناخت کرتے ہیں لیکن

آپ نے بھی انگلیوں سے بھی کوئی اشارہ جھے نہیں کیا ہے۔

تاریخ کے پس منظر میں ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ان دنوں بھی شاعری کے محفل میں بہت ہے سخنور مختلف شاعر وں کے کلام پر داو دیا کرتے تھے۔ای لئے اسداللہ خان اسد نے اس مقطع میں تاریخی مناظر ان دنوں کے کلام پر مخفلوں کے بارے میں اس مقطع میں بیان کئے ہیں جو کہ تاریخ داؤں کے لئے ایک شہادت ہو سکتی ہے۔

اگر بیغام برم کے حوالے ہئیں اس مقطع کے بارے میں بناؤں تو میں بیہ بتاؤں گا کہ معتوق کواگر اسد کے ساتھ کوئی لگاؤٹییں رہا ہے بھر بھی لوگوں کو معلوم ہے ای لئے اس محبت کو بدنام کر رہے ہیں۔ بدنام کرنے کے لئے لوگ انگلیوں ہے معتوق کوغیر لوگوں کو دکھا کر بدنام کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ اسداللہ فان اسد نے لفظ ' انگشت' کا استعمال اس لئے کیا ہوگا کیونکہ خطوط غالب کو پڑھ کر جمیں معلوم ہوتا ہے کہ شاعر بہت بارعدالت میں حاضر رہے۔عدالت میں

بہت بارحاضر ہوکرانگل دکھانے پر جج صاحب نے اعتراض کیا ہوگاتھی تو غزل کے مقطع میں انگشت کا استعال کیا ہے تاکہ پڑھنے والے کو یہ بجھ آئے کہ عدالت میں جج صاحب کے سامنے انگلی نہیں دکھانی چا ہے لیکن 'سوزش دِل 'اور' 'بخن گرم' 'کے لفظوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسمد نے پھر انگلی عدالت میں جج صاحب کے سامنے نہیں دکھائی ہوگی ای لئے بحیثیت بناعراس انگلی کوغزل اور مقطع میں ردیف اور کافیہ کے دائر سے میں بیان کر کے کہا ہوگا۔

جنوں کی وسیکیری کس سے ہو، گر ہو نہ عریانی گریباں جاک کا حق ہوگیا ہے میری گردن پر

اسدالقد خان اسد غرل کے مطلع میں فرمارہ میں کہ وہ بہت ہی غصے میں بیا ظہار کرنے لگا کہ جب میں نے زگا بن دیکھا تو دیکھ کر جھے بہت ہی دکھ محسوں ہوا۔ جھے جنون پیدا ہوا اور خدا ہے دوج ہوکر (دیگیری) کہنے لگا کہ اتن عریانی دیکھ کر جھے بہت صدمہ پہنچا ہے۔ میں خدا ہے دیکھ کر سوچا کہ میں 'دگر بیاں چاک' کروں۔مطلب اپ گربیاں کوچا کہ چاکہ کرکوئی عاد شکروں ۔ مطلب بی کہ ہرایک چیز پردے میں حادثہ کروں ۔ مطلب بی کہ ہرایک چیز پردے میں دی چاہے ۔ شاعر فرماتے ہیں کہ جھے معثوق کی عریا نیت پندنہیں ہے اگر میں معثوق کے عریا نیت کو دیکھوں تو میں اپنی گردن کو جھائے ہی رکھوں گا کیونکہ بیرعزت کا معاملہ ہے۔ اگر چدا س غرال کو غور سے پڑھ کر ہے کہیں کہ اسدکو بہت غصراتیا جب لوگوں نے معتوق کے بارے میں پچھ بتایا ہوگا مطلب ہرایک راز کوچا کہ کیا پردہ فاش ہوا اور وہی پردہ فاش ہوکر بارے میں پچھ بتایا ہوگا مطلب معثوق کو بدنام نہیں کرنا چاہتا تھی تو اسدفر مارہ ہم ہیں کہ میں کہی کہی کہنا ہواس کو کہنے کا حق کے بارے میں پچھ بھی کہنا ہواس کو کہنے کا حق ہے ہے۔ بالکل کی کو بدنام کرنا اچھا نہیں۔

تاریخ کے حوالے سے اگر میں بید ذکر کروں کہ ان دِنوں بھی حق ہرایک کومیسر عظے کین حق بھی محدود د ہوا کرتا تھا۔ وہ بیا کہ کسی کوعرینیت کی وجہ سے بدنام کرنا بہت ہی غلط تسلیم کیا جا تا ہے۔ ہرایک کو کہنے کا حق تھالیکن قانون کے دائرے میں ہی۔ ای لئے اس غزل کو تاریخ داؤں کے لئے ایک شہادت کی حیثیت سے تعلیم کیا جائیگا۔

بیغام بزم کے حوالے سے اگر ہیں بات کروں تو ہیں ہے کہوں گا کہ اسدانتہ فان اسد نے معثوق کو میہ چھی تھیں ہے کہ اگر آپس ہیں پاک محبت ہے تو وہ بدنا می کے گھیر سے ہیں معثوق کو میہ چھی تھیں ہمیں پاک محبت آپس ہیں اپنے ہی دلوں ہیں قائم ودائم رکھنی چاہئے۔ ہمیں ایک دوسرے کود کیھنے کا بھی تق ہے کہیں سے بین سے کہتا ہے۔ اسد! کہی ہے کس انداز کا ، قائل سے کہتا ہے

اسد! کی ہے کی اہراء کا مال سے مہما ہے ۔ کا کہ میری گردن پڑ

اسداللہ خان اسد فزال کے مقابع میں فرست نیں کہ میں سے بہا کہ نگا پن (عربیا نیت) ہرداشت نہیں ہوسکتا ہے کوئی کئی کہ بڑھ کے اور آپسی با تیں کریں کئی کے خلاف وہ اچھا نہیں ہے۔ اس لئے اسد فرمارہ بیں کہ فزل کے مطلع میں میں نے صاف بیال کیا ہے کہ کسی کو نگا نہیں و کھنا جا ہے ۔ اس لئے مقطع میں یہ کہ در ہاہول کہ اگر میں ایسا نگا پن و کھوں تو دکھانے والے کو میں قتل کرنے کے ہرابرات کیم کروں گا۔ وہ بید کہ اگر کوئی کسی کی خلاف ورزی یا چفل کر نے آت کہنے والے کو قاتل کہ جھوں گا اور میں اس کے خون میں نازکی می خواف خوشہونہیں محسوس کروں گا۔ اس کواگر میں گرون جھا کے بھی و کھوں لیکن میں اس کے خون میں دشنی تصور کروں گا۔ اس کواگر میں گرون جھا کے بھی و کھوں لیکن میں اس کی جھی ہوئی گرون بھی تسلیم نہیں کروں گا کیونکہ کسی کے حوال میں کہنا یا سنا اور عیں اس کی جھی ہوئی گرون بھی تسلیم نہیں کروں گا کیونکہ کسی کیا رہیں سنتا جا ہے۔

تاریخ کی بنیاد پراگر میں اس مقطع کا جرح کروں تو میں بیکہوں کہ اسداللہ خان اسد نے صحیح کہا ہے کہ کسی کے بارے میں چغلی کرناقتل کے برابر ہے۔اس کا خون ناز کی نہیں مانا جائے گا اورائے ڈیا بھر میں تسلیم نہیں کیا جائے گے۔اس لئے تاریخ کے حوالے ہے ہم یہ سکتے ہیں کا اورائے دُنیا بھر میں تسلیم نہیں کیا جائے گے۔اس لئے تاریخ کے حوالے ہے ہم یہ سکتے ہیں کہ ان دنوں بھی لوگ غلط با تیں کرنے والے کو قاتل کے برابر تسلیم کرتے تھے۔

اگرچہ میں بیغام برم کے حوالے سے اس مقطع کو تکھوں تو میں بیے ہموں کہ اسداللہ غان اسد فرمار ہے ہیں کہ اگر ججھے معثوق کے ساتھ قریبی واسطہ ہے تو میں کسی ہے بھی نہ کہوں گااور نہ کسی ہے اس کے بارے میں پچھ سنول گا۔ اس طریقے سے میں بالکل خاموش رہوں گااور اگر میں سنوں بھی تو میں اس کو قاتل کے برابرتسلیم کروں گا۔ اگر چہ مجھے کوئی معثوق کے بارے میں بیہ کہ کہ اس کا خون آپ کے ساتھ نہیں وابستہ رہتا ہے بھر بھی میں ان باتوں پرکوئی توجہ نہ میں بیہ کہ کہ اس کا خون آپ کے ساتھ نہیں وابستہ رہتا ہے بھر بھی میں ان باتوں پرکوئی توجہ نہ میں بیہ کہ کہ اس کا خون آپ کے ساتھ نہیں وابستہ رہتا ہے بھر بھی میں ان باتوں پرکوئی توجہ نہ سے کہ کہ واب کا کے خون آپ کے ساتھ نہیں کہنا ہے۔ اپنے اندر بی پاک محبت کرتے ہوئے خاموثی اختیار کروں گا۔

نه گل نغمه ہوں، نه پردهٔ ساز بین ہوں اپنی تشکست کی آواز

اسدالقد فان اسد فرل کے مطلع میں معثوق کو کہدرہے ہیں کہ میرا تصور پھول نہیں ہجھنا چاہئے ، نہ میں کسی پھول ہے اپنے کو تشبید دے سکتا ہوں ۔ اور میں اگرگل بھی ہوں لیکن بچھے و کئے مرکوئی نفر نہیں گھتا نہ جھے پر کوئی نفر کھنے والا ہے ۔ میں اگر کسی کو و کھتا ہوں یا اگر بچھے کوئی و کھی سرکا نفر سف میں ہما ہما ہوں ۔ اگر کوئی بھی خدا نخو استہ میری تعریف و کیسا ہے میں تمام تا ترات پردے میں ہی رکھتا ہوں ۔ اگر کوئی بھی خدا نخو استہ میری تعریف کر لئے سال کی تعریف سازوں کے ذریعہ سنوں گا اور وہ نفر پوشیدہ رکھ کے کسی کوئیس بناؤں گا ۔ کیونکد اگر میں نے آن تک کسی کی آواز نن یا کوئی نفر سنا تو وہ میرے ہار کے برابر ہوئی میری بناؤں گا ۔ کبی کی آواز نن یا کوئی فغیا بی حاصل نہیں ہوئی میری آواز پر اور میرے و کھینے پر شکست تصور کی گئی ۔ اسی لئے میں ایک تاکا میاب معثوق ہوں سے آواز پر اور میرے و کیست تصور کی گئی ۔ اسی لئے میں ایک تاکا میاب معثوق ہوں سے کھی معثوق کی وجہ ہے ہی ہوا۔ اگر میں پھول کی طرح ان کے ساتھ وابستہ ہوائیکن اس نے جھے بھول بھی نہیں سمجھا اگر چہ میں نے کوئی ساز بنایا اس نے اس ساز کو تھر ایا تا کے معشوق تی یا کہ محبت میں شکست کا سامنا کر نا پڑا۔ ۔ خیصے معثوق تی یا کہ محبت میں شکست کا سامنا کر نا پڑا۔ ۔ اگر تاریخ کے والے سے میں اس غزل کے مطلع کو کھوں گاتو میں نہیکوں گا کہ ان دنوں آئی جھے معثوق تی یا کہوں گاکہوں گاتو میں نہیکوں گا کہاں دنوں آئیج

پرہی ساز سنا کرتے تھے اور ان ونوں کسی باغ میں گل کود کھے کرنغہ لکھتے تھے۔ جب کسی کی آواز انچھن ہیں ہوئی تھی تو الے لوگ پہند ٹہیں کرتے تھے۔ ای لئے اسد نے تو رخ کلھنے والے کو یہ اشارہ ویا ہے کہ ان الفہ ظے گل بغمہ بردہ سماز، شکست، اور آواز کوئی نہ کوئی تاریخی واقعہ ل سکتا۔ اگر پیغام بردم کے حوالے ہے میں اس غزل کے مطلع کو تحقیق کرکے کھوں تو میں بہ ہوں اگر پیغام بردم کے حوالے ہے میں اس غزل کے مطلع کو تحقیق کرکے کھوں تو میں بہ ہوں کا کہ اسدا بقد ف ن اسداس معشوق کے بارے میں پھر اشارہ دے رہا ہے وہ بہ کہ جب اس کے نئمہ سنتے پر لوگوں میں بی و یکھا اسی پر اسدا لفد خان اسمد کہدرہے ہیں کہ معشوق کی شکل گل کی طرح ہے۔ اور ان کود کھے کر بہت ہے نغمہ لکھتے ہیں۔ اسمد کہدرہے ہیں کہ معشوق کی شکل گل کی طرح ہے۔ اور ان کود کھے کر بہت ہے نغمہ لکھتے ہیں۔ اسکہ کہدرہے ہیں کہ معشوق کی شکل گل کی طرح ہے۔ اور ان کود کھے کر بہت ہے نغمہ لکھتے ہیں۔ اسکہ کہدرہے ہیں کہ معشوق کی شکل گل کی طرح ہے۔ اور ان کود کھے کہ بہت ہیں ہوں کہ اس میں کوئی آواز کی گئجائش نہیں ہوں۔ اس لئے جب میری واز معشوق تک نہیں پہنچتی ہے ہیں تو میں ایک خور آ دی بوں۔ میں چ ہتا ہوں معشوق میر انغمہ ساز کے ذریعہ سنائے تا کہ اس کی آواز کے گئے گئے مشاس وصل کر سکیں۔

اسد الله خال تمام موا! اے دریغا! وہ ریدِ شاہر باز

اسد الله خان اسدائی غزل کے مقطع میں مطلع کو وابستہ کرکے میہ کہدرہے ہیں کہ جب میں ایک شکست خور معشوق ہوں تو جھے تمام طریقوں سے ہار ٹاپڑتا ہے مطلب جھے کوئی جیت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تبھی اسد اللہ خان اسد فرماتے ہیں کہ میں ہار کرساتی کا احترام کرتا ہوں کیونکہ دہاں مجھے شراب چینے سے ہار محسول نہیں ہوتی ہے۔ بینے کے بعد میں سوچتا ہوں کہ مجھے چند منٹوں کے لئے جیت ہوئی ہے۔ لیکن میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ یہاں رند موجود ہے۔ وہ پھر مجھے ہار میں واخلہ دے کر شکست خور آ دمی بنا سکتا ہے۔ اگر چہیں ایک نیک آ دمی ہوں لیکن نیک آ دمی ہول کے بیان کروں میں یہ کہوں گا کہ شاعر نے اگر میں اس مقطع کو معشوق کے حوالے سے بیان کروں میں یہ کہوں گا کہ شاعر نے اگر میں اس مقطع کو معشوق کے حوالے سے بیان کروں میں یہ کہوں گا کہ شاعر نے اگر میں اس مقطع کو معشوق کے حوالے سے بیان کروں میں یہ کہوں گا کہ شاعر نے اگر میں اس مقطع کو معشوق کے حوالے سے بیان کروں میں یہ کہوں گا کہ شاعر نے اگر میں اس مقطع کو معشوق کے حوالے سے بیان کروں میں یہ کہوں گا کہ شاعر نے

معتوق کود یکھا ہے کین شاعر کواس ہے کوئی بھی واسط نہیں رہا ہے ،مطلب آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ ای لئے معتوق کے بارے میں شاعر فرمارہے ہیں کہ میں ہرایک طریقے ہے آپ کے قریب آنے کے لئے ہار چکا ہوں۔ مجھے کوئی جیت ہی حاصل نہیں ہوئی اگر چدآپ پر دہ اٹھ کے لوگوں کے سامنے فغہ سناتی ہو یا نغمہ لکھ کر کہتی ہو یا نغمہ کوسازوں کے اگر چدآپ پر دہ اٹھ کے لوگوں کے سامنے فغہ سناتی ہو یا نغمہ کوسازوں کے ذریعہ سناتی ہوگئی فئی اس کے ساتھ قر ہی وابستگی رہتی تو ممکن ہو کیونکہ میں آپ کے تصور پر بھی نغمہ لکھتا ہوں جب آپ کے ساتھ قر ہی وابستگی رہتی تو ممکن ہو کیونکہ میں آپ کے تصور پر بھی نغمہ لکھتا ہوں جب آپ کے ساتھ قر ہی وابستگی رہتی تو ممکن ہو کیونکہ میں آپ میرے ان نغموں کوسازوں کے کا نوں تک پہنچاتی لیکن رہتی تو ممکن ہو کیونکہ میں ہی ہیں۔ مطلب میں ان نغموں کونییں سنا تا ہوں۔

آہ کو جاہے اک عمر، اثر ہونے تک کون جیتا ہے تری ڈلف کے سر ہونے تک

اسد الله خان اسد طلع میں کہدرہ ہیں کہ جھے افسوں کرتے کرتے ایک عمر ہوگئی، مطلب ہیں سال ہمیں سال تک میں آہ وزاری کرتار ہالیکن اس آہ وزاری کا اثر ہی کیے ہیں مطلب ہیں سال ہمیں سال تک میں آہ وزاری کرتار ہالیکن اس آہ وزاری کا اثر ہی کیے ہیں کیا ان کو آپ ک ہے۔ میں سوچی ہوں کہا ہے معثوق جربھی تیرے بالوں پر تحریف لکھتے ہیں کیا ان کو آپ ک جدائی پر بچھا ٹر ہوتا ہے جیسے کہ جھے آپ کے افسوس پر بچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔لیکن پھر بھی میں جدائی پر بچھا ٹر ہوتا ہے جیسے کہ جھے آپ کے افسوس پر بچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔لیکن پھر بھی میں آپ کو دل سے ہمیشہ پھارتا ہوں اور پھارتا رہوں گا کیا آپ کو میرے اس الگ زندگی بسر کرنے پرکوئی اثر دل میں موجود ہے۔لیکن افسوس کرتے ہوئے میری عمر گزرگئی۔

پینا م برزم کے حوالے سے میں بہی کہوں گا کہ جب اسداللہ فان اسد معثوق سے روبرو
ملا قات ہوئی نہیں تو عمر بھر افسول کرتا رہا ۔ لیکن ان کی زلفوں کو ہمیشہ یاد کرتے ہوئے بہت
سے نئے لکھتا رہا ۔ لیکن پھر اسداللہ فان اسد کہتے ہیں کہ جھے اگر ملا قات کرنے میں کوئی جیت
نہیں ہوئی پھر بھی میں زلفوں کواپنے سر کے تین رکھ کر گیت گنگنا تا ہوں ۔
غم ہستی کا اسد! کس سے ہو جز مرگ علاج ؟

منتمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک

اسدامتدخان اسدغزل کے مقطع میں مطلع کے مطابق میہ کہدر ہے ہیں کہ مانتا ہوں کہ مجھے افسوں کرتے ہوئے عمر گزر گئی پھر بھی یا ک محبت میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوالیکن غم کور جیح دی۔غُم کور جے دے کرشاعرفر مارے میں کہ اس غُم ہے ایک ہستی میرے دل میں ابھر کر آگئی۔ کیکن جب ایک ہستی میرے دل میں موجود رہی تو میں اسے تتمع کی طرح جلا کر میں اسے دل میں رکھ کرشب کے وقت جدائی کے دوران یا د کرتا ہوں اورا ہے ہمیشہ اس کا تصور کرتا ہول۔ لیکن شب عم میں اے اس طرح دل میں سنجالتا ہوں اور اس وقت سوچتا ہوں کہ سحر ہونے تک میں اے الگ انداز ہے اپنے دل میں رکھوں لیکن سحر آنے کے بعد میرے دل میں اس کا وجود بی نہیں رہتا ہے۔اس کے بعد میں مجھتا ہوں کہ شایدان خیالات برموت آئی ہے کیونکہ بھر آنے کے بعد کوئی بھی وجود اس خیال کا ہے ہی نہیں۔ سماتھ ہی شاعر فر ماتے ہیں کہ اً سرہم نے اپنے معثوق کودل کے وجود میں شمع کی طرح رکھا تو ہمیں اسے موت کے تصور میں نہیں گننا جاہئے۔ہمیں اس بات کا حساس ہونا جائے جب ہمیں بھی موت آ جائے گی تو اس وقت دل میں جو چراغ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی موت کا شکار ہوسکتا ہے۔ای لئے شاعر فرماتے ہیں کہا گرچے معشوق میرے ساتھ جدائی کے دن گزارتی ہے پھر میں موت آئے تک اس کے وصل کوایئے دل میں رکھ کرسنجا لٹا ہوں جب موت آئے گی تو دونوں کوایک ہی وفت موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔

یینام برم کے حوالے سے اسداللہ خان اسد کے مقطع میں فرماتے ہیں کہ میں معتوق کو اپنے دل میں موت آنے تک رکھا ہے اور ہمیشہ وہ میر سے دل میں شمع کی طرح بہتی ہے لیکن جب سحر کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت میں انہیں جدائیں کرتا لیکن سمحتا ہوں کہ میر سے خموں ک ہستی جودل میں وہ شب خم کا علاج بھی ہے لیکن سحر آنے سے وہ الگ ہونے سے میر ہے بھی دل کے وجود میں موجود ہے۔ جب بھی موت کا سامنا کروں تو دل کے وجود میں رہ کرمعشوق دل کے وجود میں رہ کرمعشوق

بھی موت کا شکار ہوسکتی ہے۔

د یوانگی ہے دوش پہ ڈنار بھی نہیں ایعنی بہیں ایک تاریخی نہیں ایک تاریخی نہیں دیکھا اسد کو خلوت و جلوت میں بارہا دیکھا اسد کو خلوت و جلوت میں بارہا و ایوانہ گر نہیں ہے تو ہشیار بھی نہیں دیا ہے۔

اسدالله خان اسد غزل کے مطلع پر پہلے بچھ مباحثہ کرنا جا ہتا ہوں وہ بیر کہ اسد نے اپنے دوست کود نیوانگی کے نام ہے پکارا ہے اور دوئتی اتنی گہری تھی کہ اس کے ساتھ لین دین بھی کافی بوا \_مطلب آپس میں ہیے خرج کئے اور آپس میں اُدھار بھی لیتے ہتے ہمکن ہے اسداللہ ہٰ ن اسد کو کشمیری بیندت کے ساتھ دوی تھی اس کے محلے میں رہا کرتا تھا۔ کیونکہ اسد نے زُناری غظ استعمال کیا ہے۔ زُنارزیادہ تر تشمیری پنڈت ہی استعمال کرتے ہیں ، مانتے ہیں کہتمام کے تمام ہندوا ہے استعمال کرتے ہیں لیکن زیادہ زُنار کا استعمال کشمیری پینڈت ہی کرتے ہیں اور وہ زُناریننے کے لئے لاکھول رویئے خرج کرتے تھے ممکن ہے شمیری بینڈے اسداللہ خان اسد کے مجھے کے ارد گردر ہتے ہوں گے۔ تبھی توزُ نار کا استعمال کیا ہے مکن ہے کہ اُس رسم میں اسد كوشريك كيا ہوگا۔اس لحاظ ہے غزل كوتح ريكيا ہے۔ يہلے ہم مطلع كامفہوم اسطرح سناتے ہيں: اے دوستوآپ دیوانگی میں ہوآپ نے زُنار بھی نہیں پہنا ہے کیکن میں آپ کو کہتا ہول کہ زُنار پہنولیکن اس پردوست نے بتایا ہوگا کہ میرے پاس بیسے پچھ بھی نہیں ہےاسی لئے بیسے نہ ہونے کی وجہ سے زیار ہی پہنتا ہوں \_مطلب میں کیسے زُیار کی رسم اوا کروں \_اس لئے میں وھا گہ ہی بہنتا ہوں ممکن ہے کہ پھر اسد اللّٰہ خان اسد نے اس دوست کوکسی الگ جگہ میں آپس میں باتیں کرتے بحث کی ہوگا۔وہ مقطع کے کہنے ہےواضح ہوتا ہے۔

وہ یہ کہ جب دوست نے اسداللہ خان اسد کو بتایا کہ میں زُنار کی رسم اور نہیں کرسکتا تو میں دھا گہ ہی بہنتا ہول۔تو پھراُس بنڈ ت نے یااس مندو نے رسم ادا کی ہوگی۔اس وقت اس

رسم میں اسدامتدخان اسد بھی شریک ہوا ہوگا تو اس لئے اس دوست نے اسداللہ خان اسد ے فر مایا کہ آپ ہمیشہ مجھ ہے بار باریہ کہتے ہو کہ آپ نے ہندورسم کے مطابق جنیونہیں پہنا اور مجھے بار بارتائے دے رہے ہو۔اب مجھے آپ کے کہنے پر بیداری آئی اور دیوائٹی کوالگ كيا توميس في اس رسم كوادا كيا\_

تاری داؤں کے لئے مطلع اور مقطع ایک اہم تصور اسد کا ہے وہ بیر کہ تاریخ دال اسد کے محلے کے ارد گروان دنوں کشمیری بیڈت گھرانے کی بھی شخفیق کر سکتے ہیں۔ کیا ان دنوں کوئی تشمیر بینِڈت گھرانے اسد کے محلے کے اردگر در ہاکرتے تھے۔ دوسری ہات بیجی اس تصور ے مل سکتی ہے کہ اسد کو ہندوؤل کے ساتھ بہت ہی دوستانہ تعلقات منے جس پر اس نے ہندوؤں کو بیرکہا کہ دیوانگی میں اپنی زندگی مت مبتلا کرویلکہ ہندورسم کےمطابق زُنار کا استعال ضرور کرنا جاہے۔

اسی لئے میں اے غزل اور مقطع کی تشبیہ میں نہیں لکھ سکتا ہوں ۔اب محققوں پر ہی منحصر ہے کہ کیاوہ میرے خیالات ہے مطمئن ہوسکتے ہیں پنہیں۔

> نہیں ہے زخم کو بخنے کے درخور ، مرے تن میں ہوا ہے تار اشک مایں، رشتہ حیثم سوزن میں

اسدالقدخان اسدفر مارے بیں کدا گر مجھے یا کمجنت میں بہت ہے لوگ ہدرے ہیں کہ آپ کو یاک محبت میں شکست ملی اور شکست کا سامن کرنے پر آپ کوزخم حاصل ہوا۔ ایسی بیان بازی س كرشاعر برايك كوبه كهدر مايي كبهم جھے كوئى زخم حاصل نبيس ہوااورندكوئى زخم نمودار ہواہے، ندميل عم پر روتاہوں کیکن لوگ ای لئے مجھے یہ کہدرہے ہیں کہوہ میرے چشم سوزن دیکھتے ہیں۔مطلب تمخوار آ تکھیں میں خومارد کھے کر میں کہدرہے ہیں کہ اسدکوکوئی نہکوئی ٹم ہے اور تم سے زخم نمودار ہوئے ہیں لیکن میں ان کا تا ٹر تتر بتر کر کے اپنے تم ہے واقف نہیں کرا تا میں صرف سنتا ہوں۔

پیغام بزم کے حوالے سے اس غزل کے مطلع کا مطلب یمی ہے کہ جب میں نے

معثوق کونفمہ گاتے دیکھاتو مجھےان سے تعارف کرنا تھالیکن نہ کرسکا۔ تب ہے آج تک وہ کسی برم میں شریک نہیں ہوئی۔ تب سے میں غم میں جتلا ہوں لیکن کسی سے غم کاذ کرنہیں کرتا ہوں۔ برم میں شریک بھی کور کھے کرلوگ کہدرہے ہیں کہ میں ان کا کہنا ٹالٹا ہوں۔ اگر چہمیری ہمجھوں کود کھے کرلوگ کہدرہے ہیں کہ میں ان کا کہنا ٹالٹا ہوں۔ اسد! زندانی تاثیر الفت ہائے خوباں ہوں

خم دست ِ نوازش ہوگیا ہے طوق گرون میں

اسدائند خان اسد غزل کے مقطلع میں فرمارہ ہیں کہ میں زندہ ہوں، میں زندگی بھرالفت
اپ معشوق کے لخطہ کوسنجو آتا ہوں۔ میں بھی ہائے کرنے والانہیں ہوں۔ میں خوش آمدید کہنے
والا ہوں اگر چہ میں نے معشوق کودیکھ او میں نے واہ واہ کے لفظوں ہے ان کواپنے ول میں جگہ
دے دی اور واہ واہ کر کے میں نے ہائے کا استعمال نہیں کیا۔ اب میں ہائے کا استعمال اسی لئے کرتا
ہوں کیونکہ ججھے الفت کا تصور سوچ کر ہائے کے الفاظ میں استعمال کرنا پڑتا ہے۔

> مزے جہال کے اپنی نظر میں خاک نہیں سو اے خون جگر ، سوجگر میں خاک نہیں

اسدالقد ف اسد غزل کے مطع میں فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہرمزہ ایک بارلینا چاہئے اور اس دنیا میں دیکھنے ہے بھی مزہ آئی جاتا ہے لیکن جب معشوق کو یاد کرتے ہیں تو ہم رہ آئی جاتا ہے لیکن جب معشوق کو یاد کرتے ہیں تو ہم رہ اس خون جگر میں سوزش پیدا ہوتی ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ سوزش کیسے پیدا ہوگئی ، پیدا ہوتی اور ہونے پہنے معشوق کواگر وفائی کرنی چاہئے تھی تو بیسوزش محسوس نہیں ہوتی اور

معثوق کو یہ بھی تصور کرنا جا ہے کہ آخر کاراس وُ نیا ہیں خاک ہیں ہی سونا ہے اور یہ وُ نیا خاک ہے۔ ہے۔اگر وہ لفظ خاک کو یاد کرتی تو میرے دل کوایسے حالات ہیں نہیں ویجھے لیکن افسوس ہے کہ انہوں نے دراصل سوزش کا تصور ہی نہیں محسوں کیا تبھی تو آنہیں خاک یاد ہے بی نہیں۔

پیغ م بزم کے دائر ہے میں اسداللہ خان اسد کہتے ہیں کہ معثوق کو بزم میں دیکھا اوراس کے بعد کسی بزم میں نے نہیں و یکھا اگر کسی نا سازگارہ است کی وجہ ہے آنہیں گھر والوں نے پابندی یا کہ کرنا تھا آئہیں ہوئی تو آنہیں مجھ پر ہی ایسا گلہ کرنا تھا آئہیں خاک کی یادئیں ہے آخر ہم دونوں کو ٹی میں ہی سونا ہے اور بید دُنیا مٹی ہی ٹی ہے۔
مارے شعر ہیں اب صرف دل گئی کے اسد!

کھلا کہ فائدہ عرض ہنر میں خاک نہیں

اسداللہ فان استر غزل کے مطلع کے مطابق مقطع میں فرمارہے ہیں کہ جب اس دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے آخر کا رمٹی میں ہی سونا ہے اور بید نیا خاک ہی خاک ہے۔ جو میں نے آج تک کھا اور لوگوں نے پڑھا وہ میں نے معشوق کی جدائی پر ہی تکھا۔ اور دل ہے گہری مجت دکھا کر پاک محبت کے اصول اپنائے کیکن میں نے اپنی غزلوں میں محبت کے بارے میں بہت ہی باتیں تکھیں لیکن بیارہ ہو وہ نے اپنی تموں اور فنکا رول اور کئی قلد کا رول کے پاس موجود باتیں تی میں ہونا ہے اور نہیں خاک کوئی یاد کرنا ہے۔ پہر بھی ہے ہو النہیں آخر ہمیں مٹی میں سونا ہے اور نہیں خاک کوئی یاد کرنا ہے۔ پینام بزم کے حوالے ہے اسداللہ خان اسد فرمارہ جیں کہ میں نے معشوق کو پھر بھی کہی ہوں ہونا ہے اور بہیں خاک ہی بین کہ میں نے معشوق کو پھر بھی اور یہ ہنر انہیں ایک لیمن دین ہے اور انہیں کے قصور پر آئی شاعری انجر کر آئی لیمن بیار کے بیار بھی اور یہ ہونا کہ ہونا ہے مطلب معشوق کو اگر موت یا مٹی کی یاد آئی ہے بایہ بھی میں ہونا کہ اور یہ ہونا کہا تہیں خاک ہیں ہی فن ہونا ہے اور یہ ہون کراسے پورا خیال آئی جاتا اور کسی بردم میں میں حدید کیھنے کے لئے حاضر ہونی جاتی۔

وابستہ اس سے بین کہ محبت ہی کیوں نہ ہو کیجئے ہمارے ساتھ عداوت ہی کیوں نہ ہو

اسدالند خان اسد غزل کے مطلع میں فر مارہ ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی پاک محبت میں ہی گزاری۔ میں نے اپنے معثوق ہے کوئی بھی حسد نہیں کی اور ند جھے اس کے الگ ہونے ہے یا الگ زندگی بسر کرنے ہے کوئی عداوت محسول ہو۔ ہاں میں وابستہ آئییں کے ساتھ ہمیشہ رہا۔ پیغام برم کے حوالے ہے اگر میں کہوں کہ تو اسدالقد خان اسد یہی کہدرہ ہیں کہ میں نے زندگی بھراپنی وابستگی معثوق کے سرتھ رکھی ہے لیکن اگر جھے کوئی تناؤ معثوق کے زو کی آنے زندگی بھراپنی وابستگی معثوق کے سرتھ رکھی ہے لیکن اگر جھے کوئی تناؤ معثوق کے زو کی آنے نہ بیدا ہوا۔ میں نے تاابداپنی پاک آنے پر بیدا ہوا پھر بھی جھے عداوت کا رجحان ول میں نہیں پیدا ہوا۔ میں نے تاابداپنی پاک محبت معثوق کو پیش کی۔

أس فتنه خو كے در سے اب أشفے نہيں اسد! اس ميں جارے سريہ قيامت عى كيوں نہ ہو

اسداللہ فان اسد غزل کے مقطع میں فر مارہے ہیں کدا گرغزل کے مطلع میں میں نے یہ ابدائی ہے کہ مجھے جدائی کے دوران یا جدائی ہے کوئی بھی ضد، حسد یا عدادت دل میں نہیں بیدا ہوئی ، اس پر بہت لوگ جھے پر فتنداٹھ نا چاہتے ہیں وہ جران ہوتے ہیں کہ اتن پاک محبت معثوق کے ستھ ہے۔ یہ بھی بھی اس بات پر فتنزمیں اٹھانا چاہتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ فتندائر یا ک محبت کی دجہ ہے ہے تو میں اس فتنے کوعر بحر کے لئے ختم کرنا چاہتا ہوں کیوں نہ فتنے کو ختم کرنا چاہتا ہوں کیوں نہ فتنے کو ختم کرنا چاہتا ہوں کیوں نہ فتنے کو ختم کرنا چاہتا ہوں کرنا لیکن فتنے کو ہم کے لئے نیست و نا بود کرنا جا ہے۔

پیغام بزم کے حوالے سے اگر میں سوچوں گا تو میں بہی کہوں گا کہ اسدکو معثوق کے ساتھ قریبی واسطہ ہے وہ بید کہ اس کے غیر حاضر بزم میں رہنے پر اسد نے پہت می غزلیں تحریر کی ۔ اس کے غیر حاضر بزم میں رہنے پر اسد نے پہت می غزلیں تحریر کیں ۔ انہوں نے پھر بھی معشوق کو کسی بزم میں حاضر نہیں دیکھا۔ اب اسد سوچتے ہیں کہ کس

فتنے نے انہیں بڑم میں آنے ہے روکا ہے۔ اور وہ بڑم میں شریک نہیں ہوتی ہے۔ میں ان خیالات کواوراس فینے کونیست وٹابود کرنا چاہتا ہوں۔ اگر چہ بجھے فتنے کونیست وٹابود کرنے پر قیامت کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے میں وہ بھی قبول کروں گالیکن فتنہ کو ہمیشہ کے لئے دور رکھنا چاہتا ہوں تا کہ معشوق پھر ہے بڑم میں حاضر ہوج ہے۔

سرگتنگی میں عالم ہستی سے یاس بے تسکیں کو دے ٹوید کہ مرنے کی آس ہے

اسد الله خان اسد غزل کے مطلع میں فرمارہ ہیں کہ میں اس دنیا میں الی ہستی ہوں جس کوغموں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے میں اب بیسو چہا ہوں کہ دیجھے ان غموں کو نمیست و نا بود کرنے کے لئے کوئی بھی مشورہ نہیں دینے والا ہے تا کہ میں ان غموں کوختم کروں۔ جھے غم اس بات کا ہے کہ جھے کوئی بھی تسکیس نہیں دیتا کہ برداشت ہوت رکھو۔ میں اب سوچہا ہوں کہ سب بیہ ہوں گئے ہوں گئے ہوں گئے ہوں گئے ہوں کے کہ اسدمرہ سے یا اسد خود سوچہا ہوں کہ جب جھے کوئی بھی حوصلہ معثوق کے الگ ہونے بہیں دلاتا ہے تو میں یہ جا ہتا ہوں کہ اس دخود سوچہا ہوں کہ اس دخود سوچہا ہوں کہ اس دخود سے بیا ہوں کہ اس دخود سے بیا ہوں کہ اس دخود سے بی جا ہتا ہوں کہ اس دخود سے بی جا ہتا ہوں کہ اس دخود سے بی جو جا دُن

بیغام برم کے حوالے سے اسداللہ فان اسد غزل کے مطلع میں یہ کہدر ہاہے کہ معشوق کو جب برم میں آنے کے لئے مشکلات پیدا کی گئیں تو اسے قید خانے میں رکھا جہاں وہ میں سوچتی ہوگی کہ مجھے کسی ہستی ہے ملنا تھا یا مجھے کوئی ہستی ڈھونڈتی ہے۔ باوجوداس کے مجھے جیل خانہ میں اپنی زندگی بسر کرنی پڑے۔ اس لئے میں جیل خانے میں رہ کرشگ آپھی ہوں اور یہاں کوئی بھی بندہ دل کو تسکین نہیں ویتا ہے۔

ہر یک مکان کو ہے کمیں سے شرف اسد! مجنوں جو مرگیا ہے ، تو جنگل اُداس ہے اسداللہ خان اسد غزل کے مقطع میں فرمارے ہیں کہ میں نے غزل کے مطلع میں پہلے ہی یہ بیان کیا ہے کہ میرے معشوق کومیرے غم پر بالکل یقین نہیں آتا جس سے کہ جھے انہیں کے ذریعے کوئی سکون ملے ۔ای لئے میں اس دُنیا ہے الگ بی رہنا چا ہتا ہوں۔ای برمقطع میں کہدرہ ہے ہیں کہ مکان کے اندر جب میں بیٹھتا ہوں ایک نیک آدمی کی حیثیت ہے ہی بیٹھتا ہوں ایک نیک آدمی کی حیثیت ہے ہی بیٹھتا ہوں ۔ مجھے سوچتے ہوئے ہمیشہ مجنوں یاد آتی ہے لیکن لیل بن کرمجنوں کے لئے مرنا ہی چا ہتا ہوں ہوں۔ بھر بھی مجھے موت نہیں آتی ہے۔اب اثنا اداس ہوں میں کہ جنگل میں بیٹھنا چا ہتا ہوں لیکن وہاں پر میں عموں میں مبتلارہ سکتا ہوں۔ای لئے ایک نیک آدمی ہونے کے ناطے مجھے بہت صدے اس مکان میں اٹھانے پڑے۔

پیغام بزم کے حوالے سے میں بیہ کہوں گا کہ میں نے پہلے ہی بیہ بیان کیا ہے کہ معشوق

کوکی واقعہ پر گھروالوں نے گھر میں ہی قیدخانے میں بندر کھا ہے۔ اس بات کی وضاحت

اسدالقدخان اسد کے مقطع سے پھر ملتی ہے وہ بیہ کہ معشوق کومکان کے اندر ہی رکھا گیا ہے۔ اور
وہ جنگل میں بھی نہیں جا سکتی ہے وہ لیالی کی طرح مرنا چاہتی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اسد کے
لئے پاک محبت سے الگ ہونے پر مکان میں جیل کی طرح بندر کھا گیا ہے۔ ای لئے اسد مقطع
میں فرمار ہے ہیں کہ جنگل میں بھی معشوق نہیں جا سکتی ہے اور جھ نیک آ دمی کو اس معشوق کیلئے
میں فرمار ہے ہیں کہ جنگل میں بھی معشوق نہیں جا سکتی ہے اور جھ نیک آ دمی کو اس معشوق کیلئے
میں فرمار ہے ہیں کہ جنگل میں بھی معشوق نہیں جا سکتی ہے اور جھ نیک آ دمی کو اس معشوق کیلئے

اگر چہ میں ہے کہوں لفظ ''کہ مکان کو ہے ، پھر مجنوں جوان ' دوالفاظ ہے ہے جمی معلوم ہوسکتا ہے کہ معثوق آیک برم میں حاضر ہونے کے بعد دوسری برم میں حاضر نہیں ہوسکتا کے کہ معثوق آیک برم میں حاضر ہونے کے بعد دوسری برم میں حاضر نہیں ہوسکتے ہیں کہ پابندی کا سمامنا کرنا پڑا۔ اورای لئے مکان میں جیلی کی طرح رہنا پڑا۔ دوسرا ہے بھی کہ سکتے ہیں کہ جو ہم لیلی مجنوں کی داستاں پڑھتے ہیں جو کہ مختلف زبانوں میں بھی ترجمہ کی گئی ہے اس کا مطلب اسد کے دور ہے پہلے لیل مجنون کی کہانی یا داستان کھی گئی ہے۔
گرمامشی سے فائدہ اختا ہے حال ہے گرمامشی سے فائدہ اختا ہے حال ہے خوش ہوں کہ میری بات سمجھنی محال ہے خوش نہیں خوش ہوں کہ میری بات سمجھنی محال ہے اسداللہ خان اسد غزل کے مطلع میں فرماتے ہیں کہ میر کی بات سمجھنی ہی آئی خوش ہے خوش نہیں اسداللہ خان اسد غزل کے مطلع میں فرماتے ہیں کہ میر کی بیر کھی بھی آئی خوش ہے خوش نہیں اسداللہ خان اسد غزل کے مطلع میں فرماتے ہیں کہ میر کی جس کے بھی آئی خوش ہے خوش نہیں اسداللہ خان اسد غزل کے مطلع میں فرماتے ہیں کہ میر کی بات سمجھنی بھی آئی خوش ہے خوش نہیں اسداللہ خان اسد غزل کے مطلع میں فرماتے ہیں کہ میر کی بات سمجھنی بھی آئی خوش ہے خوش نہیں اسداللہ خان اسد غزل کے مطلع میں فرماتے ہیں کہ میر کی بات سمجھنی بھی آئی خوش ہے خوش نہیں اسد خوش ہیں اس کے بیں کہ میر کی بات سمجھنی بھی آئی خوش ہے خوش نہیں کہیں بھی بھی اس کا کہ میر کی بات سمجھنی ہیں اس کے بیں کہیں بھی بھی اس کے بیں کہیں بھی کھی اس کے بیں کہیں بھی کی خوش کی بات کی خوش کیں بات کی خوش کے دور کیں بات کی بھی کی کھی کے دور کی بات کی بات کی بات کی بات کی خوش کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کے دور کیا کہ کو بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کیں کی بات کی بات

ر ہتا ہوں بلکہ میں خوشی محسوس ہونے کے باو جود بھی غم میں مبتلار ہتا ہوں۔ جیسے کہ جب سردی
کا موسم ختم ہوتا ہے تو مئی کے مہینہ میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ سردی کا موسم دھیرے دھیرے
ختم ہور ہا ہے اسی طرح سے اسدفر مارہے ہیں کہ جھے ہر حال میں خوشی یا ہرا لیک کا م میں خوشی
محسوس نہیں ہوتی ۔ میں ہمیشہ سردی نہیں محسوس کرتا ہوں میں گرم مزاج میں ہی مبتلار ہتا ہوں۔
اب میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں بھی بھی کسی چیز پرمحال نہیں ہوتا ہے اسی لئے رہ جذر بہ میرے دل
میں بہی سمجھتا ہوں کہ میں بھی بھی کسی چیز پرمحال نہیں ہوتا ہے اسی لئے رہ جذر بہ میرے دل
میں بہی سمجھتا ہوں کہ میں بھی بھی کسی چیز پرمحال نہیں ہوتا ہے اسی لئے رہ جذر بہ میرے دل
میں بہی ابوا ہے۔ کیونکہ میری معشوق سے رو برو ملا قامت ہی نہیں ہوئی۔

پیغام بزم کے حوالے ہے اگر میں بیکہوں کہ جب معشوق کو بزم میں حاضر ہونے کے بعدا تنے نم دیکھنے پڑے تواس پراسدفر مارہے ہیں کہ وہ گھرکے ماحول یا جیل خانے ہے محال نہیں ہو سکتی ہے۔

ہتی کے مت فریب میں آجائیو اسد! عالم تمام، حلقۂ وام خیال ہے اسداللہ خان اسد کی غزل کے مطابق مقطع میں فرمارہے ہیں کہ جب انہیں سے گیھر اگیا ہے تو وہ خوشی کے لئے کوئی بھی ماحول نہیں دیکھ سکتا ہے ای لئے خوشی نہ کے صدرت مل مکیں بھی کر ماجول کی جسم نامی کے حصار نمی کھنے سے میں ماک

غموں سے گیھر اگیا ہے تو وہ خوثی کے لئے کوئی بھی ماحول نہیں و کھے سکتا ہے ای لئے خوثی نہ و کھنے کی صورت میں مَیں یہی کہدر ہاہوں کہ جب میں نے غم دیکھے اورغم و کھنے سے میں ایک ہستی وال آ دی بنا۔ جھے تب ہستی اپ آ پ کو حسوس ہوئی جب جھے معشوق سے پاک محبت میں روبر و بات کرنے کے لئے وقت ہی نہیں ملا ۔ تو دنیا بھر میں میرے خیالات ابھر سے اور میں نے بہت ی غرایس کھیں اور میں غرایس تحریر کرنے کے بعد یہ کہدر ہاہوں کہ جدائی میں اور میں اور میں اور میں خوالات کا جدائی میں نے خوالات کو سے ہور ہوا۔ یہ تب ہوسکا جب میں نے خوالات کا اظہار کرتے یا اپ خیے پاک مجبت میں جدائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اسی جدائی پر میں نے غم کا اظہار کرتے یا اپ خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ویود میں آ یا۔

پینام برم کے دائرے میں اسد خود کہدرہے ہیں کہ معشوق خوشی کے ماحول میں ہے ہی شہیں وہ تم میں مبتلا ہے ای لئے میں جاہتا ہوں کہ معشوق سے ملول۔ میں اسے یہ کہنا جاہتا ہوں کہ تعشوق سے ملول۔ میں اسے یہ کہنا جاہتا ہوں کہ آپ کی جدائی سے میں و نیا بھر کا مانا ہوا شاعر بنا۔ جھے عالمی سطح پر ہستی کے نام ہے جانے ہیں اسی لئے آپ کی جدائی ہے ہی جھے ایک ہستی کے طور سے سلیم کیا جا تا ہے۔ اسی لئے میں بہی جاہتا ہوں کہ برم میں غیر حاضر ہونے کے بعد جاہتا ہوں کہ برم میں غیر حاضر ہونے کے بعد اور ایک ہی بار برم میں دیکھنے کے بعد میں آپ کے جدائی پر عالمگیر ہستی میں شار ہوا۔

عشق مجھ کو نہیں ، وحشت ہی سہی میری وحشت، تری شہرت ہی سہی

اسدائندخان اسد غزل کے مطلع میں فر مارہے ہیں کہا ہے معثوق مجھے اس عشق میں اگر غم وستم اٹھانے پڑے۔ اگر آپ نے بے وفائی کی لیکن اس بے وفائی پر آپ کو وحشت میں مبتلا ہونا پڑا اور میری وحشت ہے آپ کو بھی صدموں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ جس سے کہ میں ایک شہرت یا فتہ محبوب کی صورت میں آپ کے دل میں نمود ارہوا۔

پیغ م برم کے حوالے ہے یہی کہوں کہ جب معثوق برم میں عاضر ہونے کے بعد اسد
کومعثوق کے ساتھ محبت کے تعلقات ہونے لگا اور معثوق کے گانے پریا گانے سننے پریا گانے
کہنے پر واہ واہ کا لہج لوگوں کے سامنے کہا تو اس کے بعد معثوق کی بھی برم میں حاضر نہیں ہوئی۔
اس بر اسد نے بہت سامواہ غزلوں کی صورت میں لکھا۔ اسی پر اسد فرمار ہے ہیں کہا گر مجھ آپ
کے ساتھ عشق کے تعلقات ہوئے لیکن آپ نے اس عشق کوا مگ کرتے کیلئے جدار ہے، کیونکہ آپ
کومیراڈر محسوس بواس ڈرے آپ کو وحشت پیرا ہونے گی ،اس لئے میں نے آپ کی جدائی کے
دوران بہت ی غزلیس تح بر کیس اور آپ کو وحشت میں مبتلا کیا اور مجھے آپ کی وحشت سے شہرت
ہوئی ، شہرت اس بات کی ہوئی کہ میں نے بہت می غزلیس آپ کے جدائی پرتج ریکی۔

ہوئی ، شہرت اس بات کی ہوئی کہ میں نے بہت می غزلیس آپ کے جدائی پرتج ریکی۔

یار سے چھیٹر چلی جائے اسد!

گر نہیں وصل، تو حسرت ہی سہی اسدالله خان اسدغزل کے مطلع کے مقطع پر تذکرہ کرد ہے ہیں کہ جب مجھے عشق میں جدائی ہوئی تو میں نے بہی کہا کہا گرمیں نے کوئی چھیٹر خانی کی ہوگی تو میں مشہور نہیں ہوتا اور حسرت میں ہی ڈوب جا تا۔لیکن خدا کاشکر ہے کہ میں نے پاک محبت کی جس سے کہ میں ایک حسر مت بھری کہانی یاغزل لکھ کرمشہور ہوا اور جس ہے کہ میں ہے سبق سیکھتا ہوں کہ پاک محبت میں چھیڑ خانی کرناایک گناہ ہے صرف ہمیں تصویر کود مکھنا ہے اور دیکھے کراس کی تعریف تحریر کرنی ہے۔ بیغام بزم کے حوالے سے اگر میں بیکول کداسد کو معثوق کے ساتھ جب کسی بزم میں ملا قات ہوئی ہی ہیں تو اسدنے بہت ی غزلیں تحریر کیں جسکی دیئہ ہے دنیا بھر میں مشہور ہوا۔ جب

اسدى اين قلم كى شېرت ہوئى تب معثوق كويد كہنے لگا كەشكراس خدا كاميس نے كوئى چھيٹر خانى نہيں کی صرف میں نے آپ کا جلوہ و یکھ اور آپ کا نغمہ یانظم یا تحریری طور پر مواد برم میں سا۔ س كر جھے آپ سے محبت كے تعلقات ہوئے كيكن كوئى چھيڑ خانی نہيں ہوئی صرف میں نے واہ واہ کیا جس پرآپ اور سامعین حسرت میں رہاوریہ کہنے لگے کہ اسدمعثوق ہے کتنا خوش ہور ہاور انہیں معشوق کے گانے پر یا گانے سننے پر یا گانا کہنے پر یا کوئی موادسنانے پرخوشی محسوں ہوئی۔

رفآرِ عمر قطع رہ اضطراب ہے اس سال کے حساب کو برق آفاب ہے

اسدالله خان اسدایخ غزل کے مطلع میں فرمار ہے ہیں کہ آ ہستہ آ ہستہ اپنی عمر کم ہوتی جار بی ہے اور بڑھا ہے کے دور میں آرہا ہوں۔ای لئے کہتا ہے کہ معثوق کی جدائی ہے مجھے ا پنی عمر کا تقاضا ہی نہیں ۔ میں اپنی عمر کا حساب ہی نہیں رکھتا ہوں اور یہ بھی نہیں سوچتا ہوں کہ اس عشق میں مجھے کتنے سال معشوق ہے دورر ہا۔ بیسوچتے اور لکھتے ہوئے میں نے اپنی عمر کا انداز و بی نبیس لگایالیکن جس طرح صبح کے وقت آنآب ہمیں برقی رو ہے تعارف کراتا ہے ای طرح سے میں جدائی میں اپنی عمر گزار کراپنی زندگی کے سال نہیں گنتا۔ صرف میں برق رَو کاتصورکرتار ہا۔مطلب میں معثوق کی جدائی پراینے تا ٹرات لکھتار ہااور پیہیں اپنے دل میں تصوررکھا کہ ملاقات ہویا نہ ہو۔

پیغام برم کے حوالے ہے میں ہیکہوں گا کہ جب معثوق کو پابندی عائدگی گئی اور کسی بھی برم میں حاضر نہیں ہوئی اس کے برعکس اسد بہت بار برم میں حاضر ہوتار ہالیکن غیر حاضر معثوق کو پاکراسد فرما رہا ہے کہ جھے اب محسوں ہوتا ہے کہ میری عمر اب بہت گزری ہے مطلب میں بوڑھا ہے میں وافل ہوتے ہوئے میں بیمسوں کو باز محال ہونے میں وافل ہوتے ہوئے میں ہیمسوں کرتا ہوں کہ میں فافل ہوتے ہوئے میں ہیمسوں کرتا ہوں کہ میں نے معثوق کے ساتھ الگ زندگی گزاری اور میں نے برق روآ فاب کی طرح اپنی زندگی گزاری اور میں نے برق روآ فاب کی طرح اپنی زندگی گزاری اور بیس نے برق روآ فاب کی جدائی پری سوچھار ہا۔ اس سوچ میں میں نے اپنی زندگی کا حساب ہی نہیں رکھا اب بھے محسوں ہوتا ہے کہ بڑھا ہے کا دور شروع ہور ہا ہے۔ اس لئے میں کہدر ہا ہوں کہ است سال تک معثوق کو الگ رکھ کر جیل خانے میں اپنی زندگی بسر کرنے پڑی۔ اس کا حساب ہی نہیں کیونکہ ٹی پابند یوں کے باوجود پھر بھی دہ میر انصور برق روئے آ فاب کی طرح اپنے کرے میں دیکھتی ہوگی اور جھے اس باوجود پھر بھی دہ میر انصور برق روئے آ فاب کی طرح اپنے کرے میں دیکھتی ہوگی اور جھے اس باوجود پھر بھی دہ میر انصور برق روئے آ فاب کی طرح اپنے کرے میں دیکھتی ہوگی اور جھے اس باوجود پھر بھی دو میر انصور برق روئے آ فاب کی طرح اپنے کرے میں دیکھتی ہوگی اور جھے اس

گرزا اسد! مسرت پیغام یار سے قاصد پیہ مجھ کو رشک سوال وجواب ہے

اسداللہ خان اسد غزل کے مطابق مقطع میں فرمارے ہیں کہ جب میں نے جدائی گزاری اور جدائی میں رہ کے جمعے عمر کا خیال ہی نہیں رہا مطلب میں اپنی عرنہیں گذارہا مطلب عمر کا حساب ہی نہیں رکھا اب میں محسوں کرتا ہوں کہ میں بوڑھا ہے کہ دور میں آرہا ہوں۔ اس موج پر میں ہے کہ رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص میرے پاس نہیں آتا تا کہ معثوق آرہا ہوں۔ اس میں کچھانہ بعد ہی دے۔ جب میں نے ایک بارچشی رساں (قاصد) کو و کھا جمعے رشک پیدا ہوا اور میں اس سے موال وجواب کرنے لگا لیکن اس نے جمعے معثوق کا پیغام جمعے رشک پیدا ہوا اور میں اس سے موال وجواب کرنے لگا لیکن اس نے جمعے معثوق کا پیغام

سنایا اور میں نے پڑھالیکن میہ پیغام پڑھ کراور پیغ م پکڑ کرمیں نے قاصد کوکہا کہ بہت عرصے کے بعد خط پہنچا۔اب میہ خط اس وقت پہنچا جبکہ میں بوڑھا پے کے دور میں اپنی زندگی بسر کرتا ہوں۔فیر میں قاصد کاشکر میادا کرنے لگا۔

تاریخ کے طور پرتاریخ داؤں کواس سے بیافیحت حاصل ہوسکتی ہے کہ اسد کے دور میں بھی ڈاکیہ ڈاک لے کرمختلف گھروں میں چھیاں با نٹنے تھالیکن ریجی اس مقطع ہے معوم ہوسکتا ہے کہ ان دنوں بھی چھی رسمال چھیاں دیر ہے گھر دالوں کو پہنچاتے ہے ممکن ہے کہ اسد نے مقطع کواس خیال پربھی لکھا ہوگا۔

پیغام بزم کے حوالے سے بیصاف ظاہر ہے کہ اسد نے پیغام بزم کا خط بہت عرصہ کے بعد پڑھا ہوگا۔ کسی کے ذریعے اسد نے معثوق کو بات بتائی ہوگی اور ای کے ذریعے معثوق نے اسد کو خط بھیجا کیکن خط بھیجئے کے بعد اسد نے معثوق پرشکوہ کیا ہوگا کہ یہ جو پیغام آپ کا پڑھا یا آپ کا خط پہنچا وہ بہت عرصے کے بعد بہنچا۔ اب وہ جوانی بھی نہیں ہے زندگی بوڑھا یا آپ کا خط پہنچا وہ بہت عرصے کے بعد بہنچا۔ اب وہ جوانی بھی نہیں ہے زندگی بوڑھا نے کے دور میں آگئی ہے۔

دیکھنا قسمت کہ آپ اپنے پر رشک آجائے ہے میں اُسے دیکھول، بھلاکب جھے سے دیکھ جائے ہے!

اسد الله خان اسد غزل کے مطلع میں فرہ تے ہیں جب مجھے معثوق کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی اب مجھے معثوق کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی اب مجھے رشک محسوں ہورہاہے کہ کیونکہ مین اپنی قسمت آزہاؤں اور آزہائے ہوئے ہوئے میں اسے آنکھوں سے دیکھوں اور اگر اچھائی دیکھنے میں مجھے محسوس ہوتی ہے مجھے اچھائی کرنا جا ہے۔ مطلب شاعر فرماتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے معثوق سے روہرو ملنا چا ہتا ہوں اور اسے دیکھ کرمیری اپنی قسمہ نے کا فیصلہ ہوجائے گا۔

اگر چہ میں بیغام بزم کے حوالے سے اس مطلع کامفہوم کہوں تو میں سے کہوں گا کہ معثوق کے لئے شاعرنے اس مطلع میں فرمایا ہے کہ میں بانے اسے برزم میں دیکھا۔ دیکھے کرمعثوق کیا

کرر ہی تھی وہ شاعر کومعلوم ہے کیکن شاعر نے معشوق کو گانا گاتے یا گانا استاتے یا گانا تحریر کرتے لوگوں کے سامنے دیکھا ہے کیکن و مکھے کراس ہے کوئی بات نہیں کی ہے صرف ان کے لفظوں پر شعرنے واہ واہ کے الفاظ ہے برم کوآ راستہ کیا۔ای لئے جب شاعر کواس کے بعد کسی برم میں پیغام بزم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہی نہیں تبھی تو کہدر ہاہے کہ میں اپنی قسمت آزمانا جا ہتا ہوں کہ وہ کسی نہ کسی بزم میں حاضر ہوجائے گی اور میں اے آتھوں کے سامنے دیکھنا ے بتا ہوں ۔اس کو دیکھے بغیر رشک محسوں ہوتا ہے بیرشک کیے مجھ سے دور ہوگا۔ مید دوراس طریقے ہے ہوسکتا ہے جب کہ میں معشوق کوئسی بزم میں عاضر ہوکر دیکھوں۔ سابیہ میرا، مجھ سے مثل دود بھائے ہے اسد! یاں مجھ آتش ہجال کے کس سے تھبرا جائے ہے؟ اسدالله خان اسدغزل کے اس مقطع میں فرماتے ہیں کہ مجھے اگر دیدار ہی نہیں ہوالیکن بھی میں سوچہا ہوں کہ اس کوآئکھوں کے سامنے دیکھ کرمیر ارشک دور ہوجائے گا۔ میں سوچہا بوں وہ میر ہے سائے سے تھی نز دیک ہے لیکن کیا کروں کیسے ان جذبات کو دور کرسکتا ہوں کیونکہ سوچنے ہے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ وہ میرے یاں جیٹی ہے۔ سوچتے ہوئے مجھے ایسا خیال آرہاہے کہ مجھے اس کا سامید و مکھنے ہے نہ ہی آتش جیسی صورت حال محسوس ہوتی ہے اور اس آتش کود مکھے آگٹمودارمحسوس ہوتی ہے۔اس یّ گرمثل دود کی طرح میں بجھانا جا ہتا ہوں مطلب میں دھواں میں اس آ گ کودیکھتا ہوں دھواں بی دھواں دیکھ کر مجھے آگ دیکھنے میں محسوس نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس آگ کو میں نے خود بجھایا ۔جس کی وجہ ہے دھوال و مکیھر ہا ہول مطلب شاعر کا بیہے کہ میں نے اپنے جذبات سائے کی طرح ان کے روبرو خیالوں میں رکھے لیکن خیالات رکھ کر مجھے باریک دل میں محسوں ہونے لگااب جب میرابار یک جبیبادل محسوں ہواتو مجھے ریجھی محسوں ہونے لگا کہ جبیبا آ گ جلائی ہومیرے دل میں۔اب اس آگ کوجلانے کے بعد مجھے بھر دھوال آنکھوں کے

سامنے محسوں ہوا ای لئے ان حالات ہے ججے محسوں ہوا کہ اگر میں پاک محبت میں الگ رہوں چربھی دھوال میری آنکھول کے سامنے ہمیشہ نمودارر ہے گاای لئے میں بیسو چتا ہوں کہ بیآ گ کیوں بچھ نی اور مثل دودا مگنہیں کر کا مصلب دھوال کو بھی الگنہیں کر کا اگر بیغام برنم کے اصولوں کے مطابق بحث کریں گے تو ہم یہ بیس گے کہ شاعر نے مقطع میں صاف فر مایا ہے کہ جب سے میں نے معثوق کود یکھا اوراس برنم کے بعد میں نے بھی اسے حاضر نہیں کسی جو اس کی حاضری پردھوال ہی دھوال تحسوس ہور ہا ہے حاضر نہیں کسی میں میں میں جب بھی میں کسی محفول ہیں عضر ہوتا ہوں تو جھے دل میں سکون مطلب اس کی غیرہ ضری میں جب بھی میں کسی محفول میں عضر ہوتا ہوں تو جھے دل میں گرائیوں سے سنا تا ہوں ۔ جھے اندر سے انہیں کا جذبہ محسوس ہوتا ہے گر چکی وقت جھے جذبہ آئش کی صورت میں ہول ۔ جھے اندر سے انہیں کا جذبہ محسوس ہوتا ہے گر چکی وقت جھے جذبہ آئش کی صورت میں دل میں نمودار ہوتا ہے بھر میں اس آئش کو بجھا کے مثل دود کے طریعے ہے ساتے کی طرح دل میں شمودار ہوتا ہے بھر میں اس آئش کو بجھا کے مثل دود کے طریعے ہے ساتے کی طرح دل میں شمودار ہوتا ہے بھر میں اس آئش کو بجھا کے مثل دود کے طریعے ہے ساتے کی طرح دل میں شمودار ہوتا ہے بھر میں اس آئش کو بجھا کے مثل دود کے طریعے ہے ساتے کی طرح دل میں شمودار ہوتا ہے بھر میں اس آئش کو بجھا کے مثل دود کے طریعے ہے ساتے کی طرح دل میں شمودار ہوتا ہے بھر میں اس آئش کو بجھا کے مثل دود کے طریعے ہے ساتے کی طرح دل میں شمودار ہوتا ہے بھر میں اس آئش کو بھا کے مثل دود کے طریعے ہے ساتے کی طرح دل میں شمودار ہوتا ہے بھر میں اس آئش کو بھا کے مثل دود کے طریعے ہوں۔

ول ہے تری نگاہ جگر تک اُڑ گئی ووثوں اک اوا میں رضا مند کرگئی

اسدائند فان اسد غزل کے مطلع میں فرمارہ ہیں کہ معثوق کے لئے اپنی نگا ہیں میرے حکر میں بدستور قائم اوردائم ہے۔ دونوں صورتوں میں میرادل اس کے ساتھ ہے کیکن شاعر اپنی اس غزل کے مطلع سے یہ تصور بیان کرتے ہیں کہ میری معثوق کوبھی میرے دل کے بارے میں کوئی نہ کوئی نگاہ موجود ہے۔ لیکن ایک ہی فرق محسول ہوتا ہے وہ یہ کہ دونوں میں بارے میں کوئی نہ کوئی نگاہ موجود ہے۔ لیکن ایک ہی فرق محسول ہوتا ہے وہ یہ کہ دونوں میں رضامندی ہے یا بیس اس کے بارے میں شاعر فرماتے ہیں کہ میری اس سے رضامندی ہے لیکن میں بنہیں کہ میکنا ہوں کہ میرے معثوق کو میر نبارے میں رضامندی ہے یا نہیں۔ اگر چہ اس غزل کے مطلع کو پیغام برم کے جوالے سے میں بناؤں تو صاف ظاہر ہے کہ شاعر نے معثوق کے بارے میں بات صاف بتائی ہے۔ جب سے میں نے ان کواس برم شاعر نے معثوق کے بارے میں بات صاف بتائی ہے۔ جب سے میں نے ان کواس برم

میں دیکھا ہے تو میں نے واہ واہ کی لیکن اس وقت میر ہے واہ واہ کو معشوق نے سنا معلوم نہیں سن کر اس کو میر کی واہ واہ ہے میر کی نگا ہوں کا اثر ہوا ہے یا نہیں لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اس کو میر کی واہ واہ کے کہنے ہے میر انقسور ول میں رہا ہوگا۔اب سوال بیدا ہوتا ہے رضا مند کی کا۔وہ رضا مند کی اس کے معلوم نہیں ہو تھتی ہے کیونکہ ایک بی ہزم میں حاضر ہونے کے بعد اس پر کئی پانہ یاں رکھی گئیں جن سے کہ وہ باتی ہزم میں نہیں آسکی ۔اس لئے میں میں کہدر ہا ہوں کہ واہ واہ لفظ ہے بی میر ہر اور اس کے ول میں رضا مند کی برقر ارہے۔ مارا زمانے نے اسد اللہ خال! متہمیں مارا زمانے نے اسد اللہ خال! متہمیں وہ جوانی کہ ھر گئی؟

اسدائد خان اسد غزل کے مقطع میں فرماتے ہیں کہ میرادل حاضر ہے اپنے معثوق کے لئے۔ میری نگاہیں بھی حاضر ہیں لیکن زمانے کے مطابق کی وجو ہات کی بناء پراسے میرے دل کے تصور پرالگ رکھا گیا ہے۔ ای لئے اس نے اپنی جوانی ختم کی اور میں نے بھی اپنی جوانی اس کے لئے ختم کی اور میں نے بھی اپنی جوانی اس کے لئے ختم کی ۔ اب میں الگ ہونے کی وجہ سے یہی کہتا ہوں کہ ذرمانے کے خوف سے اس کا ولولہ اور میر اولولہ ختم ہوا۔

آر پیغام برم کے مطابق اس مقطع کی ہیں تشیبہ کھوں تو ہیں ہیہ کہوں گا کہ اسداللہ فان اسد فرمارے ہیں جب سے مجھے پیغام نفہ سے ملاقات ہوئی تواس کے بعداس پرئی پابندیاں مائد کی گئیں جس پابندی کے حت وہ کسی اور برم میں حاضر نہ ہوئی ۔ حتی کہ میں بہت برموں میں حاضہ ہوالیکن اسے غیر حاضر پایا۔ جب میں نے انہیں غیر حاضر پایا تو میں نے سوچا مسئوق کو زہنے کے مطابق کئی پابندیاں عائد کی گئی ہیں جس کی وجہ سے جواتی کا ولولہ ختم ہوگیا۔ ساتھ ہی میری جواتی کا مجھی جذبہ محبت کے تیکن بر با دہوگیا۔ اس لئے میں بیسوچتا ہوں اس کے در مانے مطابق مجھے معشوق سے ملاقات ہوئی ہی نہیں کیونکہ میں یہی سوچتا ہوں اس کے در مانے میں شرم و حیا کے مطابق ساج اپنا کام کرتا لیکن میرے مطابق اس زمانے میں پاک

محبت رکھنے والے کو حیا کس بات کی ہے۔ کیا میں نے کسی دوسرے سے محبت کی۔ میں ایک ہی محبت برقائم رہا۔

اگر میں اس غزل کے مطلع اور مقطع کوغور سے پڑھوں تو میں بیسو چوں گا کہ اسد اللہ فان
اسد نے غزل اور مقطع بہت ہی بہترین لکھا ہے اگر دوسر سے شاعر یا میں اس غزل اور مقطع کو
اس طریقے سے لکھوں کچر بھی اسداللہ فان اسد کا خیال الگ ہوسکتا ہے۔ وہ بوں
اس طریقے سے لکھوں سے تری نگاہ جگر تک اُتر کُلی اُتر کُلی وہوں
ووٹوں اک اوا میں اقرار مند کر گئی
مارا زمانے نے ولگیر کیا واہر تمہیں
وہ ولولے کہاں، وہ جوانی اگر حرائی ؟

اگر چہ میں غزل کا مطلع اور مقطع پڑھوں تو میں ای وقت پہ کہوں گا کہ کسی شاعر کا کلام کسی نے دوسر ہے انداز میں بیان کیا ہے۔ لیکن اگر خود بھی او یہ تنقید نگار یا شاعر بڑھے تو وہ بھی برم میں آفرین کا لفظ استعال کرنے اور اقرار کا لفظ مقطع کو وزن کے اعتبارے غلط لکھا ہے وہ الی آٹھول کا لفظ استعال کرنے اور اقرار کا لفظ استعال کرنے ہوا اوہ اوہ ارکا لفظ استعال کرنے ہو اوہ اوہ اور کی مقطع کو وزن کے اعتبارے غلط لکھا ہے وہ الی آٹھول کا لفظ استعال کرنے اور اقرار کا لفظ استعال کرنے ہو اوہ اوہ کریں گے استعال کرنے ہو دن الگ ہوتا ہے لیکن پھر بھی شاعری کی بڑم میں شاعر واہ واہ اور ہیں گے اور بیٹییں سوچیں گے کہ ہیکی شاعر کے نمونے کلام کا مطلع کھی ہے۔ اگر مقطع پر بحث کریں گئر بھی وزن گئر کہا ہوں ہو گئر کیا دل اور بیٹی کہا میں گھتے ہیں گئی تام کو دوسر نے تلمی نام سے لکھ کر پھر بھی وزن کے تو بھی بوا۔ دلگیر کیا دل بر کے لکھتے ہے بھی وزن پور انہیں اتر تا ہے۔ کی شاعر آج کل اس کل طریقے کا بھی مقطع غزلوں میں لکھتے ہیں گئی میں نے کی شاعروں کی غزلوں کو پڑھا جو کہ میں برانے شاعروں کے مطاب اور مقطع کے مطابق پایا ہے۔ خیروزن کے اعتبار سے استعرکو غزل اور مقطع کا کروار نہیں کہہ سکتے ہیں نہ ایس شاعری کو میں شاعری کے اعتبار سے تسلیم کروں گا اگر چہ میں اسداللہ خال کے اس غزل کے مطابع اور مقطع پر بحث کروں تو میں ہیکھوں گا وزن کا اگر کے ہیں اسداللہ خال کے اس غزل کے مطابع اور مقطع پر بحث کروں تو میں ہیکھوں گا وزن

کے اور مطلب کے اعتبار سے شاعری بلند پاید عالمی سطح پرتسلیم کی جاتی ہے۔

ہوئے

ہوئے

موٹے

زیادہ ہوگئے ، اُسٹے ہی کم ہوئے

موٹے ما اُسٹے ہی کم ہوئے

اسد التدخان اسد غزل کے مطلع میں فرماتے ہیں کہ اس و نیا ہیں جتنی زیادہ تعداد ہیں لوگ رہے ہیں اتی ہی تعداد ہیں کی دانشور بھی ہیں اور کئی تادان بھی ہیں لیکن ہم دونوں کے سرتھ واقفیت رکھتے ہیں۔ دونوں کے رجی کود کھے کہ میں فود معلوم ہوتا ہے کہ کس میں دانائی ہے اور کس میں نادائی ہے۔ ہم ان دونوں کی باتوں کوئ کر سے کہتے ہیں کہ ہم نے سبق سیکھا ہے۔ سبق اس بات ہی کہتا دان ہرایک بات بتاتا ہے اور دانشورا پنی بات بتانے سے انکار کرتا ہے اور دانائی طریقے ہے کوئی بھی بات بال یا نا میں کہنے والانہیں ہے بلکہ ہروفت دانا کرتا ہے اور دانائی طریقے ہے کوئی بھی بات بال یا نا میں کہنے والانہیں ہے بلکہ ہروفت دانا کرتا ہے اور دانائی طریقے ہے کوئی بھی بات بال یا نا میں کہنے والانہیں ہے بلکہ ہروفت دانا کی ہے سوالوں کا جواب ویتا ہے۔

بینام بزم کے مطابق اگر میں اس غزل کے مطلع کا مطلب کہوں تو میں بیکہوں گا کہ جب
اسد القد خال اسد نے کئی بزم میں معثوق کو دیکھا تو وہاں پر اسد القد خال اسد نے واہ واہ ہے
مختل کو گربایا مطلب واہ واہ کی آ واز تمام لوگوں نے سن کن کرلوگ جیران ہوگئے کہ کس بات پر
زیادہ توجہ اس معثوق پر دے رہا ہے۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ بیا پنی پاک محبت کا تصور معثوق کو
ہیش کر رہا ہے۔ جینے لوگ حاضر ہے ذیادہ تر وہ نا دانی میں اپنا اظہ رکر شیو ہے ہیکہ رہے ہیں کہ
اسد کو معشوق کا تصور کسی نغیے یا کسی چیز پر دل میں رہائیکن جو دا نالوگ د مکی رہے ہے وہ کم تعداد
میں اپنا اظہ رہریں گے انہوں نے کسی جیز پر دل میں رہائیکن جو دا نالوگ د مکی رہے ہے وہ کم تعداد
میں اپنا اظہ رہریں گے انہوں نے کسی جمی جذبے پر ندا قر ارکیا نہ کوئی انکار کیا۔ اس لئے اسد فر ما
دے ہیں کہ جنتی تعداد میں لوگ پیغام بزم میں حاضر رہے آئی جی تعداد میں دانشور بہت بی کم
د کھنے میں آ نے تی کے عفل دانشوروں کی تھی لیکن ان میں بھی بہت کم دانشور اظر آ ئے۔
جھوڑی اسد اسد اسد اسد جم نے گدائی میں دل گی

چھوڑی اسد! نہ ہم نے گدائی میں دل گی مائل ہوئے ، تو عاشق ابل کرم ہوئے اسداملد خاں اسد غزل کے مقطع میں فرار ہاہے کہ میں نے معثوق سے الگ ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی فقیری میں گزاری۔اورا بناول بھی غربت میں رکھا۔مطلب غربت ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی فقیر جیسا نیک آدی کی وجہ سے کس نے پاک محبت میں میراساتھ نہیں دیا اس لئے میں ایک فقیر جیسا نیک آدی ہوں اوراسی حالت میں بھیک و نگنے والا آدی بھی ہوں۔ اورلوگ میر سے اس نصور پر عاشق بن گئے ہیں۔مطب جب میں فقیری انداز میں جیشتا ہوں یاراستے میں چاتا ہوں تو اوگ میرا ایب تصور دیکھ کرعاشق بن گئے ہیں۔مطب جب میں فقیری انداز میں جیشتا ہوں یاراستے میں چاتا ہوں تو اوگ میرا ایب تصور دیکھ کرعاشق بن گئے اوروہ تھے ہیں کہش ید بیفقیر بھکاری ہے۔ اس لئے مجھے دیکھ کی کرماشق بن گئے ہیں۔

اگر پیغام پرم کے توالے ہے اس مقطع پر بحث کریں او پہم یہی کہیں گے کہ جب معثوق کے سی تھے وابستگی شاعر کے سرم میں شاعر نے حضر منہیں دیکھی ۔مطلب وہ غیر رہی اب شاعر سوچتا ہے کہ یوں ند میں فقیر بن کر راستے میں چلوں اور مجھے تمام لوگ دیکھیں گے وہ مجھے تمام لوگ دیکھیں گے وہ مجھے پرعاشق ہوجا کمیں گے ۔ممکن ہے کہ معثوق کو بھی کئی لوگ بیکیں گے کہ کوئی فقیر راستے میں دیکھنے میں آیا ہے وہ بھکاری جیب ہے اور بیان سرمعثوق ضرور ججھے ویکھیں گے کہ کوئی فقیر راستے میں دیکھنے میں آیا ہے وہ بھکاری جیب ہے اور بیان سرمعثوق ضرور ججھے ویکھی گئی بیاں۔ گئی پر بندیاں عائدی گئی ہیں۔ تاریخ کے بیس منظر میں آئر میں ان جیار مصرعول پر بحث سروں تو میں سے کہوں گا کہ شاعر نے اس دور کا بھی فرکر ایسا کیا ہے کہ ان دنوں کئی بہر وپ بن کر بہت ہے لوگوں کے ساتھ ملا قات کرتے تھے اور ان دنوں بہرونی بھی کوئی راز کسی قاتل کے دل سے نکا لیتے تھے ۔ممکن ہے کہ شاعر نے اس دور کی تاریخ کا حوالہ ویا جوگا۔

اگر چہشاعر کے مطلع اور مقطع پر بحث کریں گے تو ہم بیہیں گے کہ شاعر نے زیادہ تر فاری کا استعمال کیا ہے کیونکہ ہم اُردو کے الفاظ سے ان کے مقطع کواس طرح لکھیں فاری کا استعمال کیا ہے کیونکہ ہم اُردو کے الفاظ سے ان کے مقطع کواس طرح لکھیں جچھوڑی اسد! نہ ہم نے فقیری میں دل لگی جھوڑی اسد! نہ ہم نے فقیری میں دل لگی جھکاری ہوئے ، تو عاشق اہل کرم ہوئے

لیکن جب میں نے اس مقطع کوتحریر کیا تو وزن کے اعتبار سے مقطع الگ رہالیکن اردوزبان کے دولفظ فاری اُردوزبان کے دولفظ فاری میں کھے ان سے ہی مقطع کا وزن برقرار رہتا ہے میرے ان دولفظوں سے وزن الگ ہوسکتا ہیں لکھے ان سے ہی مقطع کا وزن برقرار رہتا ہے میرے ان دولفظوں سے وزن الگ ہوسکتا ہے مطلب لفظ گدائی کے بجائے فقیری اور سائل کے بجائے محکاری نہیں تج رہا ہے ای لئے ممکن ہے مطلب لفظ گدائی کے بین وزن برقرار رکھنے کے لئے فاری کے دولفظ استعال کے ہیں۔

عابي الحجول كو، جتنا عابي ب الرعابي، تو يحركيا عابي

اسداللہ خال اسدفر ماتے ہیں کہ آگر کوئی آدمی اچھا کا م انہ م ویتا ہے تو بھر ہم اے اچھے طریقے ہے دل میں جگہ دیتے ہیں مطلب ہم اس کے لئے یہی کہتے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہے۔ نیکی کرنے ہیں کہ یہ نیک کا انعام آپ کو ملنا چاہئے۔ اور یہ بھی فرمائش کرتے ہیں کہ کوشا انعام آپ کوشلام ہے۔ اس وہ آدمی یہی جواب دیتا ہے کہ جھے آپ کے فرمائش کرتے ہیں کہ کوشا انعام آپ کوشلام ہے۔ اس وہ آدمی یہی جواب دیتا ہے کہ جھے آپ کے لئے اچھا کا م کرنا تھا وہ میں نے کیا پھر بھی لوگ اسے یا د دلاتے ہیں کہ پھی نہ بھی ہمیں بتاؤ کہ ہم آپ کواس نیک نہتی پر کوئی اعز از پیش کریں۔

پیغام برم کے حوالے ہے اگر میں کہوں تو شاعر فرماتے ہیں کہ جب میں نے معثوق کو برم میں دیکھا تو ججھے اس کے لیجے پر بہت ہی دل کالگاؤر با۔ اس لگاؤ ہے میں نے برائی منیں کی میں نے اپناول اسے پیش کیا تو پھر میں نے کونسا نمطاکام کیا ججھے لوگ کیوں نفرت ہے دیکھتے ہیں۔ اگر چہ میں نے اچھا کیا تو تمام لوگ مجھے نیک ہی کہیں ۔ لیر چہ میں نے اچھا کیا تو تمام لوگ مجھے نیک ہی کہیں ۔ لیمن پاک محبت میں ایسے اصول نہیں سلیم کئے جاتے ۔ وراصل دل کی بربادی سے دل کو پاک محبت کے اصولوں پر نہیں سلیم کرتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاک محبت نہیں ایسے اصول کی بربادی ہے اس کے جاتے ۔ اس کے اسداس مطلع میں فرما میں نہیں ہے بیک دو ہر ہے کے دل کی بربادی ہے۔ اس کئے اسداس مطلع میں فرما رہے ہیں کہ ججھے اپنا کام کرتا ہے۔

عابة ميں خوب رويوں كى اسد! آپ كى صورت تو ديكھا عابئ

اسداللہ خاں اسد غزل کے مقطع ہیں فرمارہے ہیں کہ میں نے اپنے طریقے ہے اچھائی
کیا برانہیں کیالیکن پھر بھی مجھ پرلوگ ناراض ہیں۔ وہ میری پاک محبت پر بہت گندے خیال
رکھتے ہیں جس کی وجہ ہے میں اپنے اچھے کا موں پرروتا ہوں اور سوچنا ہوں کہ میں نیک آ دمی
ہوں۔ میری نیک نیتی پر کیوں لوگ براسوچتے ہیں اس لئے میں خوب روتا ہوں کیکن ان کی
نظر میں براہی آ دمی ہوں۔

اگریس بیغام بزم کے حوالے ہے ال مقطع کے متعلق کچھ کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ معشوق کے ساتھ وابستگی ہونے ہے شاعر فرما تا ہے کہ اس نے بزم میں معشوق پرواہ واہ کہا اوراس واہ واہ پرشک وشبہ بیدا ہونے گئے۔جس شک کی وجہ نے لوگ جھے نفرت کرر ہے بیل کیکن اس نفرت پر میں روتا ہوں ،اورروتے ہوئے یہ کہتا ہوں کیوں وہ جھ پر ناراض ہے کیا میری اچھی صورت نبیس ہے کی معشوق کی صورت اچھی نبیس ہے جھے کیوں اُر لاتے ہیں۔

ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے میری رفتار سے بھاگے ہے، بیاباں مجھ سے

اسدالقد فال اسدا پی غزل کے اس مطلع بیں کہتے ہیں بی بی بین بیروں کوزویک نہیں اتا۔ بیں اپنے پیروں کو دورر کھتا ہوں اور دورر کھ کر میں محبوب کے ساتھ اپنی رفتار برابر میں سی لاتا۔ بیں اپنے پیروں کو دورر کھتا ہوں اور دورر کھ کر میں محبوب کے ساتھ اپنی رفتار برابر میں کرسکا۔ کیکن اگر چہ میں اس کی رفتار کے ساتھ نہیں پہنے سکا پھر بھی میں کسی جنگل میں الگ بیشنا چا ہتا ہوں کیونکہ مجھے معتوق کے ساتھ نزد کیک کا داسطہ رہا ہی نہیں وہ تیز دوڑتے ہیں بین آ ہت آ ہت دوڑتا ہوں لیکن اس دوڑ کے باوجود بھی میں معتوق سے جیت نہیں سکا۔ معتوق ہی دوڑ میں جیت گئی میں ہارگیا۔ اس دوڑ کے باوجود بھی میں معتوق سے جیت نہیں سکار معتوق ہی دوڑ میں بیاں بیاں میں بیٹھتا چا ہتا ہوں تا کہ میں اپنی ہار پر سوچوں اور سوچ کر یہ کہوں کہ میں اپنی دوڑ میں کیے میں بیٹھتا چا ہتا ہوں تا کہ میں اپنی ہار پر سوچوں اور سوچ کر یہ کہوں کہ میں اپنی دوڑ میں کیے

جیت حاصل کرسکوں۔

اگر پیغام برم کے حوالے ہے ہیکہوں کہ اسد نے بہت بار معثوق کو ملنے کی کوشش کی کیکن وہ کسی بھی برم میں حاضر بیا۔ اس بوئی اور اگر چہ اسد نے بہت بر موں میں حاضر بی اپنی د کی پھر بھی معثوق کو غیر حاضر پایا۔ اس پر اسدفر مار ہے ہیں کہ میں بہت دور تک معثوق کے ساتھ دوڑ لگائی۔ مطلب اگر چہ میں نے پاک محبت میں دوڑ رگائی کیکن میں دوڑ جیت نہ سکا، پھر بھی میں بہتی کہدر ہا ہوں کہ میر ہے قدم اس تک نہیں پہنچ پھر بھی دور منزل ہے د کھے کراپی رفتار کو میں کی رفتار تک بہنچانا چ ہتا ہوں کیکم ایکن اگر نہیں بہنچ پھر بھی دور منزل ہے د کھے کراپی رفتار کو اس کی رفتار تک بہنچانا چ ہتا ہوں کیکن اگر نہیں بہنچ سکا بھر میں ان خیالات پر سوچنے کے لئے کسی جنگل میں بہنچانا چ ہتا ہوں کی میں جیت کے بارے میں سوچوں گا کیسے جھے معثوق کے ساتھ دوڑ میں جیت حاصل ہو عتی ہے۔

نگہ گرم سے ایک سگ ٹیکتی ہے اسد! ہے چراغاں، خس و خاشاک گلتاں مجھ سے

اسداللہ فال اسد غزل کے مقطع میں کہدرہ میں کہ میں معتوق کے ساتھ دوڑ میں جب نہیں سکالیکن میری آنکھیں ان کے لئے نگتی ہیں اور ایباول ٹیکٹا ہے جیسے کہ آگ نمودار ہورہی ہوجس سے چراغال محسوں ہوتا ہے۔ اگر ہم آگ کودور سے اندھیرے میں دیکھیں گے تو ہم یم کہیں گے کہ چراغال ہے لیکن ہم یہ بیس سوچیں گے کہ نقصان ہور ہا ہے کوئی گلستان میں غمول کے بوجھ کا مارا ہے۔ کسی کوآگ سے بربادی ہورہی ہے میٹیس سوچیں گے۔ ہم صرف یک سوچیں گے کہ چراغال ہے اس جراغ سے نقصہ ن نہیں سوچیں گے نقصان پرغور معرف یک سوچیں گے کہ چراغال ہے اس جراغ سے نقصہ ن نہیں سوچیں گے نقصان پرغور نہیں کریں گے۔ جب بھی گلستان میں کوئی آگ نمودار ہومطلب اگر کسی وقت بدائنی ظاہر ہوتو ہیں اس قائم کرنے کیلئے بچھ کرنا چا ہے تا کہ آگ نمودار نہ ہومطیب بدائنی نہیں کے جب بین کے سرے سے اس مقطع پر بحث کروں تو میں یہی کہوں گا کہ جب بینا م برم کے حوالے سے اگر میں اس مقطع پر بحث کروں تو میں یہی کہوں گا کہ جب سے اسد نے معثوق کو برم میں نہیں دیکھا حتیٰ کہ اسد نے بہت کوشش کی کہ میں معثوق کو سے اسد نے معثوق کو برم میں نہیں دیکھا حتیٰ کہ اسد نے بہت کوشش کی کہ میں معثوق کو سے اسد نے معثوق کو برم میں نہیں دیکھا حتیٰ کہ اسد نے بہت کوشش کی کہ میں معثوق کو سے اسد نے معثوق کو برم میں نہیں دیکھا حتیٰ کہ اسد نے بہت کوشش کی کہ میں معثوق کو

دیکھوں لیکن نہیں دیکھے سکا جب بھی بھی اسد سی محفل میں حاضر ہوتا ہے وہاں پر اسدکی نگاہیں

آگ کی طرح نہتی ہیں اور ایس نیکتی ہیں جسے گلتان میں آگ نمووار ہورہی ہو ۔ مطلب
معثوق ہے اتن گہری پاک محبت اسد کو ہے کہ وہ معثوق کو ہزم میں حاضر دیکھنا چاہتی ہے۔
اگر چہ ہم اس دور کے سہتھا سمقطع کو وابستہ کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ ان ونوں بھی
ملک میں بدامنی کا ماحول نظر آیا ای لئے اسد نے اس مقطع میں اس جذبی پرلوگوں کی توجہ
مرکوز کی ہے کہ ملک میں بدامنی کے ماحول میں آگ نمووار ہوتی ہے اس آگ کو بجھانے کے
لئے ہمیں ایسی کوشش کرنی چاہئے کہ آگ نہ بھیلے۔ آگ کی روک تھام کرنے کے لئے ہمیں
الیے دوانشوروں سے صلاح ومشورہ طلب کرنا چاہئے جن سے کہ گلستان میں امن قائم ودائم
رہے ۔ اس سے صاف طاہر ہے کہ ان دنوں بھی ایسے حالات و کھنے میں آئے ہیں اس لئے
اسد نے اس مقطع میں ایسے جذبہ گا بھی اظہار کیا ہے۔ ممکن ہے کہ اسد نے کوئی تح کیک ان
اسد نے اس مقطع میں ایسے جذبہ گا بھی اظہار کیا ہے۔ ممکن ہے کہ اسد نے کوئی تح کیک ان

وہ آکے خواب میں تسکین اضطراب تودے والے مجھے تیش دل مجال خواب تو دے

اسدائلہ خال اسد غزل کے مطلع میں فر ، تے ہیں کہ جب میں نے پاک مجت کی تو مجھے بہت ہے۔ بہت سے صدھے برداشت کرنے بڑے۔ اُن کا مقابلہ بھی بدستور کرتا رہادہ یہ کہیں اپنے معثوق سے ملاقات کرنا چاہتا تھا لیکن افسوں کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ملاقات ہو گی نہیں۔ اب میں بیسوچتا ہوں کہ اگر محبوب بجھے خواب میں بی ملے تو مجھے سکون محسوس ہوسکت ہے۔ سکون سے جھے خواب کی تا ثیر سے تیش تھوڑی کی کم محسوس ہوجائے گی لیکن افسوس ہے کہ پھر سکون سے جھے تسکین محسوس ہوجائے گی لیکن افسوس ہے کہ پھر اسکون سے بھے تسکین معثوق سے کوئی بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ اس لئے مجھے تسکین اضطراب کیسے معثوق سے کوئی بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ اس لئے مجھے تسکین اضطراب کیسے معثوق دے سکت ہے۔ میں اسے اب خواب کا بی تصور کر کے مجالی خواب میں بی و یکھنا چاہتا ہوں۔

اگر بیغام برم کے حوالے ہے اس مطلع کا واسط معثوق کے ساتھ رکھیں گے تو ہم ہے کہیں گے کہ معثوق مجھے تب سے بلی جب سے بیس نے اسے ایک برم بیس و یکھا۔ بیس نے اسکی آواز پر واہ واہ ہے ہی استقبال کیا۔ لیکن میر ہے استقبال سے بھی میر ہے دل کی طرف اس کی توجہ مرکوز نہیں ہوئی۔ اس لئے بیس اب یہ بھی سوچتا ہوں کہ وہ مجھے کسی برم بیس نہیں ملتی ہے نہ بیس اس سے ملتا ہوں۔ اب میری یہی خواہش ہے کہ وہ کسی طریقے سے جھے سے خواب میں بی میل تاکہ مجھے تسکین اضطراب محسوں ہو جائے ۔ اور میرے دل کی تیش دور ہوجائے اور میں کہی چاہتا ہوں کہ مجال خواب میں مجھے کچھ نہ کچھ یا کہ محبت کا مجروسہ دلا سکتی ہے۔

اسد! خوش ہے مرے باتھ پائو مجھول گئے۔

اسد! خوش ہے مرے باتھ پائو مجھول گئے۔

کہاں جو اس نے ''ذرا میرے پائو واب تو دے''

اسداللہ خاں اسد غزل کے مقطع میں فرماتے ہیں کہ ججھے زندگی کیر خوشی محسوں نہیں ہوئی
لیکن جب مجھے خوشی محسوں ہوتی ہے تو میں میر ہے ہاتھ یاؤں کیسول کی طرح خوبصورت
ہوجاتے ہیں۔ مطلب میں جب معشوق کو یاد کرتا ہوں تو مجھے ان کے ہاتھ پاؤں کا تصور دل
اور آنکھوں میں آ کرخوشی محسوں ہوتی ہے لیکن اس نے بھی بھی یہیں کہا کہ باؤں کود باؤ۔ اس
نے یاک محبت کے اصولوں میں ہی پردہ میں ہی محبت انجام دی۔ اس لئے میں نے اس کے
یاؤں کو بھی نہیں د بایا اور نہ اس نے بھی بیغر مایا کہ آپ اپنے پاؤں انہیں دے دیں۔ مطلب
ہرا یک چیز بردہ میں ہی رکھی۔

پیغام برم کے حوالے ہے اگر میں اس بات پر توجہ پھر مرکوز کروں کہ جب اسدائند خال اسد نے معتوق کو برم میں پہلی بارد یکھا تواس نے اس کے ہاتھ یا وُں دیکھے۔اوراس طریقے ہے دیجے جب اس نے سامعین کے سامنے اپنا نغمہ چیش کیا۔ شاعر یہی فرما تا ہے کہ جب میں نے سامعین کے سامنے اپنا نغمہ چیش کیا۔ شاعر یہی فرما تا ہے کہ جب میں نے باور اور ہاتھ و کھے تو جھے پھول کا تصور میر ہے د ماغ میں رونما ہوا۔ میں نے سمجھا کہ بینازک پھول ہے اسے چھیڑ نہیں سکتے۔ جس طرح ہم ایک پھول کو محفوظ رکھتے ہیں اور اسے بینازک پھول کو محفوظ رکھتے ہیں اور اسے

توڑنے کیلئے منع کرتے ہیں اس طرح ہے معثوق کے باؤں اور ہاتھ پھول کے مانند ہیں۔ د مکھ کرمیں نے سوچا کہ میں اے اپنے یا ؤں بیش کروں لیکن افسوس ہے کہ نہ وہ اپنایا ؤں اور نہ میں اپنایا وَں آپس میں پیش کر سکے لیکن میری واد واہ ہے اُس کومحسوں ہوا کہ شاعر کے یا وَں میرے پاس رہنے جا ہئے۔اورمیرے یا دُل بھی اس کے یا دُں ہے وابسطہ ہونے جا ہئے۔ اگر چہم اس غزل کے مطلع اور مقطع پر بحث کریں گے تو ہمیں یہی محسوں ہوسکتا ہے کہ ۔۔ اسداینے دورمیں غزل کے مطلع کوشاعری کے پہلے دور میں بہت کوششیں کر کے غزل کامطلع اور مقطع لکھا ہے۔اگر ہم غور سے سوچیں گے تو یبی کہیں گے کہ اسد کی آبتدائی شاعری ہے۔ دوسرے پہلو میں اگر ہم بیرسوچیں کہ اُس وقت کے دور میں ایسے شعر شاعروں کے نہیں گونجتے رہے جیسے کہ میر تقی میر کے دفت اسد کی عمر 13 سال کی تھی لیکن مومن خان مومن اور ابراہم ذوق جیسی شخصیتوں کے ساتھ اس غزل کے مطلع اور مقطع کو پڑھ کر اسد کی قلم کوعزت فراہم نہیں ہوسکتی مطلب انہوں نے غزل مرتب کی ہے لیکن اس طرح کے سادہ طریقے سے نہیں لکھی ہے جس طرح ابتدائی شاعری میں اسدنے غزل کامطلع اور مقطع تحریر کیا ہے۔ پھر بھی جوان عمر شاعر کانمونہ تمام ادبی حلقوں میں بطور سنگ میل تشہیم کیا جا سکتا ہے۔ رونے سے، اور عشق میں بیباک ہوگئے رحوئے گئے ہم اتنے، کہ بس یاک ہوگئے اسداللہ خال اسدغزل کے مطلع میں فرماتے ہیں کہ عشق میں بہت سے صدمے برداشت کر کے ان سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ای لئے اسد فرماتے ہیں عشق میں مجھے کافی رونا پڑتا ہے۔ کیکن روتے ہوئے آنسو ہتے ہیں ان آنسو دک کے رونے سے محسوں ہوتا ہے کہ یا کے محبت میں آنسو بہانے سے پچھونہ کچھ یایا ہے۔اگر چہنا کا میاب ہوئے ہیں لیکن کا میا بی تب محسوس ہوتی ہے جب جارے دل میں معثوق کا تصور ہواور اس تصورے عشق ہوتا ہے اور

عشق میں کامیاب ندہونے کی وجہ ہے آنسو بہاتے ہیں۔ان آنسوؤں کو دھونے کے بعدہمیں

محسوں ہوتا ہے کہ عشق تھے ہے اور پاک محبت میں کا میاب ہوجا کیں گے۔

اگر چہ پیغام بزم کے حوالے سے ممیں یہ بحث کروں کہ اسد نے مطلع میں یہ بیان کیا ہے

کہ میں نے معثوق کا نغمہ اس لئے سنا تا کہ مجھے ان کے ساتھ عشق رونما ہوا اور لیکن اب جدائی

کا دوران آنسو بہا کر یا دکرتا ہوں۔ اِن آنسوؤں کو بہا کر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب میں ان

آنسوؤں سے اپنے عشق کو دھوتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ معثوق سے مجھے یا ک محبت تا

اید موجودر ہے گی اور بھی بھی جدائی کے ماحول میں نہیں رہوں گا۔

اید موجودر ہے گی اور بھی بھی جدائی کے ماحول میں نہیں رہوں گا۔

ال رنگ سے اُٹھائی کل اُس نے اسد کی لغش ویٹمن بھی جس کو دیکھ کے غمناک ہوگئے

اسدالقد خال اسد غزل کے مقطع میں فر مارہے ہیں کہ جب شاعر کوعشق میں رونا پڑا اور
آنسو بھی عشق میں بہا کر دھونے پڑے بیال و کچھ کرشاع کہدر ہاہے کہ جھے اس ہے بہتر ہے
مرنا۔تا کہ میری نغش کو اٹھانے والے بیہ کہیں کہ یہی شاعر پاک محبت میں اپنے معشوق کیلے
جدائی پرآنسو بہار ہاتھا اور آج اس کی نغش ہر دخاک ہورہی ہے۔اس وقت بہت لوگ میری
میت کود کھے کر یہی کہیں گے کہ غمناک اور المناک واردات عشق کے بنا پر ہی ہوئی ہے اور ممکن
ہے کہ اگر کسی دخمن نے میرے معشوق کی محبت میں دراڑ پیدائی ہوگی وہ بھی میری میت کود کھے
کرافسوں کریگا۔اور افسوں کرتے ہوئے وہ بھی یہ کے گاکہ غمناک اور المناک واقعہ معشوق کی
برداشت بہیں ہوسکتا ہے۔

اگریس بیغام برم کے حوالے سے اس مطلع کو وابسۃ کروں تو ہیں بید کہوں گا کہ اسداس مقطع ہیں معثوق کے ہارے میں اپنارن فح مم کا ظہار کرتا ہے۔ اب اسداتنا تنگ آچکا ہے کہ معثوق کو میری میت بی دیکھنی جائے تا کہ اسے یقین آئے کہ جھے کتنا عشق کا درداس کے دل کے بارے میں ہے مطلب ہیں ان سے ملنا جا ہتا ہوں لیکن جب میری میت کو وہ لوگ دیکھیں گے جنہوں نے معثوق کو میری ملاقات کے لئے بہت یا بندیاں عائد کی ہیں۔ تب وہ بھی میرا

حال دیکھے کر کہیں گے کہ بیمعشوق کی وجہ ہے غمنا ک ،المناک واقعہ رونما ہوا۔

میں نے پہلے بھی کہا کداُن دِنوں کی شاعری کے اعتبارے اسد کامطلع اور مقطع بلند پایہ نہیں سندے کیا جات کی کہا کداُن دِنوں میر تھے شاعر برم میں حاضر ہوتے رہے اور میر کے ماحول کے مطابق شاعری برم میں کرتے رہے۔اگر چہ میراس وُنیا ہے چلے گئے لیکن میر کا اثر شاعر وال میں رہا۔اس کے اسد کی میابندائی شاعری کا نمونہ تسلیم کم کیاجائے گالیکن پھر بھی آج کل کے ادبی دور میں اس سے بلند پایہ شاعری کا قلم تسمیم کیاجا سکتا ہے۔

کل کے ادبی دور میں اس سے بلند پایہ شاعری کا قلم تسمیم کیاجا سکتا ہے۔

جب تک دہان زخم نہ پیدا کرے کوئی مضل کہ تجھ سے رو سخن واکرے کوئی

اسداللہ فال اسدائی فرال کے مطلع میں فر مارہے ہیں کہ میراجوکوئی بھی زخم و کھتا ہے تو میں اے ابناراز نہیں کہتا۔ اس طرح ہے جب میراز خم نمودار ہوئے بیزخم کسی واقعہ پر نمودار ہوسکتا ہے اگر چہ چوٹ آئے یا گر جا نمیں تو ضرورز خم نمودار ہوسکتا ہے اس طرح ہے اے معشوق آپ کی وراڑ ہے آپ کے رویہ سے میرے زخم نمودار ہوئے اوران زخمول کی شکل و کھنے میں آئی۔ اب ان زخمول کو جو بھی و کھتا ہے وہ بھے راستے میں با تمیں کرتے ہوئے ان زخمول کے جو ائی کے رویہ میں ان سے ان زخمول کی وجہ آپ کی جدائی کے بارے میں بہتی بتا ہوں کہ جھے یا ک محبت میں ناکا میا فی کا سامنا کرنا بارے میں نہیں کہتا ہوں کہ جھے یا ک محبت میں ناکا میا فی کا سامنا کرنا بارہ میں کہتا ہوں کہ جھے یا ک محبت میں ناکا میا فی کا سامنا کرنا بی وجہ آپ کی جدائی کے بارے میں نہیں کہتا ہوں کہ جھے یا ک محبت میں ناکا میا فی کے زخم نمودار ہوا میں آپ کی جدائی یا آپ کی جدفائی یا کوئی توجہ نہیں کرتا۔

اگر چہ پیغام برم کے جوالے سے اس غزل کے مطلع کو وابسطہ کریں گے توہیں بہی کہوں گا کہ معنوق کو دیکھے کر ہی اسدنے شاعری کی ہے۔ جب برم نغمہ کو دوسری برم میں حاضر نہیں دیکھا گیا۔اس غیرحاضری پر ہی اسدکو زخم نمودار ہوئے اب ان زخموں کو بہت سے اویب برم میں دیکھتے ہیں اور وہ اوب نواز دوست اس سے ان زخموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جس پراسد معنوق کے بارے میں پچھ بھی نہیں بتارہاہے۔اورا پنے دل میں ہی محبت کا تصور برقر ار رکھ کرکسی را مجیراورادب نواز دوستوں تک کوراز ہے واقف نہیں کرتا۔

> حسن فروغ عمع سخن دور ہے اسد! سلے دل گدافتہ بیدا کرے کوئی

اسداللہ فال اسد فزل کے مقطع میں فر مارہے ہیں کہ میں نے جب عشق کیا اور جھے کی بات پر معثوق سے عشق ہوالیکن میں نے اس معاطے میں کوئی خرید وفر وخت نہیں کی مطلب محبت میں خرید وفر وخت نہیں ہوتی ہے بلکہ دل کے تصور کو آپس میں بسا کر محبت بیدا ہوتی ہے اور محبت کی جاتی ہے۔ اس لحاظ ہے حسن کو بھی فر وخت نہیں کیا جاسکا لیکن حسن کو دیکھ کر ہرایک کی بیان بازی کر تار ہتا ہے کہ حسن قدرت کی دین ہے۔ ہم قدرت کو دعویٰ نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود کسی بھی حسن پر کوئی عاشق دل کو قابو میں نہیں رکھ سکتا ہے وہ حسن کو دیکھ کر ہی اس کے باوجود کسی بھی حسن پر کوئی عاشق دل کو قابو میں نہیں رکھ سکتا ہے وہ حسن کو دیکھ کر ہی اب نے دل میں بناہ دیتا ہے۔ اس طرح سے جھے معثوق کا حسن خواہ دہ کیسا بھی ہو بسند آیا اور میں اپنا دل اسے پیش کیا۔ اگر چہ اس نے میرے دل کو تھکرایا پھر بھی میں نے پاک محبت کے ابنا دل اسے پیش کیا۔ اگر چہ اس نے میرے دل کو تھکرایا پھر بھی میں نے پاک محبت کے اصولوں میں اسے دل کو چیش کیا۔ اگر چہ اس نے میرے دل کو تھکرایا پھر بھی میں نے پاک محبت کے اصولوں میں اسے دل کو چیش کیا۔ اگر چہ اس نے میرے دل کو تھکرایا پھر بھی میں نے پاک محبت کے اصولوں میں اسے دل کو چیش کیا۔ اگر چہ اس نے میرے دل کو تھکرایا پھر بھی میں نے پاک محبت کے اصولوں میں اسے دل کو چیش کیا۔ اگر چہ اس نے میرے دل کو تھکرایا کھر بھی میں نے پاک محبت کے اصولوں میں اسے دل کو چیش کیا۔

اگر چیہ بیغام بزم کے حوالے ہے اس مقطع پر بحث کریں تو ہم یہی کہیں گے کہ جب معثوق کو اسد نے بزم میں دیکھ تواس نے معثوق کو دور ہے ہی دیکھالیکن دور ہے دیکھ کربھی معثوق کے ساتھ اسد نے اپنا دل عمر بھر کے لئے بیش کیا اور اس پیشکش کی وجہ ہے اسد نے بہت ہے دکھ برداشت کئے اور مرتے وَم تک پاک محبت میں اپنے دل کو معثوق کے دل کے ماتھ برقرار دکھ کرتا ابد بیش کیا۔

اد لی لحاظ ہے اگر اس غزل کے مطلع پر بحث کریں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ اس میں فاری اور عربی کے الفاظ کم پڑھنے میں آتے ہیں۔ مانتے ہیں کہ اس میں لفظ راہ بھی ہے ہمن بھی ہے اور فروغ شمع کے الفاظ بھی ہیں کیکن پھر بھی اُرد و کار جمان زیادہ پایا جاتا ہے۔ اسد نے بہت سے شعرلفظ زخم پر ہی لکھے ہیں لیکن میں نے اولا اس کتاب میں لفظ زخم کے بارے میں پڑھنے والے کو بتایا ہے کہ لفظ زخم کو کیوں شاعر نے استعمال کیا ہے۔ زیادہ تر الفاظ زخم اور برم کوشاعر نے استعمال کیا ہے۔ زیادہ تر الفاظ زخم اور برم کوشاعر نے اپنی غزلوں میں استعمال کیوں کیا ہے۔ اس لئے کہ اے معشوق کا صدمہ شق میں روتما ہوا ہے۔

متی بہ ذوق غفلت ساتی ہلاک ہے موج شراب، یک مڑ کا خواب ناک ہے

اسدالله فان اسدغزل کے مطلع میں فرمارہے ہیں کہ مجھے شراب خانے میں جاتا پڑا۔ کیوں جانا پڑا۔ کیونکہ مجھےا ہیے عشق میں کا میالی نہ ہوئی۔جس کی وجہ سے مجھے اپنی یا ک محبت ا مگ کرنی پڑی لیکن میں معثوق کونہیں بھول سکتا ہوں اس لیے میں اس کی یا داسینے دل میں ر کھ کرمستی میں رہتا ہوں ۔مستی میں اتنار ہا ہوں کہ جھے معلوم نہیں کہ میں راستے میں کس طرف چلتا ہوں اور کس طرف ہے جھے جلنا ہے اتن مستی میرے دیاغ میں رونما ہوئی ۔اس مستی کو دور کرنے کے لئے مجھے ساتی نے گذارش کی کہ آپ کی مستی الگ ہوسکتی ہے جب آپ موج شراب کا استعمال کرو گے ۔اوراپیے معثوق کو دل ہے دور رکھو گے ۔لیکن میں نے سوجا کیا س قی نے رہے بات کہی تومیں نے شراب استعال کی اور میں چند لمحات کے لئے معشوق کی یا دے دور ہوا۔ لیکن مجھے الیم برعت س قی نے وی جس سے بیس دوسرے دن بھی الیم مستی میں رہنے کیلئے ساتی کے پاس گیا اور موج شراب استعمال کی ۔مطلب مجھے یا ک محبت میں ایے محبوب کی باد ہمیشددل میں رہتی اور اس برقر اری کو چند لمحات کے لئے شراب بی کر ہی دور ر کھتا ہوں ورندا گرابیا خیال چوہیں گھنٹے برقر اردل میں رہے گا تو میں مستی ہے تا دان بین میں مبتلا ہوسکتا ہوں۔

اگر چدمیں بیغام بزم کے دائرے میں اس مطلع کا بحث کروں تو میں یہی کہوں گا کہ شاعر نے معشوق کو بھی نہیں اپنے دل ہے دور کیا۔ ہاں جب اسے زیادہ یاد معشوق کی دل میں آئی تو اس وفت پاگل پن جیما محسوس ہونے لگا۔ اس پاگل پن کو دور کرنے کیلئے موج شراب استعال کی ہے۔ مطلب اپن محبت برقر ارر کھنے کیلئے کیسے کیسے صدیے شاعر کواٹھانے پڑے۔ جوش جنوں سے کچھ نظر آتا نہیں اسد! صحرا ہماری آنکھ ہیں کیہ مشت خاک ہے

اسدائد خال اسد غزل کے مقطع میں فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے صد مے پہنچ پر معثوق کا اختبارہ بی نہیں رہائیوں ہیں نے صد مول کو دل میں برقر ارر کھا اور بہی بھی معثوق کو اپنے دل سے باہز نہیں رکھا۔ ای لئے مقطع میں اسد فرمارے ہیں کہ جھے پاک محبت میں اپنے معثوق کی یاد میں جنونی کیفیت ہوئی۔ مطلب میرا خون گرم محسوں ہونے نگا اور میں بہی جاہتا ہوں کہ میں اس وقت معثوق سے مول لیکن مل نہیں سکتا۔ ای حال میں رہ کر میں محسوں کرتا ہوں کہ عجمے الی سوج ہے معثوق کی آتھوں نے کوئی جادوتو نہیں کر دیا ہے۔ مجھے اس کی یاد سے جنون بیدا ہوتا ہوں۔ کیاان کی آتکھوں نے جنون بیدا ہوتا ہوں۔ کیاان کی آتکھوں نے محمول کر اسد فرمارے ہیں کہ عشق کے معاصر میں اور عشق کے محاصر میں آتار چڑھا وَد کھے کر معشوق بہی سوچتا ہے کہ مجبوب نے میرے دل یا میری آتکھوں ۔ پرکوئی جادو کیا ہے جس کی وجہ سے نادان پن محسوں کرتا ہوں۔

اً سرچہ پیغام بزم کے حوالے ، میں پیکھوں کہ اسد نے صاف بتایا ہے کہ جب میں نے معتوق کو کسی بزم میں دیکھا تو ای وقت مجھ پراس کی آنکھوں نے جادو کیا جس جادو کی وجہ سے میں کر کے سے میں کی ایکھوں نے جادو کیا جس جادو کی وجہ سے میں ہوتا ہوں ہیں جوش و وولہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس جوش کو محسوس کر کے بہی سوچتا ہوں کہ معتوق نے مجھے دغا دی۔ پھر بیسو چتا ہوں کہ اسے احساس ہوتا چاہئے آخر سیس مٹی میں بی فین ہوتا ہے۔ مرطاب مشت خاک میں بی اپنی زندگی بسر سرنی ہے۔ مسیس مٹی میں بی فین ہوتا ہوں کے الکن نہیں اسمد نے اس غزل کے مطلع اور مقطع میں بیان کیا ہے کہ میں شراب پینے کے لاکن نہیں ہوں لیکن کسی کمزوری کی وجہ سے میں شراب استعمال کرتا ہوں۔ بیدا یک تاریخی مصرعہ تصور کیا ہوں لیکن کسی کمزوری کی وجہ سے میں شراب استعمال کرتا ہوں۔ بیدا یک تاریخی مصرعہ تصور کیا

جائے گا جس کے پڑھنے ہے جمیں یہ معلوم ہوسکتا ہے کہ ان دنوں لوگ شراب کے خلاف ہی مہم اٹھاتے رہے ۔ لیکن پھر بھی شراب کا استعمال کیا کرتے تھے۔ دوسری بات ان دِنوں لوگوں میں پاک محبت کے اصول ہی دل میں برقر اررہے۔ اس کی وضاحت میں اس طریقے ہے کرتا ہوں کہ جب معشوق کے ساتھ اسد کا واسطر ہاتو اس نے غزلوں میں ان کی تعریف کھی ان کے حالات بیان کے کیاں چھیڑ ف نی نہیں گی۔ جس ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ ان دنوں کے لوگوں میں پاک محبت کے اصول رہے ہیں۔ جس کی وجہ سے چھیڑ فانی اور بدامنی کا سوال ہی پیدائییں ہوتا ہے۔

جس جائیم شانہ کش زُلف یار ہے نافہ، دماغ آہو دشتِ تنارے

اسدائدہ اسد اللہ ہ است علی است علی فرماتے ہیں کہ ہرایک چیز ہیں ہرایک بات ہیں ہم ایک لہجہ ہیں قسمت کو دہرایا جاتا ہے۔ مطلب جس کسی کا بھی نصیب اچھاہو یا ہرا ہواس کو کسی محفل میں یا کسی جگہ یا کسی یار دوست کے پاس دہرایا جاتا ہے اور دہرا کے محفل میں بحث کی کرتے ہیں۔ عہم طور پر بحث میں بہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ سب یہی کہتے ہیں اپنا اپنا نصیب خدا کے رقم وکرم پر۔ اسی طرح سے شاعر فرماتا ہے کہ اگر چیہ میرے معثوق کی زفیس بہت ہی اچھی ہیں کین ان زلفوں کو دکھے کرعاش بہت ہی خوش رہتا ہے اس کا دل انہیں زلفوں بہت ہی انہوں اور محبوق اور بہت ہیں انہوں سے بی عشق ہے جسن ہے سیفعط بات ہے۔ شاعر فرماتا ہے کہ جمیس دماغ کار بخان بھی و کھنا چاہئے کہ جبوب اور معثوق کا دماغی رجی ن کیا ہے۔ بول ہے کہ جمیس دماغ کار بخان بھی و کھنا چاہئے کہ جبوب اور معثوق کا دماغی رجی ن کیا ہے۔ بول ہے کہ کئی بارلوگ جمیدا ہے اپنے معثوق کا تصور کہتے ہیں وہ زلفوں کا بی ذکر زیادہ بحث میں کیا جائے گئی بارلوگ جمیدا ہے اپنے معثوق کا تصور کہتے ہیں وہ زلفوں کا بی ذکر زیادہ بحث میں کیا گواز ن کر تے ہیں لیکن میں زلفوں کا تصور بی دل میں یا عشق میں نہیں رکھتا بیکہ میں دماغی تواز ن کر سے جیں لیکن میں زلفوں کا تصور بی دل میں یا عشق میں نہیں رکھتا بیکہ میں دماغی تواز ن کیا تھور کہتے ہیں لیکن میں زلفوں کا تصور بی دل میں یا عشق میں نہیں رکھتا بیکہ میں دماغی تواز ن

ا پہھے خیالات معثوق کو دیکھ کرمعثوق کو پر کھ کرمجوب کی صورت میں تسلیم کرتا ہوں۔ ای لئے شاعر فرما تا ہے کہ اگرکوئی بیفرمائے کہ محبوب کی زلفیں بہت ہی اچھی ہیں لیکن میں انہیں یہ کہنا چ ہتا ہوں کہ زلفول سے عشق کرنے میں تو از ن رکھنا چاہئے بلکہ اجھے ربط وصبط کے اصولوں پر عاشق بننا چاہئے ۔ ہاں زلف ہے لیکن اگر میرے معثوق میں ایسی زلف نہیں میں اس وقت خدا ہے رجوع ہو کر یہی کہتا ہوں کہ بیقسمت کی بات ہے اس کی قسمت میں ایسی ہی زلفیں خدا نے بخشی ہیں۔

پیغام برم کے حوالے ہے ہیں اگر اس مطلع پر بحث کروں تو ہیں بہی کہوں گا کہ اسدکو کئ لوگ معثوق ہے نفرت کرنے کے لئے اور اسکی زلفوں کے بارے میں باتیں بتارہ بھے مطعب ممکن ہے کہ معثوق کی زلفیں اچھی نہیں ہوں اور لوگ اسد کو نفرت کرنے کے لئے یہی بتا رہے ہے کہ کس سے پیار کرتے ہو جبکہ اس کی اچھی زلفیں نہیں ہیں ۔ لیکن اسدان کی باتیں سن کریہ کہتا کہ مجھے زلفوں کا تصور دل میں نہیں رکھنا بلکہ مجھے معثوق کا لہجہ پہند آیا جے دل میں رکھن ہے۔ جس کی وجہ سے میں اس کا معشوق بن بیچا۔

ممکن ہے کہ معثوق کئی بیاریوں کا شکاربھی ہوئی ہوگی ای لئے اس کے گھر والوں نے گانے بجائے یا گاناتح ریکرنے کے لئے دہاؤڈ الا ہوگا تا کہ وہ بیاریوں سے نجات پائے ۔ای سے اس غزل کے مطلع ہے ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ان دنوں لوگوں نے اس کی بیاری کی وجہ سے اس مین اس کی بیاری کی وجہ سے اس کہ بیان کی اس معثوق سے دورنہیں ہوا۔ وہ معثوق کی دیاری ہیں مبتلا ہوئی۔

غفلت، کفیل عمر واسد ضامن نشاط اے مرگ ناگہاں! تجھے کیا انظار ہے

اسدالند فان اسدغزل کے مطلع میں فرمارہ بین کہمیری معثوق ہے ملاقات نہیں ہوئی۔ مجھے زغوں کا تضور ہی بلکہ مجھے معثوق کی دانائی کا تضور پاک محبت میں قدیم ودائم

ہے۔زلف قدرت کا وین ہے،قدرت کس طرح کی زلفیں کس کوعطا کرے وہ قدرت کا ذہہ ہے۔ لیکن میری معثوق ہے کوئی بھی ملا قات نہیں ہوئی۔ اب میری خوشی غم میں مبتلا ہور ہی ہے کیونکہ جب میں اپنی عمر کے بارے میں سو چتا ہوں تو بھے محسوس ہوتا ہے کہ میں بوڑھا پ کی وبلیز پر کھڑا ہوں۔ اس لئے میں اب موت کے سائے میں بیرشا ہوں ۔ اب اگر معثوق جھے ہوئی کے دور میں معثوق سے ملا قات بی نہیں ہوئی۔ اس لئے اگر غفلن معثوق سے ملا قات ہو بی جائے تو اس وقت میں یہی اظہارا پنے معثوق سے کروں گا آپ جمیے جوانی میں دکھائی ہی نہیں ویں اب بوڑھا پ میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ رہائین میں نے پاک محبت برقر اررکھی۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ اب نشاط کو ویرانی میں ویک ہوں۔ اب موت کا انتظار ہے لیکن میں دیکھا ہوں۔ اب موت کا انتظار ہے لیکن فائدہ کچھی نہیں پھر بھی میں شکریہ اوا کرتا ہوں کہ بوڑھا ہوں۔ اب موت کا انتظار ہے لیکن فائدہ پچھی نہیں پھر بھی میں شکریہ اوا کرتا ہوں کہ بوڑھا ہوں۔ اب موت کا انتظار ہے لیکن فائدہ پچھی نہیں پھر بھی میں شکریہ اوا کرتا ہوں کہ بوڑھا ہوں۔ اب موت کا انتظار ہے لیکن فائدہ پچھی نہیں پھر بھی میں شکریہ اوا کرتا ہوں کہ بوڑھا ہوں۔ اب موت کا انتظار ہے لیکن فائدہ پچھی نہیں پھر بھی میں شکریہ اوا کرتا ہوں کہ بوڑھا ہوں۔ اب موت کا انتظار ہے لیکن فائدہ پچھی نہیں کے میں کا میں بربا۔

اگر چینزل کے مقطع کو پیغام برم کے حوالے سے بیان کروں تو میں یہی کہوں گا کہ جب
اسد کی معثوق سے ملا قات نہیں ہوئی جگہ کی برم میں دیکھا۔ برم میں گانا گارہی یا گانا نارہی
ہے وہ اسد کو جی معلوم ہے لیکن استے طویل وقت کے باوجود اسد کو معثوق سے ملاقات ہوئی
ہی نہیں ۔ تبھی تو فرماتے ہیں کہ خفلتا اگر معثوق سے ملاقات ہو ہی جائے تو میں اس وقت
انہیں یہ کہوں گا کہ اب جونشاط ہے وہ ہر باد ہوا۔ اب موت کے پنچ میں زندگی ہر کرر ہا ہوں
اور انتظار کرتے ہوئے بوڑھا ہے کا دور آیا۔ پھر بھی آخر میں معشوق کوشکریدا واکرتے ہوئے
میں یہ کہوں گا کہ میں یا کے محبت میں کا میاب ہوا ہوں۔

اسداللہ خاں اسدغزل کے مطلع میں فرماتے ہیں کہ اے معتوق مجھے کوئی بھی فائدہ اب نہیں ہے کیونکہ اب بہار کاموسم ختم ہوا اور جن دنوں آپ سے ملاقات ہونی جا ہے تھی ہوئی بی نہیں کین آپ کے انتظار میں اتنا تھ گئین رہا کہ میں نے شبستان بہارجیسی کتاب تحریری ہے۔
مطلب اب انتظار کرتے ہوئے جھے بہار کے دنوں میں ملاقات ہوئی، بی نہیں جن دنوں میرا
دل ایک شمع کی طرح و کھائی و بے رہا تھا اور اس وقت جلتی ہوئے شمع پر پر وانے کی طرح آپ
کواس آگ کا مزہ چھنا جا ہے تھا چھا ہی نہیں ۔ شمع کی صورت میں نہیں بلکہ بلبل کا تصور
کرتے ہوئے آپ نے جھے ہوں میں ملاقات ہی نہیں کی۔ جن ونوں میں ایک اچھا گانا
گاتا رہا اور میرے گانے سے سب لوگ عشق کیا کرتے تھے۔ اسی لئے جب ملاقات ہی نہیں
ہوئی تو فائدہ کی ہے تیری اس روشن کا اس لئے میں آپ کی اس جدائی پر '' شبستان بہار'' جیسی
کا تاریع سے الات بیان کرتا ہوں۔۔

دیدہ تا دل اسد! آئینہ یک پر تو شوق فیض معنی سے خط ساغر راقم سرشار اسداللہ خال اسدغول کے مطلع میں فرمارہے ہیں کہ میں نے اگر چیدہ بدار معشوق کانہیں کیاہے پھر بھی اپناول پیش کیا ہے میں نے اس کا ول ایک آئینہ جیسے اپ ول میں سنجال کر رکھا ہے میں ضبح سویرے اپنامنھاس آئینے کو دیکھ کر ہی ون گذار تا ہوں۔ مطلب جھے اس کا ول اپنے ول میں برقر ارہے لیکن اب فائدہ ہی پھر نہیں ہے جب معثوق سے ملا قات ہی نہیں ، میں نے بہت سے خط قاصد کے ذریعے بیسی فاصد نے خط معثوق کے حوالہ کیے بیس معلوم نہیں ۔ وہ بھی میرے خیال میں مستی میں ذوبا ہوا ہے۔ مطلب شاعر کا صاف کہنا ہے کہ معلوم نہیں ۔ وہ بھی میرے خیال میں مستی میں ذوبا ہوا ہے۔ مطلب شاعر کا صاف کہنا ہے کہ جھے اتنی محبت دکھانے کے باوجود معثوق کے ساتھ ملا قات ہوئی ہی نہیں اور نہ میں نے اس کا جھے اتنی محبت دکھانے کے باوجود معثوق کے ساتھ ملا قات ہوئی ہی نہیں اور نہ میں نے اس کا دیار کیا ہے ۔ اب فائدہ بی نہیں کے ونکہ قاصد کے ذریعے کوئی بھی خط و کتابت موصول نہیں ہوتا و بیدار کیا ہے ۔ اب فائدہ بی نہیں کوئکہ قاصد کے ذریعے کوئی بھی خط و کتابت موصول نہیں ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے میں اس کی مستی میں کتنی دیر تک انتظار کروں ۔

اگرچہ پیغام بزم میں غزل کے مطلع پر بحث کرین تو میں یہی کہوں گا کہ اسد کو جب معثوق سے ملہ قات ہی نہیں ہوئی ان کے گھر دالوں نے اس پر کئی پابندیاں عائد کیس اس کے باوجود اسد کسی طریقے سے معثوق سے ملنا چاہتا تھا سین نہیں مل سکا۔ جب دہ ملاقات کرنے میں ناکام ہوا تو اس نے جدائی پر بہت سے شعرایک کتاب میں تحریر کئے اور اب اس کتاب کومعثوق کو پڑھنے کے لئے بھیجنا چاہتا ہوں ۔اور اس کتاب کا نام' شبستان بہار' رکھا ہے کتاب کومعثوق کو پڑھنے کے لئے بھیجنا چاہتا ہوں ۔اور اس کتاب کا نام' شبستان بہار' رکھا ہے کتاب کومعثوق کو پڑھنے کے لئے بھیجنا چاہتا ہوں ۔اور اس کتاب کا نام' شبستان بہار' رکھا ہے کتاب کومعثوق کو پڑھنے کے لئے بھیجنا چاہتا ہوں ۔اور اس کتاب کا نام' موصول نہیں ہوتا ہے۔اس کتاب کا کیا فائدہ ہے۔ کیونکہ مجھے قاصد کے ذریعہ کوئی خطود کتاب موصول نہیں ہوتا ہے۔اس کتاب کا کیا فائدہ ہے۔

اگر چدادب کے حوالے میں لکھوں تو میں یہ کہوں گا کہ اسد نے شبتان بہار کتاب شعر میں کہ ہوئی میں لکھی ہوئی میں کسی ہوئی میں کسی ہوئی ہوئی میں کسی ہوئی اور اس زیان کا مطلب ہے ہے کہ بہار موسم میں کسی ہوئی اور اس زیانے اور جدائی میں رہ کر کتاب لکھی جو کہ مرائے میں بیٹے کر بہار کے موسم میں لکھی اور اس زیانے میں بہت سے بھول اُگے ہیں اس لئے ''شبتان بہار''کے نام سے پکاراجا تا ہے۔اگر میں یہ بھی کہوں کہ بہت سالوں پہلے تعلیمی اواروں میں ایک اُردو کتاب رائج کی گئی جس کتاب کا میں نام'' شبتان بہار' تھا اور اس کتاب کو سب پڑھتے تھے۔ ممکن ہے کہ جس او یب یا اوار سے یا اوار سے با اوار سے با اوار سے با اور اس کتاب کو سب پڑھتے تھے۔ ممکن ہے کہ جس او یب یا اوار سے با اور اس کتاب کو سب پڑھتے تھے۔ ممکن ہے کہ جس او یب یا اوار سے با اور اس کتاب کو سب پڑھتے تھے۔ ممکن ہے کہ جس او یب یا اور اس کتاب کو سب پڑھتے تھے۔ ممکن ہے کہ جس او یب یا اور اس کتاب کو سب پڑھتے تھے۔ ممکن ہے کہ جس اور یب یا اور اس کتاب کو سب پڑھتے تھے۔ ممکن ہے کہ جس اور یب یا اور اس کتاب کو سب پڑھتے تھے۔ ممکن ہے کہ جس اور یب یا اور اس کتاب کو سب پڑھتے تھے۔ ممکن ہے کہ جس اور یب یا اور اس کتاب کو سب پڑھتے تھے۔ ممکن ہے کہ جس اور یب یا اور اس کتاب کو سب پڑھتے تھے۔ ممکن ہے کہ جس اور یب یا اور اس کتاب کو سب پڑھتے تھے۔ ممکن ہے کہ جس اور یب یا اور اس کتاب کو سب پڑھتے تھے۔ ممکن ہے کہ جس اور یب یا اور اس کتاب کو سب پڑھتے تھے۔ ممکن ہے کہ جس اور یب یا اور اس کتاب کو سب پڑھتے تھے۔ ممکن ہے کہ جس اور یا تھا کی گئی جس اور یہ کی کہ جس اور یہ کی گئی جس اور یہ کی گئی ہے کہ جس اور یہ کا کی گئی جس کتاب کا کتاب کی گئی ہمان کی کا کھور کی کی گئی ہوں کی کر بھور کے کہ جس اور یہ کی گئی ہوں کی کی گئی ہوں کی کر بھور کی گئی ہوں کی کر بھور کی کر کر بھور کی کر بھور کی کر بھور کی کر بھور کی گئی ہوں کر بھور کی گئی ہوں کر بھور کی کر بھور کی کر بھور کر کر بھور کی کر بھور کی کر بھور کر کے کر بھور کر کر بھور کر بھور کر بھور کر بھور کر کر بھور کر ب

نے اس کتاب کا نام تحریر کیا ہوگا اس نے اسد کے اس مصر سے پرتحریر کیا ہوگا۔ اگر چہاس کتاب میں اسد کی شاعری کے بارے میں سمجھ بیان بازی نہیں ہے لیکن عنوان اسد کے اس مصر عے ے چناہوگا۔ممکن ہے کہ اسدنے اپنے دور ہیں یہ بھی سوچا ہوگا کہ ہیں غزل کا مجموعہ عوام تک يہني وَل تو اس مجموعه كاعنوان'' شبستان بہار'' ركھوں ليكن اقتصادى بدحالي كى وجہ ہے نبيس چھيوا ے اہوگا یا معشوق کی بدنا می پراعتر اض سر کاری طور پر کیا گیا ہوگا۔ نیکن میری سوچ میں اسد کوا بنا کا م شبتان بہار کے نام ہے بھی چھپوا ناتھالیکن ممکن نہیں ہوسکا۔ کی کہتے ہیں کہ اسد کے نام پر شاعری کا مجموعہ جل گیا ہے جو کہ دستیاب نہیں ادبی حلقوں میں ہے۔ میرے خیال میں ای مجموعه يريمبي عنوان اسدنے تحرير كياتھ ليكن كئي ناساز گارحالات كى وجدے بيس چھايا گيا۔ مانتے ہیں شبستان بہار سرائے کو کہتے ہیں لیکن سرائے میں بیٹے کرٹ عرکوموسم بہارمحسوس ہوتا ہے کیونکہ وہاں تھہرنے ہے بہت آ دمیوں سے ملاقات ہوتی ہے کیکن شاعر سرائے کا جواب دعویٰ کہدر ہاہے کہ گلستان میں بیٹھ کرمجی بلیل کے نغموں سے دل فیضیاب ہوتا ہے۔اگر گہرے انداز سے سوچا جائے تو میں ریکوں گا کہ شاعرخود کہدر ہاہے کہ ججھے سرائے میں بیٹھ کر موہم بہارمحسوں ہوسکتا ہے کیونکہ میں نے بہت سارے بلبل کے نغے گلتان میں سے۔ میں گلزار کود کچھے کرول ہے خوش نہیں رہا۔ای لئے شبستان بہارمطلب رات بھرسرائے **می**ں تھہر کر موسم بہار کا تصور دل میں آسکتا ہے۔

اب میں دعویٰ ہے یہ بہ سکتا ہوں کہ اسدکو معثوق کے تعلقات پرگھر میں بہت ہی ستایا جاتا تھا کیونکہ جو لفظ غزل کے مطلع میں شبستان بہار پڑھتے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ گھر میں اسد سکون ہے نہیں بیٹھتا ہے کیونکہ گھر والوں کو معلوم ہوا ہے کہ اسد نے معثوق کے ساتھ تعلق ہے رکھیں ہیں۔ اس برگھر کے سب لوگ اسد بچناراض رہائی لئے اس شعر میں میں کہتا ہے کہ اب شعر میں بیٹھنے کا کیونکہ معثوق کے ساتھ تعلقات ہونے پر بہی کہتا ہے کہ اب نیاف کدہ ہے جھے گھر میں جیٹھنے کا کیونکہ معثوق کے ساتھ تعلقات ہونے پر بھی ہے گھر میں مرائے میں دات کا ٹوں وہاں شع جلاؤں اور بھی ہے گھر والے ناراض ہیں۔ ہاں اگر میں مرائے میں دات کا ٹوں وہاں شع جلاؤں اور

ا کیلے بیٹھ کر مجھے محسوں غم ہوجائے گالیکن سرائے میں شمع جلا کر اور بھی بہت ہے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ ای لئے میں سرائے میں ہی تھم وَل گالیکن اس کے ساتھ ہی ہیہ کہ رہا ہے کہ میں وہاں پر بہار جیسا لطف اٹھاؤں گا کیونکہ میں نے آج تک بہت ہے چراغاں و کھھے اور بلبل کا نغر بھی سنا۔ ہاغ میں بیٹھائیکن معشوق کے تناؤکی وجہ ہے جھے گھر میں بہت ہی ستایا گیا ہے ای لئے میں سرائے میں بیٹھ کرموسم بہار میں مصروف رہوں گا۔

اب سوال پیداہوتا ہے کہ کیا اسد نے اسد کے نام پرکوئی کتاب چھپوانے کی کوشش کی تھی مکن ہے کہ اسد نے اسے کلام چھپوانے کے وقت کلام کاعنوان شبستانِ بہار رکھا ہوگا کیونکہ خود اسدفر مارہا ہے کہ جھے تم ہی تم محسول ہوا ہے کیوں نہ میں اس تم کود در کرنے کے لئے اپنے کلام کا مجموعہ چھپوا وَں۔ جس مجموعہ کاعنوان شبستان بہار رکھوں میکن ہے اسد نے اسد کے اسد کا مام کا مجموعہ چھپوا وَں۔ جس مجموعہ کاعنوان شبستان بہار رکھوں میکن ہے اسد نے اسد کے اسد کا مام پر کلام اس عنوان پر رکھا ہوگا۔ کیونکہ بہت سارا مواد اسد کا ملتا ہی نہیں صرف دیوان غالب بی واحد ایک کتاب ہے جو کہ عالم میں دستیاب ہے۔ میرے خیال کے مطابق اسد کا اراد و بی واحد ایک کتاب ہے جو کہ عالم میں دستیاب ہے۔ میرے خیال کے مطابق اسد کا اراد و بی واحد ایک کتاب ہے جو کہ عالم میں دستیاب ہے۔ میرے خیال کے مطابق اسد کا اراد و بی قائر اے مختلف محقق ہی بتا سکتے ہیں۔

غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بیش از یک نفس برق سے کرتے ہیں روش شمع ماتم خانہ ہم

اسداللہ خاں استرغزل کے مطلع میں قرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی افسوس ہی نہیں ہے اگر چہ ہم مکمل طور پر آ زاد نہیں ہیں لیکن ہم نفس کے اختیار ہے آزاد ہیں۔ مطلب ہم خود معیار کے مطابق خوراک کھاسکتے ہیں کھانے پینے میں کوئی زور زبردی نہیں ہے۔ مطلب نفس کوقا ہو میں رکھنا کیکن جب نفس قابو میں نہیں رہتا ہے تو ہماری صحت کو بیماری کا شکار ہوتا پڑتا ہے۔ جب کسی وقت ہم جلوہ دیکھتے ہیں اور جلوہ دیکھنے سے روشنی پیدا ہوتی ہے کیکن روشن دیکھر ہی ہم کے میں روشن دیکھر ہم جیران ہوتے ہیں۔ دیکھر ہم ہے تہرہ و

کرتے ہیں کہ ہم عمگین تھے ہمارے دل میں ماتم چھایا تھالیکن جب جلوہ روشی کا دیکھتے ہیں تو ہم ماتم کو قبر کرتے ہیں۔ ای طرح سے شاعر فرما تا ہے کہ اے معشوق جب ہم محبت میں نفس کو قابو میں رکھیں گے تو ہم ایسے جلوہ نہیں دیکھیں گے اور نہ ہم حیران ہو سکتے ہیں ہمیں اپنی صحت کو قابو میں رکھنا چاہئے۔ اسی طرح سے ہمیں اپنی پاک محبت کو بھی قابو میں رکھنا چاہئے۔ سے نہ کہ کوئی ایسا جلوہ و کیھنے ہیں آئے اور دیکھ کر ہوگ تجمرہ کریں گے وہی تجمرہ ہمارے راز کو فاش کریگا۔ اسی لئے اے معشوق جب بھی ہم جلوہ و کیھتے ہیں جلوہ دیکھ کر ہمارے دل کس سوچ فاش کریگا۔ اسی لئے اے معشوق جب بھی ہم جلوہ و کیھتے ہیں جلوہ و کیھ کر ہمارے دل کس سوچ میں ڈو ہے ہوتے ہیں گئی ماتم کی سوچ میں گئی خوشی کی سوچ میں لیکن جلوہ و کیھ کر ہی ہم حیران میں ڈو ہے ہوتے ہیں گئی ماتم کی سوچ میں گئی خوشی کی سوچ میں لیکن جلوہ و کیھی کر ہی ہم حیران میں ڈو ہے ہوتے ہیں۔ اسی لئے میں معشوق میں گئی اسی کرتا ہوں کہ بھی بھی تھی میں مبتلا نہیں ہونا جا ہے اور آزاد طریقے سے اپنا کام کرنا جا ہے۔ نفس کو قابو میں رکھنا جا ہئے۔

اگر چہ میں اس مطلع کو معثوق کے ساتھ وابسۃ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ شاعر معثوق کو نہ
د کیھنے کی وجہ سے اور کس بھی برم میں غیر حاضر ہونے سے اسد فرماتے ہیں کہ جھے کوئی بھی غم
محسوس نہیں ہوتا ہے۔ میں بالکل دورغم کور گھتا ہوں۔ کیونکہ کس نہ کس وقت معثوق کسی برم میں
حاضر ہوجائے گی اس وقت میں برق سے کہوں گا کہ آپ کی روشی تائع کی روشی سے بھی او پر
ہے۔ ای لئے آپ کی روشی سے میرے معثوق کاغم دور ہوااور میرادل آپ کی روشی سے
مرکوز ہوکرغم کو دور کر کے آپ کی بی روشی پر سوچ میں ڈوبا مطلب اسد فرمار ہے ہیں کہ
معثوق کے حاضر ہونے سے جھے کوئی پر واو نہیں ہے میں غابی میں رہنے کے خیالات
مرکوز ہوکر کھتا ہوں میں آزادوں کی طرح اپنے خیالات دل ود ماغ میں برقر اررکھتا ہوں لیکن
ماحول جو ہے وہ مگلین ہے ہرا کی ماتم خانہ بھے کر برق کی روشی کو بھی شع کی روشی کی طرح نہیں سلیم
ماحول جو ہے وہ مگلین ہے ہرا کی ماتم خانہ بھے کر برق کی روشی کو بھی شع کی روشی کی طرح نہیں سلیم
کرتا ہے ای گئے اے معشوق اس دنیا میں اگر ہم آئے بھی ہیں گیکن آزادوں جیسا خیال موجود
نہیں ہے بلکہ ہارے پاس غم کا سامان میسر ہے ای لئے ہم غم کے خاتے کو ماتم میں تبدیل کرکے

برق سے کہتے ہیں کہروشن آپ کی شمع کی طرح تصور نبیں کرنے والے ہیں۔ اگراد بی لحاظ ہے غزل کے مطلع پر بحث کریں تو ہم یہی کہیں گے کہان دنوں شخصی راج کا ماحول تھاشخصی راج ہونے کے تا طےممکن ہے اسد نے آزادوں کالفظ استعمال کیا ہوگا اورآ زادوں کےلفظ ہے ہی نفس کا استعمال کیا ہوگا۔ای طرح لفظ برق کا بھی استعمال کیا ہوگا۔ وہ بیہ جب ان دنوں شاعرمختلف بزم میں حاضرر ہے تو وہ حکومت کے خلاف پچھنہیں بول سکتے تھے۔ ممکن ہے کہ اسدنے میر کہا ہوگا کسی شاعرے کہ آپ کیوں اپنا مواد بزم میں کہنے ہے ڈ رتے ہو۔اس میں کوئی تم نہیں کہ آپ کوآ زادوں کے خیال کی طرح اپنی نظم یا غزل کو برزم میں کہنی جاہے ممکن ہے کہ اسد نے آزادوں کالفظ اس لئے استعمال کیا ہوگا۔ اور یہ بھی کہا ہوگا کہ جمیں آ زادوں کے خیال ہے ہی ایسی روشنی دیکھنی ہے کہ وہ برق جیسی نہیں ہونی جائے وہ روشیٰ ماتم خانہ جیسی نہیں ہونی جا ہے کیونکہ اُس وقت کے دور میں اسد نے تخصی راج کا حوالیہ ای طریقے ہے بتایا ہوگا اور رہی بھی کہا ہوگا کہ رہے جوروشنی ہے رہیم آ زادوں کے جذبات ہے نہیں دیکھتی ہے بلکہ ماتم خوانی میں مرکوز کرتے ہیں ۔ای لئے اسدنے اس شاعر کو بتایا ہوگا کہ آب اپنا کلام آزادوں کے جذبات کی طرح ہی کہد سکتے ہواس میں کونسی روک تھام ہے۔ وائم الحسبس التم ين بين لا كلول تمنائين اسد!

جانے ہیں سینہ پر خوں کو زنداں خانہ ہم اسد غرال کے مقطع میں فرماتے ہیں کہ میں نے معثوق کو بتایا کہ شمع کی اسد اللہ خاں اسد غرال کے مقطع میں فرماتے ہیں کہ میں نے معثوق کو بتایا کہ شمع کی روشی اصلی روشی ہا کہ کے اسلی روشی جاسلی روشی ہوں کی روشی ہے، رات کو گزار نے کے لئے شمع جلانی پڑتی ہے اوراس روشی میں کو گئی کام کرتے ہیں۔ اس لئے ہمیں اس روشی مے فی محسوس ہو کرآ زادوں کے جذبات محسوس نہیں ہوتے ۔ کیونکہ اس روشی سے ہم اپنے آپ کو غلام تصور کرتے ہیں۔ اس لئے جذبات موجود رکھتے ہیں۔ اور تمنا کو پورا ہیں۔ اس لئے اے معشوق مکمل طور پر ہمیں تمنا کے جذبات موجود رکھتے ہیں۔ اور تمنا کو پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کی بہت ساری تمنا کیں دل میں موجود رہتی ہیں لیکن ایک یا

کوئی بھی تمنا پوری نہیں ہوتی ۔اس لئے اسد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی تمنا پوری نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہان تمنا وَں کوزندہ دفنا نا جاہئے۔ وَن کر کے ہمیں کسی تمنا کا جذبہ قائم ودائم نہیں رہے گا۔اب شاعرمطلع کےمطابق میمی کہدرہاہے کہ جب آ زاووں کے خیال ہیں ہی نہیں تو تمنا کمیں کیسے بوری ہوسکتی ہیں کئی جذبات حکمرانوں کے ذریعہ مکمل ہونے جا ہئیں ۔ جو کہ مکمل نہیں کر سکتے ہیں ۔مطلب بہت ساری تمنا ئیں حکمرانوں کے ذریعہ بھی پوری ہوسکتی ہیں اسی لئے غلامی کے جذیبے میں رہ کر اس شخصی راج میں ہم ان تمنا وَل کو زندہ دفتا کرعمر مجر کے کئے دورر ہیں گے اور آزادوں کے جذبات کے تحت زندگی گزاریں گے کیکن ساتھ ہی ہے بھی محسوں ہوجائے گا کہ شخصی راج میں تمنا حاکموں کے ذریعیہ یوری نہیں ہوسکتی ۔اب شاعر کا مطلب یہی ہے کہ اےمعثوق میں کوئی ایبا کام نہیں کرسکتا ہوں جس سے کہ مجھے کوئی سز امل سکتی ہے۔ کیونکہ قانون میں رہ کرہی مجھے آ ہے ہے ساتھ پاک محبت کا راستہ ا بنانا ہے۔ بیغام بزم میں اس مقطع پر یہی کہوں گا کہ معشوق کے ساتھ دراڑ ہونے کی وجہ ہے اسد کو بہت ہے مم برداشت کرنے پڑے۔اب ہمیشہ کے لئے اس غم کوختم کرنے کے لئے یہی کہہ رہاہے کہ مجھے معثوق سے کوئی بھی ملاقات ہوئی ہی نہیں۔ اس لئے اس شخصی راج میں مجھے پاک محبت میں آ زادوں کے جذبات کے تحت کیجھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ مجھے ہر کام ت نون کے تحت ہی کرنا ہے۔اس لئے اسد فرہ تے ہیں کہ مجھے معثوق کے جذبات اور تمنا کو ا ہے دل میں قائم ودائم رکھ کران کی ملا قات کا جذبہ ہمیشہ کے لئے الگ رکھنا جا ہے اور الگ ر کھے کر بی میں غم میں مبتلا رہوں گالیکن اس غم کو دنن کر کے جذبات قانون کے تحت رکھوں گا۔ ا اً ربیں بیہ ہوں کہ لفظ دائم میں اسدنے ہمیشہ کے لئے پاک محبت کا ذکر الگ کرنے کو عِامِالْکِکن دوسرے طریقے ہے رہیجی کہا ہے کہ مجھے معثوق کے جذبات کو قائم رکھنے ہیں اور میں ان جذبات کو قائم رکھول گا دوسرے طریقے سے بیجی کہتا ہے کیٹم کوزندہ دفن کرنا جا ہے اں کا مطلب یہی ہے کہ شاعرا ہے جذبات مختلف طریقے ہے بیان کر کے ایک ہی لہبہ میں دل پر تلم کواختیار نہیں دیا جاتا بلکہ شاعری کا جذبہ ابھار نے کیلئے کئی کئی فلسفی طرز کے شعر لکھتا ہے۔ای لئے بہت سے تنقید نگاروں اور محققین نے بید کہا ہے کہ شاعر کے جذبات ایک ہی طریقے کے نہیں پڑھنے میں آئے۔ای لئے اسد کا جذبہ بھی ایسا ہی میں کہ سکتا ہوں۔

جز قیس، آور کوئی نه آیا بروے کار صحرا، گر به تنگی چیثم حسود تھا

اسدالله خال اسدغزل کے مطلع میں فرہ نے ہیں کہ آج تک میرامعشوق کسی کام اور کسی جذبات ہے متاثر نہیں رہا مجھے ہی دیوانہ بنا کرجذبات ابھارنے کے لئے کہا۔اس کے برعکس معشوق نے کوئی بھی مسئلہ ل نہیں کیا۔ بہت ہے مسئلے جوں کے تول رہ کریا ک محبت میں دراڑ پیدا کی ۔اس لئے میںان جذبات کوٹھیں بہنجانے پر یہی کُہوں گا کہ کوئی ایسا فریق میرے معشوق کے ساتھ ملاہوا ہوگا یا اس برکوئی جادو کیا ہوگا جس کی وجہ ہے وہ میرے بہت سارے مقاصد بورے نہ کرسکاحتی کہ بچھےاپنی یا ک محبت کے جذبات پررونا آتا ہے۔اس سے ہمیشہ صحرا کے طریقے سے یہی کہتے ہوں گے کہاب محبوب کا خیال ہی الگ کرو۔ ان خیالات کو الگ کرنے کے لئے بہی کہوہ ہ معثوق تھا۔ تعریف کرولیکن کیا ہیں بیہ ن کریمی کہوں کہ میں اس کے لئے کارآ مد ثابت نہیں ہوا۔ میں نے بہت ی غزلیں لکھیں میں نے ان غزلوں کواس طرح ہے تحریر کیا کہ لوگ پڑھ کر بہی کہیں گے کہ معشوق ہے۔وہ معشوق تھا کا جذبہ الگ کریں گے لیکن میرےمعثوق کو مجھ ہے الگ کرنے کا جذبہ تھا کالفظ تسلیم کرنے کے لئے کہا کرتے ہیں کیکن ان جذیات کو ابھارنے کیلئے کسی نے جادو کیا ہوگا اور جھے بورایقین ہے کہ لفظ تھا' کورد کر کے لفظ سے موجو در تھیں گے۔

اگر چہ بیغام برم میں میں بہی کہوں کہ معثوق کے ساتھ وابستگی الگ اسد کو و کیھنے میں آئی۔اس کے شاعر نے افظ نفا کا استعمال کیا ہے اور یہی کہا ہے کہ جب میں کسی بھی وفت معثوق کو کسی جگہ دیکھوں میں اس وفت زمانے حال کا جذبہ، زمانہ تعلل کے جذبے سے تسلیم

کروں گا۔ اگر چہ بچھے معثوق کے ساتھ راستے یا بزم میں ملاقات ہوہی جائے گی تو میں اس وقت یہی کہوں گا کہ کوئی ایسا جادو کیا گیا جس ہے معثوق کا جلوہ میرے دل کے بارے میں الگ کیا گیا۔ اور میں اس جدائی پر روتا ہوں۔ جدائی میں مجھے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ معشوق تھی کیا گیا۔ اور میں اس جدائی پر روتا ہوں۔ جدائی میں مجھے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ معشوق تھی کیا جھے معشوق سے کالفظ نہیں کہنا ہے کیونکہ وہ کی دوسرے معشوق کے ساتھ اپنے تعلقات قائم ودائم رکھتی ہوگی۔ قائم ودائم رکھتی ہوگی۔

یا یہ بھی میں کہ سکتا ہوں کہ جب کی جذبات میں معثوق کو کسی برم میں حاضر ہونے کے لئے گھر والوں نے روک تھام کی تو وہ اپنے "پ یہی سوچتی ہوگی کہ ججھے شاعر کی باک محبت پر گھر والوں نے پابندی عائد کی اور میں اس ہے کسی برم میں نہیں مل سکتی ۔اس لئے میں الگ ہوکر یہی کہوں گا کہ پاک محبت کا اصول ہے لیکن بند کمرے میں اور قید خانے میں رہ کر اور کسی ہوکر یہی کہوں گا کہ پاک محبت کا اصول ہے لیکن بند کمرے میں اور قید خانے میں رہ کر اور کسی ہی مان کا جذبہ قائم ودائم رکھنا ہے لیکن قانون میں رہ کر اور گھر کی پابندی میں جھے ان جذبات کو ان کا جذبہ قائم ودائم رکھنا ہے لیکن قانون میں رہ کر اور گھر کی پابندی میں جھے ان جذبات کو تقامیں مرکوز کرتا ہے مطلب میں جب کسی وقت دوسرے محبوب کے ساتھ چاتی ہوں گی تو میں ان وقت وسرے مجبوب کے ساتھ چاتی ہوں گی تو میں ان وقت اس وقت اسدکود یکھوں گی تو میں اندر ای اندرای جذبہ ہے کہوں گا کہ پاک محبت تھی اور یہ بھی کہوں گا کہ دل کے جذبات ابھی تک اندر ای اندرای جذبہ ہے کہوں گا کہ پاک محبت تھی اور یہ بھی کہوں گا کہ دل کے جذبات ابھی تک اندر ای اندرای جذبہ ہے کہوں گا کہ دل کے جذبات ابھی تک اندر ای اندرای اندر موجود ہیں اور موجود میں اور موجود میں اور موجود میں اور موجود میں ایک میں گی کہوں گا کہ دل کے جذبات ابھی تک اندر ای اندرای اندر موجود میں اور موجود میں گی ۔

تیشے بغیر مرنہ سکا کوبکن اسد سرگشتہ خمار رسوم و تیود تھا

اسداللہ فال اسد غزل کے مقطع کے مطابق اسد فرمارے ہیں کہ جب پاک محبت میں تبدیل ہوئی یا وصل کے جذبات سے ممل نہیں ہواتو یہ پاک محبت کی درد بھری کہائی میں مرکوز کی گئی۔ پاک محبت کی کہائی پڑھ کرلوگ بھی کہیں گئے کہ اسدکو کسی کے ساتھ محبت تھی لیکن اس محبت کے درشتے کیسے کیسے شاعر نے ابنائے لیکن وصل کے طریقے ہے نہیں اپنا سکا۔ای لئے محبت کے درمیان ایک دلیل ہی فیصلہ کراسکتی ہے یا درد بھری کہائی بن گئی۔ اب جب

لوگ اس درد بھری کہانی کو پڑھتے ہیں تو اس وفت وگوں کے جذبات من کر بہت ہی تم محسوس کرتے ہیں۔ شاعر فر مار ہے ہیں کہ میری محبت میں دراڑ پیدا ہوئی لیکن میں ان جذبات کود کم کے کر پہاڑ کی کسی چوٹی پر بیٹھوں گا اور میں ایسی کہانی لوگوں کے ذریعے نہیں سنوں گا میں کو بکن میں جا کراس دلیل کوالگ رکھوں گا اور لوگوں کے ذریعے نہیں سنوں گا۔ جھے ابھی بھی جذبات معثوق کے انجراس دلیل کوالگ رکھوں گا اور لوگوں کے ذریعے نہیں سنوں گا۔ جھے ابھی بھی جذبات کو لفظ تھا معثوق کے انجرر ہے ہیں ای لئے میں کو بکن میں حاضر ہوکر اپنے تم کے جذبات کو لفظ تھا کہ میں تبدیل کروں گا۔ اس لئے کوئی میں حیث بیان کروں گا۔ اس لئے کوئی میں جبرے وضع دیکے بیان کروں گا۔ اس لئے کوئی میں جبرے وضع دیکے دیں گو بکن میں بیٹھ کراپی زندگی مرتے دم میں کراروں گا۔
میرے چرے کو ضد دیکھے۔ اپٹا چرہ چھپانے کے لئے میں کو بکن میں بیٹھ کراپی زندگی مرتے دم میں گراروں گا۔

اگرچہ پیغام برم میں بحث کریں گے تو میں یہی کہوں گا کہ اسدکو پاک محبت میں ناکامیائی ہوئی اورای ناکامیائی کے جذبات پر وہ معثوق ہے الگ نہیں رہنا چاہتا ہے۔ وہ مرتے وم تک اس کے جذبات اپنے دل میں قائم ودائم رکھنا چاہتا ہے۔ اس لئے اسد فرمار ہے ہیں کہ میں اپنی واستان لفظ تھا میں تبدیل نہیں کروں گا بلکہ میں اپنی واستان لفظ تھا میں تبدیل نہیں کروں گا بلکہ میں اپنی واستان لفظ ہے میں قائم اوروائم رکھوں گا۔

اب اس غزل کے مطلع اور مقطع ہے معلوم ہوا کہ اسدکو سی طور پر معثوق ہے جہت رہی تا سا گار حالت کی وجہ ہے جبت کے جذبات پور نہیں ہوئے۔ میں نے برم نغہ فرضی بیان بازی کواس کتاب میں بیان کیا ہے۔ میں یہ کہ سکتا ہوں کہ برزم نغہ فرضی نام ہے۔ میں نے معثوق اسی لئے کتاب میں لکھا ہے کہ کیونکہ اسد زیاد ہ تر مختلف بر موں میں حاضر ہوئے اور کسی خاص برم میں بیٹھ کرا ہے کسی گانے بجانے والی یا گانا تح برکر نے والی کے ساتھ دل کا ورکسی خاص برم میں بیٹھ کرا ہے کسی گانے بجانے والی یا گانا تح برکر نے والی کے ساتھ دل کا کا کر با جس بر اسد نے مختلف جذبات کے ذریعے محبت کی داستان غزلوں میں بیان کی لگا کا رہا۔ جس بر اسد نے مختلف جذبات کے ذریعے محبت کی داستان غزلوں میں بیان کی سے لیکن میں نے اسد کے قلمی نام اور بے کیکن میں نے اسد کے قلمی نام اور بیاب کے تھی نام اور بیاب کے تھی نام اور بیاب کے تھی نام برزیادہ لفظ برم کے بی پڑھے اور غزلوں کے مختلف شعروں میں زیادہ تعداد

لفظ برم کو ہی شاعر نے بیان کیا ہے اور ای لئے میں نے بہی تحقیق کر کے پڑھے والے کواس کتاب میں بہی کہا کہ شاعر کوکسی گانے بجانے والی یا گانے تحریر کرنے والی لڑکی یاعورت کے ساتھ محبت کے جذبات ابھرے میں اور پھر بھی میں نے مختلف عالب اور اسد کے لکمی نام کے شعروں کے ساتھ وابستہ کیا جس وابسگی ہے بہی معلوم ہوتا ہے کہ اسد اور عالب کے قلمی نام پرمعشوق کے جذبات پر ہی شاعری ابھر کر شاعر کو آئی ہے اور یاک محبت میں کا میاب نہیں ہوا ہوگا کیونکہ لڑکی یا ہوا۔ مطلب اگر شاعر کو محبت میں کا میاب اس لئے نہیں ہوا ہوگا کیونکہ لڑکی یا عورت کے گھر والوں نے نہیں تسلیم کیا ہوگا۔ انہیں وجو ہات سے شاعر کو بہت سے غم و کھ و کھو کے بینے۔ بڑے ہیں۔

## ۔ اسداورغالب کے دولمی نام برشک وشبہ محسوس ہوتا ہے

ا۔ ممکن ہے اُن دِنوں اسداللّٰہ خال اسدکوکسی کے ساتھ محبت کے جذبات پر بہت ہے صدے برداشت کرنے پڑے ہوں گے اور مہلے اسد کے نام پر اپناتخلص رکھا۔ بہت ے او بی مرکز ول میں تمریک ہو کر مختلف غزبیں شاعروں کے سامنے سا کیں ممکن ہے اس وقت کے قدمکار شاعروں نے میکلام پڑھااور تحقیق کر ہے ہے کہا ہوگا کسی لڑکی یاعورت کے جذبات برکلہ ملکھا ہوا ہوگا کیونکہ اسد کے قلمی نام پر بھی اور غالب کے قلمی نام پر بھی عروج کی شاعری پڑھنے میں آتی ہے۔ان شاعروں نے ان غزلوں اوراس شاعر کو د بانے کے لئے کئی متبتیں حکمرانوں کے سامنے رکھی ہونگی۔جس کے تحت شاعروں نے یہ کہاہوگا کہ بیکسی لڑئی یاعورت کے بیان بازی پر شاعری لکھی گنی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ لڑکی یاعورت کسی بڑے خاندان ہے تعلقات رکھتی ہوگی۔ای کئے ان شاعروں نے اس لڑکی یاعورت کے گھر والول کے ذریعے شاعریر یا بندی عائد کی ہوگی جس کی وجہ ے ان کے گھر والوں نے اسداور غالب کے نام پر بہت میں مشکارت پیش کی ہوں گی جن مشکلات کا مقابلہ شاعر نے کیا ہے۔ اُن دِنوں کے شاعروں نے اسداور یا اب کو د بانے کے لئے ایسا کام کیا جس کی وجہ ہے وُ وحصوں میں قلمی نام لکھا گیا۔ ۲۔ ممکن ہے کہ اسد کے قلمی نام پرلڑ کی باعورت کے گھر والوں نے اپنے اثر ورسوخ ہے اسد کے کا ام کوجل نے کیلئے کہا ہوگا اور کلام کوجلا یا ہوگا اوراس کلام میں کئی غزییں موجود ر بی ہوں گی اور ان غز لوں کو دیوانِ غالب میں جھایا گیا ہے۔ بیغز لیس اسد کے قلمی

نام پرجلائی گئی ہوں گی۔ تاکہ ایسے جذبات موجود ندر ہے اورلاکی یاعورت والوں کے گھروالوں کوکوئی پنہیں کہدے شاعر نے محبت کے بارے میں ایسی داستان کھی ہے۔
سر ممکن ہے اسد کے قلمی نام پر شاعر نے کوئی کتاب بھی لکھی ہوگی جس کتاب کاعنوان 'شبستانِ بہار' رکھا ہوگا کیونکہ شاعر کی غزل کے مطلع اور مقطع ہے اس بات کا جذبہ پڑھتے وفت مجھے معلوم ہوا ای لئے اس کتاب کوجلانے کے لئے عورت یا لڑکی کے گھروالوں نے کام کیا ہوگا۔

۳- ممکن ہے ای لئے پہلے شاعر نے اسداللہ خاں اسدقلمی نام رکھا ہے۔ جب ان جزیات شنڈ ہے ہوتے نظر آئے تو شاعر نے اپناقلمی نام غالب رکھا پھر دوسری غزلیں کھنی شروع کیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اسد کے نام پر کلام کی پابندی حکم انوں نے کی ہوگی لیکن تاریخ بیں یا حکمر انوں کے ذریعے کوئی دستاویز مل نہیں سکتا۔ نہ حاصل ہوسکتا ہے کیونکہ اسد کا کلام تہس نہیں کرنے کے لئے زبانی طور پر حکمر انوں نے اس کام کو انجام دیا ہوگا اور زبانی طور پر شاعر کو مختلف ادبی تنظیموں میں تعزیبتیں دیکھنی پڑی ہونگی لیکن پھر بھی اور زبانی طور پر شاعر کو مختلف ادبی تنظیموں میں تعزیبتیں دیکھنی پڑی ہونگی لیکن پھر بھی شاعری سے شاعرا لگ نہیں رہا ہے۔

ان کو پڑھ کر یہ بھی محسوں ہوتا ہے کہ شاعر پہلے دور کی شاعری میں کوشش کررہا ہے ان کو پڑھ کر یہ بھی محسوں ہوتا ہے کہ شاعر پہلے دور کی شاعری میں کوشش کررہا ہے مطلب ابھی مکمل شاعر نہیں ہے جتی کہ میر اور باتی ان دنوں کے شاعروں نے غالب کے تامی نام کی بہت ہی تعریفیں تکھیں لیکن شاعر کا دل ہی محبت میں رہا۔ اس جذبات ہے عورت یالا کی والوں نے شاعروں کے ذریعے ہی مختلف محفلوں میں تعریبیں دی ہونگی۔ عورت یالا کی والوں نے شاعروں کے ذریعے ہی مختلف محفلوں میں تعریبیں دی ہونگی۔ ای لئے شاعری دبائی گئی لیکن پھر بھی شاعر و بانہیں اور اپنی قلم کو قائم و دائم رکھ کر اپنے جذبات مختلف غزلوں میں تحریر کئے۔

٣- جب ميں اسد كے قلمى نام پر ديوانِ غالب ميں غزليں پڑھتا يوں توان ميں كئي رديف

نہیں اور کئی کافیہ ہیں ہیکن اسد کے قلمی نام پر بہت سارا کلام بہت ہی بلند پاید کلام پڑھنے میں آتا ہے۔

2- جب استے غم شاعر نے دیکھے ہوں گے تو پھر شاعر پر حکمرانوں نے زبانی طور پر پابندی
اور تعزیتوں کا دور منسوخ کیا ہوگا جو کہ زبانی طور پر حکمرانوں نے شاعر پر عائد کی ہوں
گی۔ای لئے شاعر نے پھراپی شاعری کے جذبات کوسنانے کے لئے غالب کاقلمی نام
کی اس کے شاعر نے پھراپی شاعری کے جذبات کوسنانے کے لئے غالب کاقلمی نام
دکھا ہوگا اور سرکاری طور پر زبانی ہے تھم دیا ہوگا کہ اسدکا قلمی نام غزلوں میں نہیں لکھنا
حاشے۔

۸۔ اب میں بیجی کہرسکتا ہوں کہ جو میں نے معثوق کالفظ پیغام بزم میں لکھا ہے وہ میں نے معثوق کالفظ پیغام بزم میں لکھا ہے وہ میں نے فرضی نام لکھا ہے تا کہ پڑھنے والا بیہ سمجھے کہ شاعر کوالیں عورت یالڑی ہے محبت رہی ہے جو کہ گانے نے والی یا گانا سنانے والی تھی۔ ہے جو کہ گانے بجانے والی یا گانا سنانے والی تھی۔

9۔ شاعر نے اپنی شاعری میں بلالحاظ مذہب دملت شعرغز لوں میں تخریر کئے ہیں۔جس سے
میں بینجی بتا سکتا ہوں کہ شاعر کوغیر مسلم کے ساتھ بھی پاک محبت کا اثر ہوگا مطلب غیر
مسلم لڑکی یاعورت ہوسکتی ہے۔

ا- شاعر نے ایک ہندور سم کے بارے میں اچھی بات اپنی غزلوں میں بتائی جو کہ لفظ زیار سے معلوم ہوسکتی ہے۔ جس سے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ شاعر کو نداق کے طور پر اپنی صحبت میں غیر مسلموں نے یہ کہا ہوگا کہ آپ زیار کا استعمال کرویا یہ بھی دعوت دی ہوگا کہ آپ زیار کا استعمال کرویا یہ بھی دعوت دی ہوگا کہ آپ زیار کا استعمال کرویا یہ بھی دعوت دی ہوگا کہ آپ زیار کا استعمال کرویا یہ بھی دعوت دی ہوگا ۔ اس پر اپنے تاثر ات شاعری میں بیان کئے ہیں۔
 اا۔ شاعر نے بہت ساری غزلوں میں زیادہ تر پاک محبت کی ہی دلیل اپنی غزلوں میں بیان

اا۔ شاعر نے بہت ساری غزلوں میں زیادہ تر پاک محبت کی ہی دلیل اپنی غرطوں میں بیان کی ہے۔اس بیان بازی سے بھی تاریخ کے کی مناظر پڑھنے میں آتے ہیں۔

۱۲۔ شاغر کے کلام سے محققین اور تاریخ داؤں کو یہ بھی معلوم ہوسکتا ہے کہ ان دِنوں کے دور میں سے کہ ان دِنوں کے دور میں سی سی کس طریقے کار جھان سرکاری اور غیر سرکاری طور پر رہا ہے۔

۱۳۔ میں نے دیوانِ غالب میں غزل کامطلع اور مقطع پڑھاعام طور پر میں نے غزل کے مطلع كومقطع كے ساتھ وابستہ كيا۔ آج كل غزل كامطلع مقطع كے ساتھ وابستہ نہيں ہوتا ہے۔ ای لئے آج کل کے شاعر غالب جیسا موادنہیں لکھ سکتے ہیں۔اس لئے میں نے پڑھ کر یمی تحقیق کی کہ غالب کے قلمی نام پرمطلع اور مقطع ایک ساتھ ملتا ہے۔مطلب مطلع میں بات كهه كرمقطع ميں اس كاجواب دے كرغزل يرجرح كرتا ہے۔ جو كه آج كل كى شاعری میں بہت ہی مشکل ہے۔

۱۳۔ اسد کے قلمی نام پراہیا ہنرائیں قلم مجھے پڑھنے میں نہیں آیا جو کہ غالب کے قلمی نام پر پڑھنے میں آیا مثلاً غالب کی غزل کامطلع اور مقطع آپسی بحث میں جوڑ سکتا ہے۔ کیکن اسد کے قلمی نام پرغزل کامطلع اور مقطع جوڑنہیں سکتا۔ مانتا ہوں کسی کسی غزل میں اسد کے قلمی نام پر جوڑ ملتا ہے لیکن جوڑ غالب کے قلمی نام پرغزل کے مطلع اور مقطع میں

ير صفيل آتا ہے۔

۵ا۔ ان دِنوں کے شاعروں کی غزل کے مطلع اور مقطع میں اتنا جوڑنہیں جتنا کے میں نے غالب کے کمی نام پر پڑھا۔

خیر میں نے اپنی ہی سوچ پر اس کتاب کو ترکیا اور اپنی سوچ سے ہی کئی ہاتوں پر جرح کی لیکن غالب اور اسد کے قلمی نام کی غزل کے ہنر پر میں نے بیچی پڑھا کہ اسداور غالب کے قلمی نام پراییانمونه کلام بھی موجود ہے جو کہ گئ واقعات پرمشمل ہے اور اسی لئے میں نے 'بيغام بزم'اس كتاب كاعنوان ركها\_

میں نے اس کتاب میں غالب کے شعروں پر بہت ی کہانیاں، افسانے بیان کئے جس طریقے ے میں نے بیان کئے اس طریقے ہے آج تک سی ادیب یا قلمکار نے بیان ہیں گئے۔

## مندرجہ ذیل اُردوز ہان میں جو کتاب آج تک مصنف نے لکھی ہے دہ آپ کو مدیرانگریز ی ہفت روز ہا خبار''ڈیمؤ' کے دفتر سے ل سکتی ہے۔

## ASSOCIATION OF INDIAN PUBLISHERS AND BOOKSELLERS Membership, No. 84



₹.475/-



₹.220/-

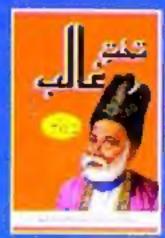

₹ 219



₹.650/-



مصنف اد تارکژن گنو بجارتی سحرگاندر بلی



₹.390/-



₹.200/-



₹.630/-



₹.990/-

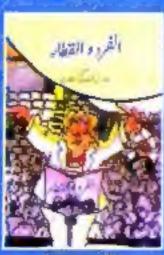

₹.250/-



M/s Demo Weekly, Jammu (Tawi) J&K,
Govt. Quarter No.2 Rollarshed Opp. St. Petter School, General Bus Stand
B.C. Rad Jammu (Tawi) Ph. 0191-2572860, Mob.9419423095